# Control of the Contro



### الهيرالهند يحشرت تولاناً بيليسعت الميرالهند يحشرت تولاناً بيليسعت الميرالهندي المستهامة الميرالهندي المستهامة ا جلدموم

Contractions Contractions Contractions Contractions Contractions Contractions



رفع یدین ۱۶ مین بالجمر ( بخاری شریف
 میں پیش کردہ دلائل کی روشن میں )

\* فرض نماز کے بعد دعاء (متعلقات ومسائل)

قرآت خلف الامام ( بخاری شریف میں پیش کردہ دلائل کی روشنی میں )

\* امام كے يتي مقتدى كى قراكت كا حكم

\* طلاق ثلاث (صححماً خذكي روشي ميس)

\* تین طلاق کامسکله (دلائل شرعیدگی روشنی میں)



اِدَارَهُ تَالِينُفَاتِ اَشَرُفِي مُ مِول فواره ملتان ، پاکتان مِول فواره ملتان ، پاکتان 061-540513

#### ا کابرین دارالعلوم دیو بند کی طرف سے فتن غیر مقلدین کی روک تھام کیلئے ایک کممل نصاب



نیر مقلدین کی شرانگیزیوں اور ان کی طرف سے اسلاف امت وفقہ اسے کرام کی تو ہیں پری لٹریچر کی اشاعت پراکابرین دارالعلوم نے اُنتب مسلمہ کے دینی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ۴۳،۴۳ می امیر البند معفرت مولا تا سید اسعد مدنی وامت برکاتیم کی صدارت میں ' تحفظ سنت کا نفرنس' کا اہتمام کیا جس میں مشاہر علاء نے متعلقہ موضوعات پر مقالے ٹیش کے اور اس کا نفرنس میں چند قرار داویں پاس کیس جو با قاعد و سعودی عرب کی حکومت کو بیجی گئیں۔ جس پر حکومت سعودی نے الحمد للہ شبت رق عمل کا اظہار کیا ہے ہم اس کا نفرنس میں پڑھے جانے والے تمام مقالہ جات اور ان کے علاوہ اس موضوع سے متعلق دیگر کی متعلقہ تا یاب دستاویز ات کو جدید ترتیب اکابرین امت کے افا ولت اور اس کے علاوہ ویگر کی متعلقہ تا یاب دستاویز ات کو جدید ترتیب کے ساتھ مجموعہ مقالات کے تام سے عوام وخواص کے فائدہ کیلئے پیش کر رہے ہیں۔

إدارة المعالية المسترفية وك واربال بالتان

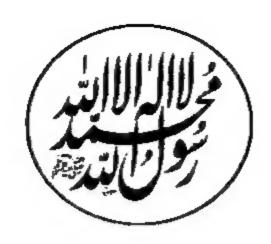

#### جمله حقوق محفوظ بهين تام كتاب معرسة محموعه مقالات (جدرم) تاريخ اشاعت ملح اقل معرسة الاستان مغرسه الع تاريخ اشاعت ملح الثاني الثاني المراجة المعادمة المعادمة المعرسة المراجة المعادمة المعادمة المراجة المعادمة المراجة ال

مروری وصحت ایک مسلمان دین آلای ش دانسته بلطی کرنے کا تصور می مروری وصحت ایک مسلمان دین آلایوں شی دانسته بلطی کرنے کا تصور شی مستقل شعبہ قائم ہا ورکی بھی کتاب کی طباحت کے دوران افلاط کی تی پرسب سے زیادہ لنجہ اور کی بھی کتاب کی طباحت کے دوران افلاط کی تی پرسب سے زیادہ لنجہ اور مرق دین کی جاتم ہے سب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے ہم بھی کی فلطی تظرآئے تو فلطی کے دو جانے کا امکان ہے۔ ابنا قاریمی کرام ہے گذارش ہے کہ اگر کوئی فلطی تظرآئے تو ادارہ کو مطلع فرمادی تا کہ آئے کہ اور دو اور دی اور دو اور دو اور دوارہ)
تعاون بنتیناً صدقہ جاریہ دوا۔ (ادارہ)

ملتے ادارہ تالیفات اشرفیہ یوک فوارہ مان --- ادارہ اسلامیات اتارکل لاہور

کتر سیدا جوشہیدارد دبازار لاہور --- کتر قاسمیہ ارد دبازار لاہور

کتر دشید یہ سرک ردو کا کوئٹ --- کتب فائد شید یہ راجہازار راولینڈی

یخیر کی کے بخیری خیر بازار پٹاور --- دارالا شاعت ارد دبازار کراچی

ISLANIC ZOUCATIONAL TRUST U.X (ISLAMIC BOOKS CENTRE)

119-121-HALLIMELL ROADBOLTONBLISME (UK)

#### فهرست مضامین مجموعه مقالات جلد سوم مقاله نمبر ۱۹

|      | شخقیق مسئله رفع یدین                                     |
|------|----------------------------------------------------------|
| AI.  | ىقرمىى                                                   |
| 14   | ا حاديث رسول الله الله الله الله الله الله الله ال       |
| 41-  | آ ثار محابه رضوان النعليهم الجعين                        |
| ∠r   | قوال تابعين وشع تابعين رحمهم الله                        |
|      | مقالهنمبر٢٠                                              |
| ۸Ϋ., | ر فع پیرین (صحیح بخاری میں پیش کردہ دلائل کی روشنی میں ) |
| 14   | يش لفظ                                                   |
| 1.0  | باب رفع البدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سواء       |
| 91   | مقعدر ترجم                                               |
| 91   | تغريخ عديث                                               |
| 41   | ر فيع يدين كي عكمت                                       |
| 91   | باب رفع اليدين اذ كبرو اذا ركع و اذا رفع                 |
| 91"  | مقصر آجر ہے۔ اس      |
| 40   | مئله کی نوعیت                                            |
| 44   | يان اب                                                   |
|      | / 3                                                      |

| 94   | دوام ٍ رفع پراستدلال کا جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91   | بيهقى كااضافه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99   | روایت میں قابل غور بیبلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1++  | رفع اوروقف مين اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1+1  | مواضع رفع مين اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1+1* | حضرت ابن تمرين اختلاف مساد المناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1+0  | روایت این عمر عقب میں ترک رفع کے اشارے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [+Y  | عہد صحابہ ﷺ میں ابن عمر رہ کے مل کی ایک مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I•A  | رفع يدين ميں شاہ اساعيل شهيد كى نيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| H+   | شاه عبدالقادر دبلوی کاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1+9  | ا بن محمر ﴿ فِينَهُ كَى روايت بِرِ تَفَتَكُو كَا خلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11-  | حعنرت شيخ الهندُ كاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ur   | تشريخ حديث دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111  | ترک رفع کے بعد مشدلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 114  | حضرت عبدالله بن مسعود کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114  | عبدالله الله الله عبد |
| 1/A  | لَمْ يَعُذْ كَ غِيرُ مَفُوظ مون عَى مَقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IFF  | مسلک کی پیروی میں عدود ہے تجاوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111  | معو ذهمن كامسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ITT  | تطيق كاعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Iro  | تطبيق اور ترك رفع مين تلانده كاعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

- 3-

| Ira   | رومقتدیوں کے ساتھ امام کی جائے قیام کا مسئلہ         |
|-------|------------------------------------------------------|
| IFY   | حفرت عبدالله بن مسعود کے چندمنا قب                   |
| 174   | حفزت جابر بن مرة كي روايت                            |
| ItA   | امام بخاري كاعتراض                                   |
| 144   | اعتراض كالبهلا جواب                                  |
| 1775  | دومرا جواب                                           |
| IFF   | حضرت مولا نامحر ليعقو ب صاحب كاارشاد                 |
| irr   | حضرت ابن عباس کی روایت                               |
| 187   | محدثانها نداز كے اعتراضات                            |
| 110   | روایت کے خلاف راوی کے کمل کا اعتراض                  |
| 100   | حعردرست نه ہونے کا اعتراض                            |
| 110   | قصراضافی مراد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| HTM   | علامها بن تجيم كاارشاد                               |
| 174   | علام شميري كاارشاد                                   |
| IFA   | روايت كمعنى كالغين                                   |
| 159   | حضرت براء وفي بن عازب كي روايت                       |
| 10.   | اعتراضات كاجائزه                                     |
| 10"   | علامه تشميري کے پچھافادات                            |
| الدلد | امل مئله کی شقیح                                     |
| (ITE  | ا حادیث پس ترک ورفع                                  |
| 100   | علامدان تيميه كابيان كرده اصول                       |

|      | تعدادرواة كامنصفانه جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.4 | آ ثار صحابه ه فيه و تا بعين من ترك رفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 167  | HILLIAN TO THE PARTY OF THE PAR |
| 1019 | خلاف داشده میں ترک ورفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IST  | مدینه طیبه میں ترک ورقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | مكه محرمه ميں ترك در فع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101  | کوفہ میں ترک ور فع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IAM  | ائمر کے یہاں ترک در فع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100  | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100  | تلامذہ کی رائے میں تبدیلی کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۵۱  | صورت حال مين تبديلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IW ( | امام اعظمٌ کی امام اوز اعیؓ ہے گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 102  | امام محمد کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IDA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 169  | ترجیج کے معیار میں تبدیلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171  | ابل مكه كانتعامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 141  | خلاصهُ مباحث اور ترک کی وجه ترجیح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | مقالهنمبرا۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ſ    | آمین بالجمر (صحیح بخاری میں پیش کردہ دلائل کی روشنی میں )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 141  | پیش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | مأب جبرالا مام بالنّامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11/  | مئله کی نوعیت اور بیان ندا هب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IA   | عطاء کااثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14   | عطاء 16 الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 14.  | اين زير ڪااڑ                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 124  | حفرت الوبرير وهذا كالرّ                                      |
| 121  | حعرت نافعٌ كاارّ                                             |
| 145  | تشريح مديث                                                   |
| اخدا | الم بخاري كاستدلال كاجائز                                    |
| 140  | روایت برخورکرنے کا ایک اور طریقہ                             |
| IZY. | الم بخاري كے موقف پر دوسر استدلال                            |
| 144  | استدلال کی مرید تنتیج                                        |
| 149  | این شهاب ز هری کا قول                                        |
| IA+  | آمن كربارے ش د يكر روايات                                    |
| ΙΛΪ  | حعرت سرميد بن جندب في روايات                                 |
| IAT  | حعرت وائل بن مجره کاروایات                                   |
| IAT  | المام ترندي كاعتراضات                                        |
| IAA  | يبلياعة اض كاجواب                                            |
| IAA  | ووسر سے اعتراض کا جواب                                       |
| YAL  | تير عاعرًا في كاجواب                                         |
| 144  | ر جع کی بحث خلاف اصول ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| IAA  | جع بين المرة والمات كي صورتيل                                |
| 149  | علامه کشمیری اورعلامه شوق نیموی کاارشاد                      |
| 191  | ياب فشل الما مين                                             |
| 191  | آيين کي افضات کامان                                          |

| 191          | باب جرالماموم بالآجن                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191"         | مقتدی کے آمن کو جمرا کہنے کابیان                                                                               |
| 190          | موضوع پراجمالی نظراور فیعله                                                                                    |
|              | مقاله نمير۲۲                                                                                                   |
| 19           | فرض نماز کے بعد دعاء (متعلقات ومسائل)                                                                          |
| 19A          |                                                                                                                |
| <b>[*1</b> ] | دُ عا و عن باتھ اضا تا دُ عا و عن باتھ اضا تا                                                                  |
| MA           | محدثين اورغير مقلدعلاء كآراء                                                                                   |
| rma          | نماز کے بعد مطلق دعاء کا بیان                                                                                  |
|              | مقالهمر                                                                                                        |
| ۲۳           | قر اُت خلف الامام (صحح بخاری میں پیش کرده دلائل کی روشنی میں ).                                                |
| דוייוי       | ئى لىنا<br>ئى لىنا                                                                                             |
| rr2          | باب وجوب القرأت الامام والمام في الحضر والسغر وما تجمر فيهاو ما يخافت                                          |
| 414          | مقمدتر جمه                                                                                                     |
| tol          | تشرت مديث اول                                                                                                  |
| TOP          | تخري مديث دوم                                                                                                  |
| ron          | ترع مدينه                                                                                                      |
| ron          | المام بخاري كاستدلال كاخلامه                                                                                   |
| YOA          | بيان غرام بي انتمام المسامة ال |
| 441          | محالة البعين أدرد مجرا فل علم كامسلك                                                                           |

| ryr         | حفرت عبادهمظة كى روايت كے عموم سے استدلال |
|-------------|-------------------------------------------|
| *45         | منصفانه جائزے کی ضرورت اوراس کی بنیادیں   |
| יזרי        | حفزت عباده من روايت كدير طرق              |
| 440         | معرت شخ البند كاارشاد                     |
| PYY         | مخضرروایت منعل کا جزیے                    |
| 144         | مغصل روايت مين منع قر أت كِقر ائن         |
| 149         | كياو جوب كاكوني اورقرينه ٢٠٠٠             |
| 14 (*       | علق کی تاویل                              |
| <b>12</b> 4 | حعرت عباده على روايت ش فصاعداً كالضاف     |
| 144         | اضافه پردواعتراض                          |
| 144         | پہلے اعتراض کا جواب                       |
| 129         | دوس عامر الن كاجواب                       |
| ra r        | بخارى كى مخترر دايت مي منم سورت كا قرينه  |
| MY          | رواةٍ مديث كأشجما بوامطلب                 |
| raa         | روايت عراده على برمياحث كاخلاصه           |
| 1/4         | مقتدی کی قرائت اور قرآن کریم              |
| <b>141</b>  | مقندی کیلیے قرائت ممکن بھی نہیں           |
| rgr         | محول کے نیملے پر جرت                      |
| 797         | مافظ ابن تجرّ کے استعدلال پر نفتہ         |
| rey         | مقتذى كى قرأت ادرا حاديث                  |
| ray         | مقتدى كياي حكم انصات برمشمل دوايت         |

| 798          | المام کے ما اجمعواکا مطلب،                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>199</b>   | دوسری کمآبول میں ان روایات کی تخ تیج                          |
| <b>***</b>   | اعتراض اور جوابات.                                            |
| <b>r•</b> r  | تشجیج اور تضعیفکرنے والوں کے چندنام                           |
| ۳۰۳          | المام كى قرأت كومقتدى كى قرأت بتانے والى روايت                |
| <b>F*</b> (* | روایت کس درجه کی ہے۔۔۔                                        |
| P+Y          | المام دار قطنی دین کی تقید                                    |
| <b>1"+ 9</b> | مقتدی کی قرائت کورک کردینے کی روایت                           |
| mm           | رسول پاک الله كامل.                                           |
| MIC          | مدركب دكوع سے استدانال                                        |
| <b>171</b> 2 | مىلبة كرام خال كية فار                                        |
| MIA          | معترت زید بن تابت منظه کااژ                                   |
| MIA          | حعرت ابن عمرها كالرّ                                          |
| 1719         | حضرت جابر بن عبدالله على كالرسيسين من من من من من من من من من |
| rr.          | حفرت عبدالله بن مسعود عظه كالرّ ١١٠٠                          |
| rri          | قراًت خلف الامام كي خدمت كية ثار                              |
| rri          | المام بخاريٌ كاتبمره اوراس كي هيغت                            |
| rrr          | علامه ابن شيميه كاجواب                                        |
| rtr          | المامت واقتداء کے بارے میں شخ البندگاار شاد                   |
| rro          | چندا حکام شرعید سے نظریه کی وضاحت،                            |
| rız          | نماذ با جماعت کی اس نظرید کے مطابق تشریح                      |

| ٢٣٩          | 1= xxxxxx = x x xxx xxx xxx xxx                      | قلاصهٔ مباحث                    |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|              | مقالهنمير٢٣                                          |                                 |
| 1            | ى كى قر أت كانتكم                                    | امام کے پیچھے مقتد ک            |
| ۲۳۲          | #69PP##9PP#############################              | ەينى لفظ بىنى لىفظ              |
| MMI          |                                                      | قر أت خلف الامام اورقر آن تحكيم |
| 240          | ***************                                      | احاديث رسول عليه                |
| <b>የ</b> Ά4  |                                                      | آ څارصحاب 🚓                     |
| <b>m</b> 9•  |                                                      | آ تارمفرت عبدالله بن مسعود على  |
| rgr          |                                                      | آ فارحضرت عبدالله بن عمرها      |
| r-du         |                                                      | آ فارحفرت زيد بن فابت من ا      |
| <b>790</b>   |                                                      | آ الدعفرت جايرين عبدالله منظه   |
| <b>179</b> 4 | 177 1 - 4 ******                                     | الر مطرت عبدالله بن عباس منظنه  |
| <b>14</b> 4  | ***************************************              | الرُّ معرِّت الوور والعطالة     |
| <b>74</b> 4  |                                                      | الرّ معزرت معدين الي د قاص عرف  |
| ۳۹۸          | ***************************************              | اثر خلفائے واشدین ﷺ             |
| <b>74</b> A  |                                                      | آ الارمغرت عمر بن خطاب على      |
| <b>799</b>   | الله بن مسعود الله الله الله الله الله الله الله الل | اثر حضرت على وحضرت محروحضرت عبد |
| <b>[***</b>  |                                                      | الرُّ دعزت على ملت              |
| <b> **</b> * |                                                      | الرّ معرت الي بن كعب عصر        |

| <b>/*••</b>  | ا از حفرت عا ئشرصد ايقه وحفرت ابو هر بره هنگه                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>%۲</b>    | آ فارتا بعين رحمهم الله الجمعين                                               |
| (*• <b>*</b> | ارژ حفرت علقمه بن قبس متو فی ۲۸ هه                                            |
| ۳۰۳          | ارْ حضرت عمرو بن ميمون متوفي ١٩٨٨ هه وديگر تلاغه وَعبدالله بن مسعود هيئه      |
| الما الم     | الر حضرت اسود بن يزيد متوفى ٥٥ه                                               |
| r*-          | الرَّ معفرت مو يد بن غفلة متو في ٨١هه من ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| <b>(</b> *•¥ | الرْ حصرت ابودائل شقیق بن سلمه متوفی ۸۴ هه                                    |
| <b>174</b> Y | الرُ حضرت سعيد بن جبيرٌ متو في ٩٣ ه                                           |
| P'+ Y        | ارْ حفرت سعيد بن المسيب متو في ٩٨٠ هه                                         |
| l~• ¥        | اژ حفزت مروین زبیر متوفی ۹۳ هه                                                |
| r*•∠         | ارژ حفرت ابرا بیم نخفی متو نی ۹۷ ه                                            |
|              | ارْ حعزت سالم بن عبدالله بن الخطاب رمني الله عندمتوفي ١٠١٥                    |
|              | ار حضرت قاسم بن محمر بن ابو بكر صديق متوفى ١٠٠ه هدد در المدين                 |
|              | ار معزت محمد بن سيرين منوفي • اله                                             |
|              | الر حصرت امام زهري متوفى ۱۲۴ ه                                                |
| <b>~</b> •∧  |                                                                               |
| 141-         | قر اُت خلف الامام اور غدا بهب ائر جمتند بن وا كاير محدثين                     |
| f*f+         | امام اعظم ابوطنیفهٔ نعمان بن تابت متوفی ۱۵۰ <b>ه کاند</b> یب                  |
| (4)          | الم دارالجرت مالك بن السّ موقى ٩ كما ه كالديب.                                |
| ۳۱۳          | تصرت امام شافعی متونی ۴۰۴ ه کاند بهب                                          |
| רוץ          | ففرت امام احمد بن طبل كالمريب                                                 |

#### مقاله نمبر۲۵ طلاق ثلاث (صحیح مآخذ کی روشنی میں).....طلاق شلاث (سحیح مآخذ کی روشنی میں)

| مِينِ لفظ ما من              | ۲٬۱۹         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| نكاح كى اېميت                                                    | ۳۲۲          |
| اسلام كاضابطة طلاق                                               | ۳۲۳          |
| ك <b>اب الله</b>                                                 | ۳۲۲          |
| غيرمقلدعالم كي بهث وهري                                          | 444          |
| سنت رسول الله علي                                                | וייןי•       |
| آ خارمى ابد مالان                                                | <b>~</b> ∠•  |
| فلیفه راشد حضرت فاروق اعظم ه <del>ی</del> ن کے آثار              | <b>1</b> 21" |
| فليفه دا شد حضرت عثمان غن ه و كافتوى                             | ۳۷۵          |
| فلیفدراشد حضرت علی رہ کے آثار                                    | ٣٧           |
| حضرت عبدالله بن مسعود على كآثار .                                | <b>r</b> ∠∠  |
| آ ارمفرت عبدالله بن عباس فالله                                   | <b>r</b> ′∠9 |
| آ څار حفرت عبدالله بن عمره الله                                  | የለተ          |
| أثارأم الموثنين حضرت عائشهمد يقدرض القدمني                       | <b>ሮ</b> ለ ሮ |
| فآوى حضرت عبدالله بن عمره عليه وبن العاص عليه                    | ۵۸۳          |
| نتوی معترت ابو بر ریره هی می | ዮልካ          |
| ار معرت ذیرین تابت الله می می                                    | ۲۸٦          |
| ار معقوت انس بن ما لک بیشند                                      | ۳۸۷          |

| <b>የ</b> ለረ                                       | • "                                                                                                                       | اثرام المومنين حفرت امسلمه هيشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAZ                                               | مرى شە.<br>مىرى ئىلىدىنى ئىلىدى | اثر حضرت عمران بن حصين هيئه والوموكي اشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>የ</b> ሃለ ሌ                                     |                                                                                                                           | الرّ حضرت مغيره بن شعبه عظيمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6.4</b> 4                                      |                                                                                                                           | يع چاجسارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rar                                               | *** * * *                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰۳                                               |                                                                                                                           | مخالف دلائل پرایک نظر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۰۳                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oir                                               |                                                                                                                           | ٢ - حديث ركا شدحتي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | الهمبر٢٦                                                                                                                  | مق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تین طلاق کامسکله ( دلائل شرعیه کی روشنی میں ) ۱۹۲ |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۱۵                                               |                                                                                                                           | and the same of th |
| ۵۲۰                                               |                                                                                                                           | مجمع من لطے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ara                                               |                                                                                                                           | كيا حفرت على وفي اجماع كے فلاف تھے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| art                                               |                                                                                                                           | قابل ذكرشهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۲۷                                               |                                                                                                                           | معودی عرب کے اکا برعالیاء کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٢٨                                               |                                                                                                                           | فائده کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 219                                               |                                                                                                                           | ر نه کاکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 219                                               |                                                                                                                           | تین طلاق کوایک طلاق مائے کے مفاسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### مقالة بر19 ﴿ قوموا لله قانتين ﴾

شخفيونم ساله فعيدين حبيب الرحمن الممي استاذ حديث دارالعلوم ديوبند

#### مقدمه

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين و على آله و اصحابه اجمعين . اما بعد !

عام نمازوں میں تجبیر تح بھد کے علاوہ دیگر مواقع میں رقع یدین کے متعلق حضرت رسالت ما بسلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے اقوال وافعال مختلف منقول ہوئے ہیں اس لیے یہ مسئلہ ہر دور میں زیر بحث رہا ہے، اور علمائے سلف و خلف نے دیگر مسائل اجتہادیہ کی طرح اس مسئلہ پر بھی اینے اپنے علم وہم اور نقط نقل نے دیگر مسائل اجتہادیہ کی طرح اس مسئلہ پر بھی اینے اپنے علم وہم اور نقط نقل کے مطابق محققہ کی مطابق محققہ کی مطابق محققہ کی مسئلہ کی مسئلہ پر بھی اسے اس خود صاحب شریعت علی صاحبہا العسلوة والسلام اور ان کی ساختہ و پر داختہ جماعت یعنی صحابہ کرام کے عہد علی شوع اور ان کی ساختہ و پر داختہ جماعت یعنی صحابہ کرام کے عہد علی شوع اور میں ہوں ، اس میں وحدت و کیسا شیت بیدا نہیں کی جاسکتی اور نہ کی ایک صورت کو سنت و ہدایت اور دوسر کی کو بد عت و صلالت کہا جاسکتی اور نہ کی ایک صورت کو سنت و ہدایت اور دوسر کی کو بد عت و صلالت کہا جاسکتی اور نہ کی ایک صورت کو سنت و ہدایت اور دوسر کی کو بد عت و صلالت کہا جاسکتی اور نہ کی ایک صورت کو سنت و ہدایت اور دوسر کی کو بد عت و صلالت کہا جاسکتی ایک صورت کی اصل حقیقت میں ہے۔

گر آج کل کے فیر مقلدین کا ایک طبقہ مسکلہ دفع یدین کو حق کی علامت اور اہل سنت والجماعت کی پہچان کے طور پر پیش کر دہاہے اور دفع یدین نہ کرنے والوں کو تارک سنت، خالف دسول اور ان کی نمازوں کونا قص بلکہ باطل تک کہنے میں باک محسوس نہیں کر تاریجبکہ ان کا یہ رویہ عدل وانصاف اور حقیقت پسندی کے بکسر منافی اور دین کی فیم رکھنے والوں کے طریقہ کے بالکل خلاف ہے چنانچہ حافظ این عبدالبرایک مشہور مالکی عالم احمد بن خالد سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں سے کہا کہ ہمارے زمانہ میں مالکی عالم احمد بن خالد سے تعفرت عبداللہ بن عمرر ضی باکہ ہمارے زمانہ میں مالکی عالم کی ایک جماعت معفرت عبداللہ بن عمرر ضی

اللہ عنہ ہے منقول حدیث کی بناء پر رفع بدین کرتی تھی،اور ایک دوسر کی جماعت امام مالک کے تلمیذ ابن القاسم کی روایت کے مطابق رفع بدین نہیں کرتی تھی ممر کوئی کسی پر کسی طرح کا نفذ نہیں کر تا تھا۔ "(الاستدکاد ج: ۱۳،۴ میں ۱۰۰۴)

حافظ ابن عبدالرّ اپنا کساتا ابوعم احمد بن عبدالله کاب بیان می الله کرتے بیں کہ ایک ون استاذ محرّم نے قربایا کہ ہمارے شخ ابوابراہیم اسحاق بن ابرائیم جو اپنا معاصر علاء یس علم و فقہ جس فائق سے رفع یدین کیا کرتے ہے۔ حافظ ابن عبدالبر کفتے ہیں کہ استاذ محرّم کے اس بیان پر جس نے ان ہے عرض کیا کہ تو آپ رفع یدین کیوں نہیں کہ سے کہ ہم آپ کی اقتداء کرتے۔ استاذ محرّم نے میرے اس استغمار کے جواب مثل قربایا: "لا اختالف دو اید ابن القاسم لان الجماعة عندنا الیوم علیها و مختالفة الجماعة فیما ابیح لنا لیست من الجماعة عندنا الیوم علیها و مختالفة الجماعة فیما ابیح لنا لیست من منیم الائمة. " جس ابن القاسم کی دوایت کے خلاف علی نہیں کر سکتا کو تکہ اس وقت ہماری ہما حت کا عمل المحمی کی دوایت پر ہے اور از دوے شرع جو امور ماری ہماری ہما

اور عمل اور معلی در مین دو تو ال کا تقاضا بھی بھی ہے کہ جن امور میں تو سے پلا جائے کہ ان جس کی ایک نوع وطریقہ کو لازم کرنے کے بچاہ دوسر ے طریقہ و نوع کو بھی شریعت جائز د مباح قرار دیتی ہو اور جماعت مسلمین پہلے سے کی ایک طریقہ پر عمل پیرا ہو تو جماعت کی وحدت اور یک جبتی کو باقی و قائم رکھنے کے لیے عام مسلمانوں کے طریق کم موافقت کی جائے اور بلاو چہ دوسر ے طریقہ کو اختیار کرکے اختیار واختلاف نہ بدواکیا جائے۔ چنانچہ لام این تیمیہ لکھتے ہیں:

" فان الاعتصام بالجماعة والائتلاف من اصول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفيه، فكيف يقدح في الاصل بحفظ الفرع و جمهور المتعصبين لا يعرفون من

الكتاب والسنة الاما شاء الله."

( مجوع الأولى في الام المن تيب ال ١٠٦٠ من ١٠٤٠)

جماعت ملین می می می البلداور پیوی دین کے اصول یں سے ہور جس مسئلہ میں اختلاف کیا جار باہے وہ ایک غیر واضح فر کی مسئلہ ہے تو فر ع و ثاخ کی حفاظت میں اصل اور جز کو کیو تکر مجروح تیاب سکتا ہے لیکن مام متعصبین کتاب و سنت کی فہم و معرفت سے ماری ہیں الاما شامالتہ۔

تعر علما ، و صلحاء کی اس محبوب و مطلوب و اواعتدال کو جیوز کر عصر حاضر کے غیر مقلدین مسللہ رفع بدین اور ای نوع کے دیگر اجتہاء کی مسائل میں اپنے متار ات اور ای نوع کے دیگر اجتہاء کی مسائل میں اپنے متار ات اور بسند بدومسائل کی بلغ و تشبیراس جار حان انداز ہے کر رہے ہیں کہ نہ تو اند دین کے علمی و دینی مقام و مر تبد کا انجیس پاس و لحاظ ہے اور نہ ہی جماعت مسلمین کی اسلامی اخوت اور دینی و صدت کی و فی قریب

مسلد رئ برین سے میں یہ رساند میں مرد برہ مسلمان جو عمریا فرصت کی نہیں بلکہ اس فرصت سے تر تیب دیا گیا ہے کہ عام مسلمان جو عمریا فرصت کی کی کے سبب براہ راست فقہ اور حد برث کی بری کتابول کی مراجعت نہیں کریاتے اس مختص میں طور پر معموم ہوجا ہے کہ رفع برین ہے تا ہی مختص موجا ہے کہ رفع برین ہے تعلق ان کا طریقہ میں اوالہ بیت رسول می صاحبها العسور قوالسام، خلفانے برین ہے تعلق ان کا طریقہ ہے۔ ممال اور برین ساحبہا العسور قوالسام، خلفانے

راشدین اور فقہائے سیابہ رضوان اللہ تعالی کیم اجمعین کے تول و ممل کے بالکل مطابق ہو اور فیمل کے بالکل مطابق ہو افضل اور بہتر ہے۔ مطابق ہو افضل اور بہتر ہے۔ اصل مسئلہ یہ بحث و نظر اور شفتگو ہے بہلے درج ذیل امور چیش نظر رکھے جا میں تاکہ اصوبی طور یہ مسئلہ کی حقیقت تک پہنچنے میں آسانی ہو۔

ا۔ شرق ادکام اسٹ کی کی و قسمیں ہیں تطفی و ظنی، بہلی قسم کو غیر مجتد فیہ اور دوسر ی قسم کو مجتد فیہ اور دوسر ی قسم کو مجتد فیہ کتابات ہے۔ قطعی بینی غیر مجتذفیہ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے جوائل حق میں باہم نہیں ہوا کرتا، اور ظنی مجتدفیہ مسائل میں اہل حق کا باہمی اختلاف ہوتا ہے جو حق و باطل کا نہیں کہ ایک فریق دوسرے کو باطل و گر او سمجھے، جکہ اولی و غیر اولی اور رائح، مرجوح کا اختلاف ہوتا ہے، جوشر بیت کی نظر میں اختلاف ہوتا

جبتہ فیہ مسائل انھیں کہاجاتا ہے جن کا تھم قرآن و صدیت ہے صاف طور پر معلوم نہ ہو بلکہ ان میں کتاب و سنت متعدد بہلو کا اختال رکھتے ہوں ،اس صورت میں ایک فقیرہ و جبتہ جس بہلو کو سجھتا اور قرائن کو اس کے مطابق پاتا ہے اس کو رائج سجھ کر اپنا معمول بہا بنالیتا ہے۔ اور جس پہلو پر اے قرائن فاہر نہیں ہوتے یا فلاہر ہوتے ہیں گر ذوق و جدان کی بناء پر ان قرائن کی جانب اس کی توجہ نہیں ہوتی ہوتی، تواس پہلو کو مراجوح قرار دے کر ترک کر دیتا ہے۔ اہل حق کا ایسے ہی متعدد پہلور کھنے والے مسائل میں بسااو قات اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور جن احکام میں سے صورت نہیں ہوتی ان میں آئ تک ابل حق کا نہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور جن احکام میں سے صورت نہیں ہوتی ان میں آئ تک ابل حق کا نہ اختلاف ہو اے اور نہ آئ تندہ ہوگا۔ کہیر تحر یر ہر کے علاوہ رفع یو بین کا مسئلہ بھی تلنی بین مجبتہ فیہ مسائل میں سے ہے۔ لبندا اس مسئلہ میں ہمی رائج و مرجوح بہتر و غیر بہتر ہی کا اختلاف ہو حق کا خیں۔

 کرام کے اقوال وافعال کو دیکھیں کہ اس ہدایت یافتہ جماعت کازیر بحث صدیث میں کیا طریق عمل تھا۔ اگر جماعت صحابہ یا اکثر حضر است کا قول و عمل اس متعارض و مختلف حدیث میں کسی ایک بربایا جائے تو وہی حدیث رائح د مقبول ہوگی۔

اور اگر حضرات محابہ کے اقول و عمل میں بھی اختلاف بایا جائے تواس وقت طلقا رے داشد ین اور فقیائے محابہ کے قول و عمل کو ترجیح ہوگ ۔ چنانچ امام ابوداؤر کی محتلے ہیں "افدا تنازع المخبو ان عن النبی صلی الله علیه و سلم نظو اللی عمل اصحابه من بعدہ جب آنخضرت لی اللہ علیہ و کم سے منقول دو حدیثیں عمل اصحابه من بعدہ جب آنخضرت لی اللہ علیہ و کم سے منقول دو حدیثیں بظاہر متعارض ہوں تو آپ کے بعد صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ (سن ابوداؤد، بختار من قاعدہ کے مطابق حضرات خلفاء کے عمل کی بناء پر ترک رفع یدین فی دوری دوائے ہوگی۔
کی دوایت دائے ہوگ۔

۳- اگر صدیث مر فوع ہے کوئی عمل ٹابت ہواور جماعت صحابہ کاعمل یا خلفائے راشدین و فقہائے صحابہ کا عمل حصرات صحابہ کے موجود کی جس اس حدیث مرفوع کے خلاف ہواور کوئی صحابی اس پر تکیرنہ کرے توان دونوں صور توں ہیں ترجیح صحابہ کے عمل کوہوگی۔

ای طرح اگر کمی صحیح، مرفوع حدیث کے معارض و مخالف کوئی نسبتاً کمزور مرفوع حدیث کے معارض و مخالف کوئی نسبتاً کمزور مرفوع حدیث مرفوع حدیث براشدین و نقبائے سحاب کا محل با تکمیر اس ضغیف و کمزور حدیث کے مطابق ہو تو اس صورت میں بہی نسبتاً کمزور حدیث کے مطابق ہو تو اس صورت میں بہی نسبتاً کمزور حدیث ال

چنانچ الم بخاری نے "اکل مما مست النار" (یعنی آگ ت مرمشدو چیزوں کھانے ہے وضو ٹوٹ جائے گایانیس) کے بارے مساماویت کے تعارض پیزوں کھانے ہوئے می بخاری میں ایک باب یہ قائم فرمایا ہے "باب من لم یتوضاء من لحم المشاف (یعنی کن حضرات نے بحری کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا۔) دراس باب کے تخت خلفائے راشدین کے "افسو" اکل ابوبکو و عمو

و عنمان لحما فلم بتوضاء " (حضرت ابو بكر، عمر اور عنمان رضى الله عنهم في بكرى كاكوشت كمايالوروضوئيس كيا) كو نقل كرك ال ضابط ك مطابق متعارض مر فور روايول مي سے ايك كو خلفائے راشدين كے عمل سے ترجيح دى ہے۔

ای طرح حفرت ابوہر رہورضی اللہ عندے منقول دعائے استقال (لین کھیر تحریر تحرید کے بعد کی دعا) "اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشوق والمغوب" الحدیث جس کی تخری الم بخاری والم مسلم دونوں بزر گوں نے کی ہے جو متفق علیہ ہونے کی بناء پر محد ٹین کے فرد یک سیح ترین روایت ہے چانچ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی اصحیت کی تصریک کی رشی اللہ عنہ کی اللہ و بحمد ف اللہ والم روایت جو حضرت ابوہر یو رضی اللہ عنہ کی اس نے درور وایت سے بلا تا اللہ والی دوایت جو حضرت ابوہر یو اور دیگر مجہدین حضرت ابوہر میں اللہ عنہ کی اس نے کو اس کے عمل کی وجہ سے اس کو ترجیح دیے ہیں چانچہ شیخ الحتال مار والد کی میں اللہ عنہ کے عمل کی وجہ سے اس کو ترجیح ویک ہے ہیں جانچہ ہیں تا ہے جی چانچہ ہیں:

" واختيار طؤلاء بهذا الاستفتاح وجهر عمر به احيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع ان السنة اخفاء ه يدل عنى انه افضل وانه كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالباً النع (برا) وطار من المارية المناه عليه (برا)

ان دھزات محابہ کا ال دعاء استفتاح کا افقیاد کر نااور دھزت نمرض اللہ عنہ کا حضرات سیابہ کی موجود گی جی اے بلند آواذے پڑھتا تا کہ اوگ اے سیجہ لیں جبکہ دیاے استفتاح کا آہت پڑھتا مسنون ہے، یہ بتارہا ہے کہ افضل سجانک اللبم النحوم ای پر مناہ اور آنخضرت فی اللہ علیہ وسلم بالعوم ای پر مداومت فرماتے تھے۔ اس ضابط کے تحت ترک رفع یدین کی حدیث سند کے لحاظ ہونے یدین کی مدیث سند کے لحاظ ہونے میں یہ شرید کی باوجود خانا کے راشدین و رفتا کے صحاب کے کی شبت رو نہ تا ہے متر ہوئے کے باوجود خانا کے راشدین و رفتا کے صحاب کے مل کی بنایہ رائح ہوگی۔

۲۰ فعل جی واتی طور پردوام کا معنی نہیں ہو تا اور زھنی طاق سے سنت واسخیاب
کا ثبوت ہو تا ہے۔ چنانچہ حدیث جی ہے ''کان دسول اللّه صلی اللّه علیه
و سلم یعلوف علی نسانه بغسل و احد" یعنی آپ سلی الله علیہ وہلم ابنی سب
یویوں کے پاس جاتے اور آخر میں صرف ایک دفعہ ال فرماتے، لیکن محدثن کی
تحقیق کے مطابق یہ واقعہ صرف ایک بار ہوااور یہ طریقہ نہ سنت ہے نہ مستحب
اس طرح آنخمر مصلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر پیٹاب کرنا، دوزے ک حالت
میں ازواج مطبی است ہے ہوس و کنار کرنا، وضو کے بعد بعض ازواج مطبی است کو
بوسہ لینا، نماز پڑھنے کی حالت میں دروازہ کھولنا، پکی کو کندھے پر اٹھا نے نماز پڑھنا
میں اورنہ ان کا موں کو سنت وستحب بھتا ہے۔ لہذا سادی عریش ایک و دوام اور بینی کا قائل
نہیں اورنہ ان کا موں کو سنت وستحب بھتا ہے۔ لہذا سادی عریش ایک دفعہ بھی
اگر کوئی ان نہ کورہ کا موں کو شنت وستحب بھتا ہے۔ لہذا سادی عریش ایک دفعہ بھی

بانکل میں حال دفع پرین کا ہے کہ بعض سمجے فعلی روایات ہے ہا:ت ہے کین ایک آدھ بارا سے کر لینے سے نہ تواس کا دوام ثابت ہوگا اور نہ ہی مسنون و مستحب ہوتا۔ بلکہ مسنون و مستحب کے ثبوت کے لیے ضروری ہوگا کہ کوئی ایسی مدیث بیش کی جائے جس ہے رفع پرین پر مداومت معلوم ہو۔ اور رفع پرین کو مسنون کہنے والے آج تک اس مضمون کی کوئی مسجح حدیث بیش نہیں کر سکے ہیں اور نہ آجدہ بیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے تارکین رفع پرین کوئرک سنت کا طعنہ دینا کورنہ کے درست نہیں۔

٥- اسلامی احکام کی تاریخ ہے معمولی واقفیت رکھنے والا بھی جانا ہے کہ شر کی ادکام میں مغرورت و مصلحت کے مطابق تغیر و تبدل ہوا ہے۔ چنانچہ کی حکمت کے سبب اگرایک ذمانہ میں بیت الله قبلہ کے سبب اگرایک ذمانہ میں بیت الله قبلہ کا مطابق تماز میں بھی متعدد تغیر ات بیش آئے مالم قرار بایا جای تشر می طریقہ کے مطابق تماز میں بھی متعدد تغیر ات بیش آئے ہیں سنن الی داؤد کی ایک مدید میں مان تغیر ات کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

"احیلت الصلاة علی ثلاثة احوال" نمازی تین تغیرات پی آے

یں، مثال ابتداء اسلام میں صف بندی نہیں تخی نمازی آ کے پیچے کھڑے ہو جاتے

تھے۔ بعد میں صف بندی کا ابتمام ہوا، پہلے رکوع میں گفتوں پر ہاتھ نہیں رکھاجاتا
تھا، پھر گھنوں پر ہاتھ دیکنے کا حکم ہوا۔ شروع میں نماز میں بولنے ، سلام اور چھینک
کاجواب دینے کی اجازت تھی، بعد میں ان سب کو منع کردیا گیا۔ فر من ابتدا میں
اس طرح کے بہت سے امور کی مجنجائش تھی لیکن دفتہ یہ سب ختم ہو گے اور
خشوع و خضوع اور سکون و مناجات پر نماز کا مداررہ گیا۔

یو نبی ابتداہ میں رفع پرین بھی کیاجاتا تھا گربعد میں تھے فداو ندی "قوموا للہ قانتین" کے بموجب رفع پرین کے بجائے عدم رفع کورائ قرار دیا گیا۔

۲- حضرات محد ثین و فقہاء کے نزدیک ان مقررہ ضوابط کے علاوہ مسئلہ زیر بحث میں سیح بتید تک مینچنے کے لیے یہ بات بھی طوظ رکھتی جاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عہد میں تعلیمات رسول علی صاحباالصلاق والسلام کہا یہ شکل میں مدون و عمر جب نبیں تھیں صحابہ کرام آپ کے قول و عمل کے ذریعہ جو بھی سینوں میں محفوظ کر لیت دریعہ جو بھی سینوں میں محفوظ کر لیت اورای کے مطابق عمل کر میں حفوظ کر لیت اورای کے مطابق عمل کر میں حفوظ کر لیت

ظیفہ ٹائی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عندے دور خلافت میں عراق فتح ہوا تو 
وہاں کے باشندوں کو خلیمات رسول اور اسلامی احتابات سے آراستہ کرنے کی غرض 
سے خلیفہ راشد نے بطور خاص صفرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عند کو بحثیبت علم 
کے الحے پاس بھیجا، حضرت عبداللہ بن سعود نے اہل عراق کو وہی سب کھ سکھا ایج 
انھوں نے براہ راست بارگاہ نبوت سے سیکھا تھا اور جس پر دہ خود عمل ہیرا تھے سعلم 
عراق عبداللہ بن سعود کی بھی تولی و عملی تعلیم اہل عراق میں شائع اور عام ہوئی۔ 
اہل عراق سائل کے عام مہینوں کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ موسم مج
میں مکم عظمہ و مدینہ منورہ حاضر ہوتے رہنے تھے ، ای طرح مجاز میں آباد حضرات

معابہ رضوان اللہ علیم اجھین بالخدوص خلیفہ عانی سیدنا فارد ت اعظم رض اللہ عند کی مراق میں آ مدورہ فت ہوتی ہی ہیں ادے اسحاب دسول بال عراق کوای طرح نماز پڑھے دی کھنے ہے جس طرح انحوں نے اسٹاڈ وسلم حضرت عبداللہ بن سود رضی اللہ عند سے سکھا تھا اور کی ایک محالی ہے جس مین مین تول نہیں ہے کہ انحوں نے دالی عراق کے طریقہ نماز پر کوئی تکیر کی ہو، جبکہ صحابہ کرام نے لئی طور پر یہ بعید ہے کہ وہ کسی کو خلاف سنت مل کرتے ہوئے دیکھیں اور خاموش دیں، سنت رسول علی صاحبا العملوة والسلام پر عریف والوں کی اس خامو ہی ۔ اندی طور پر تابت علی صاحبا العملوة والسلام پر عریف والوں کی اس خامو ہی ۔ اندی طور پر تابت ہواکہ معلم عراق حضرت عبداللہ بن مسعود رسی اللہ عند کی اس تعلیم پر محابہ کرام موقع کی اس تعلیم بی وقع یہ بن کا اجماع سکوئی ہے ماور حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس تعلیم بی وقع یہ بن بر محابہ ک رضوان اللہ علیم بی وقع یہ بن کا جو اسلمات بی ہے الذائر کدف والے بین بر محابہ کے اسلام سکوئی کے بعداس کے دائے واضل ہوئے بی کیاتر دو ہو سکا ہے؟

ان قد کوروامور کوذ بن عمل رکھے کے ساتھ معرت عبداللہ بن عمرد ضی اللہ عنها کی اس دوایت پر بھی نظر ضروری ہے جس کی بنیاد پر آج کل کے فیر مقادین تارکیوں رفتے ہے ہی نظر ضروری ہے جس کی بنیاد پر آج کل کے فیر مقادین تارکیوں رفتے ہے ہی پر باللہ بن عرفی کی مقادین تارکیوں رفتے ہے ہی معرف میں اللہ بن عرفی کی ہے دوجہ کی ہے چر بھی اصول محد مین کے تحت اس می کی امور قابل فور بیں۔

الف السروایت کے مرفوع موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ

بن عرف کے صاحبزادے سالم اسے مرفوع نقل کرتے ہیں اور ان کے آزاد کروہ

غلام اور شاکرور شید نافع موقوف روایت کرتے ہیں، پھریہ اختلاف نیر اہم بھی

نہیں ہے کیونکہ الم اصلی لکھتے ہیں کہ ای اختلاف کی وجہ سے الم مالک نے اس

روایت کوترک کردیا( نیل افرقہ ہے ہیں)

ب: مواضع رقع می اختلاف واضطراب چنانچه حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنهاے اس بارے میں چه طرح کی روایتی نقل کی جاتی ہیں۔ (۱) مرف تجمیر تحریمہ کے وقت رفع پرین جیماکہ مند حمیدی، میمج ابی عوانہ اور الدوئة الكبرى وغیرہ من میمج سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔جو آیندہ چیش کی جائے گ۔

(۲) مرف دو جگه رفع یدین لین تخمیر تحریمه اور رکوع سے سر افعانے کے وقت جیما کہ مؤطالہ مالک بھی یہ روایت ہے اور اس کے متعدد متابع بھی بیں اس کے متعدد متابع بھی بیں اس کیے اسے نام مالک کاوہم نہیں کہا جا سکتا۔

(۳) تین بار رفع بدین، تجبیر تحریمہ کے دخت اور رکوع میں جاتے وخت اور رکوع میں جاتے وخت اور رکوع میں جاتے وخت اور کوع میں جاتے وخت اور کوع میں ہے۔ بی روایت آج کل کے علائے غیر مقلدین کی منتدل ہے۔

(۵) اور بعض روایات عمل ال فرکورہ چار مقامات کے علاوہ مجدہ عمل جائے اور مجدہ عمل جائے اور مجدہ عمل جائے اور محدہ المحضے کے وقت رقع پرین کاؤکر ہے جیسا کہ سنن نسائی عمل ہے اور حافظ ابن مجر نے اس روایت کو سیح ترین روایت قرار ویا ہے اور علامہ نیموی اے صحیحة محفوظة غیر شاخة کہا ہے۔ "(آجمالسن من دوری)

اور امام بخاری نے جزور فتع المدین میں بروایت وکیع عن افر بھے ای پر حسن بھری، مجاہد، طاؤس، قبس بن سعد والحسن بن مسلم کاعمل نقل کیاہے۔

(۱) بعض دوایات شمان فرکوره جگیوں پرائحماد نہیں ہے بلکہ ہر خفش ورفع جھکے اورا شخے کے دفت دفع یوین کی صراحت ہے۔ اس دوایت کو مافظ این جرنے فتح الباری شرح بخاری بی ام طحاوی کی مشکل الآثار ہے نقل کیا ہے بردوایت بھی صحح ہے اور صحابہ و تا بھین کی ایک جماعت کا ای کے مطابق عمل تما چنانچہ حافظ این عبدالبر نکھتے ہیں: "وروی الرفع فی المخفض و الرفع عن چنانچہ حافظ این عبدالبر نکھتے ہیں: "وروی الرفع فی المخفض و الرفع عن

جماعة من الصحابة منهم ابن عمر، وابوموسی، وابوسعید و ابواللرداء، وانس، وابن عباس و جابر، (الاحداد، الله الداء، وانس، وابن عباس و جابر، (الاحداد، الله الداء) في بر جمك الوراشي كو وقت رفع بدين محابه كا يك جماعت مروى م جن بل عبد الله بن عر، الوموى أشعرى الوسعيد خدرى الوالدرداء، الس بن مالك، عبد الله بن عبال اور جاير بن عبد الله وشما الله و الدرواء، الس بن مالك، عبد الله بن عبال اور جاير بن عبد الله و من الله و الله

اور التمید، ن: ۱، ص: ۲۲۸ ش کیمتے یں "و کا نظاؤ می مولی ابن عمر الله کان و ایوب السختیاتی یرفعون بین السجلتین وروی عن ابن عمر الله کان یرفع فی کل تکبیرة" ابن عمر دشی الله عنما کے آزاد کردہ غلام طاؤس اور مشہور الم مدیث ایوب شرآئی دونوں مجدول کے در میان یعنی جلسه میں مجی دفع یدین کرتے شے اور حضرت عبد الله بن عمرے مردی ہے کہ وہ جر مجیر کے وقت دفع یدین کرتے شے اور حضرت عبد الله بن عمرے مردی ہے کہ وہ جر مجیر کے وقت دفع یدین کرتے شے۔

الحاصل صرت حبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها کی وہروایت جس بھی تجبیر تحریم کے علاوہ رکوئ جل جانے اور رکوئ سے اٹھنے کے وقت رفع پرین کا جوت ہے اگر چسند کے لحاظ ہے تھے ہے لیکن محد بھی نے ضابلہ کے مطابق اس جی اضطراب ہے، جے فتم کرنا عمکن نہیں لین علم وانصاف کی روسے میمکن نہیں کہ ایک روایت کو تو لے لیا جائے اور بھیہ ماری روایتوں کو ترک کردیا جائے، کیو تکہ یہ مجی تو ہوسکتا ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علم میں توئ رہا ہو لین آپ ملی اللہ عمل ہے عمل جی توئ رہا ہو لین آپ ملی اللہ وسلم نے ان روایت بی می فالیہ وسلم نے ان روایت بی فرکورہ صور تول جی سے جر صورت پر عمل کیا ہے، مطرح ذفع بدین کا جوت ہورہا ہے ای طرح ترک رفع ہمی گابت ہے۔ ابندا عرب مرح زفع بدین پر ترک سنت کا طعتہ و بناکی طرح ترک رفع ہمی گابت ہے۔ ابندا تارکین رفع بدین پر ترک سنت کا طعتہ و بناکی طرح ورست نہیں بلکہ ابن نہ کورہ روایات کی نہاد پر اگر کوئی ان غیر مقلدین کی ذبان عیں خود انھیں ترک سنت کا طورہ دولیات کی نہان عیں خود انھیں ترک سنت کا الزام وے توائی ان غیر مقلدین کی ذبان عیں خود انھیں ترک سنت کا الزام وے توائی ان غیر مقلدین کی ذبان عیں خود انھیں ترک سنت کا الزام وے توائی ان غیر مقلدین کی ذبان عیں خود انھیں ترک سنت کا الزام وے توائی ان خوت ہوگا؟

## احاديث رسول ملى الله عليهم

ا- حدثنا ابوبكر بن ابى شببة و ابو كريب قالا نا معاوية عن الاعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرقة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مالى اراكم رافعى ابليكم كأنها اذ ناب خيل شمس، اسكنوا في الصلوة. المحليث (مي سلم نه، من الماء بردوري، من المحلوة المنسائي، خوج علينا وسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن رافعوا ايدينا في الصائوة النح (۱) ترجم : تميم بن طرقه حضرت جابر بن سمره رض الله عليه وسلم و نحن رافعوا ايدينا في الصائوة النح (۱) حضرت جابر في من طرقه حضرت بابر عن سمره رض الله عليه وسلم و تحر على كذر يم بن طرقه حضرت بابر عن سمره رض الله عليه وسلم (تجره شريفه سے) كال كر حضرت بابر عن سمره رض الله عليه وسلم (تجره شريفه سے) كال كر حضرت بابر في المن الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله الله عليه و الله الله عليه و الله عليه و الله الله عليه و الله الله عليه و الله و الله عليه و الله و الله عليه و الله و الله

تشر تے: اس می حدیث کا ظاہر ہی ہے کہ صحابہ کرام مجد نبوی میں نوا قل پڑھ رہے ہے اس حالت میں آ محضر ت کی اللہ علیہ وسلم حجرة مباد کہ سے باہر تشریف لاے اور انھیں دوران نماز رفع یوین کرتے ہوئے دی کی کر تکیر فرمائی اور ہاتھوں کو بار بار انھانے کو شریع گھوڑے کی وم سے تشبیہ دی اورائے خلاف سکون قرار دیتے ہوئے فرمایا "اسکنوا فی الصلاق " نمازش پر سکون رہا کرو۔ یہی تھم قرآن تھیم میں فرمایا "اسکنوا فی الصلاق " نمازش پر سکون رہا کرو۔ یہی تھم قرآن تھیم میں بھی دیا گا قانسین " اللہ کے حضور پرسکون کھڑے ہوئے ہوئے دین کا خلاف اولی ہوتا بالکل خاہر ہے۔ ہو، جس سے تحمیر تح یمہ کے علاوہ دفع یوین کا خلاف اولی ہوتا بالکل خاہر ہے۔

<sup>(</sup>۷) حضرت جابرین سمرة رمنی الله تعالی عندے ایک اور حدیث ان کے دوسرے شاکر د عبید

#### الله بن المقبليد نقل كرتے بي جس كے الفاظ يہ بين:

كنا اذا صلّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اشار بيده الى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علا " ماتومؤن بايديكم كأنّها اذ ناب خيل شمس انما يكفى احدكم ان يضع يده على فخذه لم يسلم على انجيه من على بميته و شماله . ( "مج مسلم جاء مرياها)

ترجہ: ہم جب اللہ کنی ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تماز پڑھے تو سلام کے وقت السلام
علیم ورحمۃ اللہ کئے کے ساتھ ہاتھوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے
اس عمل کو دکھ کر فر بایا تم اپنی ہاتھوں کو شریع گھوڑے کا دم کی طرح کیوں اٹھاتے ہو، تہارے
لیے بس بھی کا بی ہے کہ اپنی رانوں پر ہاتھ و کھے ہوے دا کیں، ہا کی ہا پنی ہائی کو سلام کر لیا کرو۔
ان دونوں نم کو رہ حدیثوں میں رضے ہیں پر تھیر فرماتے ہوئے آپ نے ہاتھوں کا اٹھانے
کو شریع گھوڑے کی دم سے تجید دی ہے دونوں روا تھوں میں قدر مشترک بس بھی تجید کا جملہ
ہو۔ جس کی ہناہ پر بیٹس کیار تھو شین اور افھیں کی تھید و ہیر دی میں آن کل کے فیر مقلدین یہ
ہاور کرانے پر مصر جیں کہ ان دونوں موجوں میں نہ کو رور شرح ہیں پر تھیر کا تعلق نماز کے افتام پر
ہوفت سلام ہاتھوں کے اٹھانے سے جسے تھیم میں طرفہ سے سروی معتر سے جایر گی روایت بھی ای افتصار کی
اختصار سے اور جبید اللہ بین القبلیہ ہے محقول معتر سے جایر گی دوسر کی روایت بھی ای افتصار کی
تفسیل بیان کی گل ہے۔ اس لیے یہ بھا ہر دوروائیں ہیں کیون ٹی الواقع ایک بی روایت بھی ای افتصار کی
درسے جس دوسر کی روایت کو بھیل کی تفسیل کید کردونوں کو صدیت واحد قرار دینا طاف بوری طابر سے خود میں دوسر نہیں کہا جا سک ہے۔

النف: دونوں کی سندیں انگ انگ ہیں اور خود معترات محد ثین کادونوں طریق کو جدا جدا نقل کرنا میں بتاریا ہے کہ یہ دونوں ارشاد مخلف او قات میں صادر ہوئے ہیں۔

ب: تميم بن طرف كي دوايت على آنخفرت صلى الله عليه وسلم كافريان "اسكنوا في المصلوة" كا تعلق الله وفي ين ب م جودوران نماز كياجاريا تقل جبر الله بن القبليدكي المصلوة" كا تعلق الله وفع يدين ب م جودوران نماز كياجاريا تقل جبر في كيروال دفع يدين برم جو آخر نماز على سلام يجير في كوفت كياجاريا تعالفوريا بالمان فابر اور دوش م كه سلام كاونت نماز م نظف كاونت بوتام الله ونت كياجاري ونت ك

سمی ممل کو نہیں کہا جاسکتا کہ یہ نماز کے اعد کا عمل ہے مثلاً سلام کے وقت واسمیں باسمی رخ موڑنے والے کویہ نیس کہاجاتا کہ اس نے نمازیس وائیس یا تیں دخ بھیرا۔ نمیک ای طرح سلام مجيرتے والے سے يہ تبيل كما جائے گاكہ تمازيس برسكون ربوء اس ليے "اسكنوا في المصلوة" كاجمله واضح طور ير بتارياب كديد تحم دوران تمازيس ديا كيا تعاند كد آخر نمازيس اس لے خود صدیث کے القاظ سے واضح ہو تاہے کہ سے دونوں مختف و تنون کی الگ الگ بدایات ہیں۔ ج تميم بن طرف سهم وي مديث عن صاف قد كورب كه محليد كرام اي انفرادي نفلول على دفع يدين كررب تع اى وقت آتخضرت ملى الله عليه وسلم جرة حبرك سے باہر تشريف لائے۔ یعنی آبان کے ساتھ نمازش شریک نیس تھے جبکہ عبید اللہ من القبلیہ کی روایت ش ہمراصعة كورے كه محابدة آب كے ساتھ نماز يرجن كى حالت يسء فع يدين كيا قل د: حميم بن طرف كي روايت سے يه معلوم جور إے كدر فع يدين كايد عمل صرف ال اوكوں نے کیا تھا جواس وقت مجد نوی ش نقل بڑھ و بے تھے۔مسجد نبوی ش ماضرسب او کول نے بیا مل الله كيا تعاكيو كله مازے عاضرين اس وقت نقل على معردف نيس تنے بحرجو معرات اي اي تظیم بڑھ دے تھان میں سے سب کار فع یدین کرنا بھی اس دوایت سے معلوم نیس ہورہاہے۔ جب کہ عبید اللہ بن القبليد كى روايت سے واضح بور اسے كد رفع يدين كا عمل سادے حاضرین نے کیا تھا کیونکہ مسجد عمل موجود رہے ہوئے براحت سے پیچے رہ جانے کا تصور مسحلیہ كرام كے بارے ش جي كياجا سكا۔

و: تميم بن طرف كى نقل كرده دوايت بحداد فع يدين سے ممانعت كے الفاظ "اسكنوا فى المصلواة" عام بين نماز و بيكاند كے اندر كمي خاص حالت و ايت سے اسكان تعلق نبيس ہے۔ المصلواة" عام بين المائد بن المائد بن المائد بين المائد بن المائد بين ا

ے ہے جو ملام چیرنے کے دقت کیا جارہا تھا۔

الن ذكر كرده وجود صاف طور پر معلوم بور إب كر النف موقع و كل سے متعلق بدالك الكمستقل اور الد عن الد عندات بين جني الن كے ظاہر سيات كے ظاف حد بث واحد قرار وينا معزات محد ثين كے تعمر فات اور ان كے بيان كرده اصول سے انجراف كے مراوف ب- علاوہ الزير الن موقع پر بيات بحل لمحوظ رئن جا ہے كہ رسول خدا صلى الله عليه وسلم كے علاوہ الزير الن موقع پر بيات بحل لمحوظ رئن جا ہے كہ رسول خدا صلى الله عليه وسلم كے

- حدثنا هناد، نا وكيع، عن مفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الامود، عن علقمة، قال: قال عبد الله بن مسعود: الا اصلى بكم صلاة رمول الله صلى الله عليه وصلم ؟ فصلى فلم يرفع بديه الا في اول مرة، قال: وفي الباب عن البراء بن عازب.

قال ابو عیسی: حدیث ابن مسعود، حدیث حسن، وبه یقول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی صلی الله علیه و صلم، و التابعین، وهو قول سفیان و اهل الحکوفة. (بائن تری صلی الله علیه و مسلم رسم و رسم الله علیه و مسلم الله علیه و مسعودر منی الله ترجمه: عاقمه بن قیس فنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حبدالله بن مسعودر منی الله عند فر مایا کیا بی شرح رسم الله مرح نماذ پرد کر جس طرح رسول الله صلی الله علیه و سلم تماز پرد ماکرتے ہے؟ (یہ کیه کرانموں نے) نماز پر می تور فع مین ایک دفعہ (یعنی مجیر تح برر) کے طاوہ فیس کیا۔

ام ترقدی و ضاحت کرتے ہیں کہ حضرت حبداللہ بن مسعود کی اس روایت کے علاوہ ترک رفع بدین کے بارے میں حضرت براوین عازب و منی اللہ تعالی عندے مجی حدیث مروی ہے۔

ار شاد المحریمها النكبیر و تحلیلها النسلیم الماندید ب كر قرید اور سلام نماز كاجره الیل بلک اس كا مدود چراورید فلایر ب كه مدود فی، حقیقت فی سے فارج بواكرتی بیر، كوفی كے ساتھ اس كے شدت اتسال كى عام يران كاباجى فرق واشياز محموس ند بو۔

اس کے سلام کی حالت بھی ٹمازی من وجہ خاری صلاقاور من وجہ واظل صلاقا ہوتا ہے، اہذا دونوں حدیثوں کو ایک بائے کی صورت بھی بجب بھالت سلام رفع برین کے بچائے سکون رایس عدیثوں کو ایک بائے کی صورت بھی بجب بھالت ملام رفع برین کے بچائے سکون (ایس عدم جرکت) مطلوب ہے برخلاف رفع برین کس طرح مناسب ہو سکنا اختیار سے داخل صلاق ہوتا ہے سکون مطلوب کے برخلاف رفع برین کس طرح مناسب ہو سکنا ہے۔ اس لیے ان دونوں حدیثوں کو ان کے ظاہر سیات کے مقتضی کا لحاظ کرتے ہوئے دونی بالا جائے ایس مورت رکی و فیر وکی جائے ایس مورت رکی و فیر وکی حاسر او یہ انھی حدیث واحد کہا جائے ہیم صورت رکی و فیر وکی حالت بھی اس مدیث سے دفع برین کی مخوائش نہیں شکافی جائے۔

الم ترزی یہ بھی صراحت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے منقول یہ حدیث حسن ہے، اور بہت سارے الل علم صحابہ و تابعین صرف تحبیر منقول یہ حدیث دسن ہے، اور بہت سارے الل علم صحابہ و تابعین صرف تحبیر تحریبہ کے وقت رفع یہ بن کے قائل ہیں۔ اور بھی بات مشہور الم حدیث و فقہ سفیان توری اور الل کوفہ کہتے ہیں۔

۳- حلثنا عثمان بن ابى شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الاسود، عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود: الا اصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قبال: فصلى قلم يرقع يديه الا مرة ."

(سنرياليواؤون ا، ال ١٠٩٠ رجاله رجال الصحيحين)

ترجمہ: علقمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حبداللہ بن سعود رضی اللہ عندنے کہا کیا ندد کھاؤں ہیں حبیس اس طرح نماز پڑھ کر جس طرح رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ علقمہ کہتے ہیں (یہ کہہ کر) حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی اورا یک بار (بینی صرف تجبیر تح بید کے وقت) رفع یو بین کیا۔

حدثنا الحسن بن على، نا معاوية و خالد بن عمرو، وابو حذيفة
 قالوا: نا سفيان باسناده بهذا، قال: فرفع يديه في اول مرة، وقال
 بعضهم مرة واحدة ." (شهاله الأدائة المال)

رجہ: معاویہ بن بشام، فالد بن عمرواور الو حذیفہ ان بیوں فے سفیان توری سے
اور ند کور سند ( اینی عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود،
عن علقمه) سے حضرت عبداللہ بن مسعودر ضى اللہ عند کى اور ند کور حدیث
روایت کى البت میلی روایت کے لفظ "فلم يوفع يليه الا موة" کے بجاے
"فوفع يليه فى اول مرة" اور بحض فے "فوفع يليه موة واحلة" کے الفاظ
بیان کے ان سب لفظول کا معنی کی ہے یعنی صرف ایک مر نبہ تجمیر تحریم
کے وقت د ضح یدین کیا۔

النيموى هذا استاد صحيح)

ترجمه: علقه روایت کرتے بی که حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند فرمایا کیا بی خمیس آنخفرت ملی الله علیه وسلم کی نماز کی خبر نه دول؟ علقه بیان کرتے بی که (بیتنبی جمله که کر) حضرت عبدالله رضی الله عنه کمر به و که اور انخول کواول مرتبدا شمایا (بین تجبیر تح بید کے وقت) مجراس کا عاده نبیس کیا در انخول کواول مرتبدا شمایا (بین تجبیر تح بید کے وقت) محراس کا اعاده نبیس کیا در حد نانا و کیسع، حد ثنا صفیان، عن عاصم بن کلیب، عن عبد الرحمن بن الاسود، عن علقمة قال: قال ابن مسعود: الا اصلی لکم صلاة رسول الله صلی علیه و صلم؟ قال: فصلی فلم یرفع یدیه الا مرة. " (مندام ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم و فیه فرقع یدیه الا مرة. " (مندام ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم و فیه فرقع یدیه فرق و فرق و فید فرق یدیه فرق و فید فرق و فید فرق و فید فرق و فید فی اول مرة.

٨- حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن
 بن الاسود، عن علقمة، عن عبد الله قال: الا اريكم صلاة رسول الله

صلى الله عليه وصلم؟ فلم يرفع الا موة. ٣(١)(منف ابن الرثير بن ١٠٦٠) ترجمہ: علقمہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ نے قرمایا کیا تہمیں نہ دکھاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز (بیر کہد کرانھوں نے نمازیر می) توصر ف ایک بار دفع پرین کیا۔

تشریح خاتمی مر تبت، نی رحمت صلی الله علیه وسلم کی مجلس کے حاضر ہاش سغر و حضر میں آپ کے خادم خاص، آپ کی سیرت و سنت کے نمونہ، اور آپ کی تغلیمات و ہدلیات کے خزینہ ، فقیہ امت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسين اللذه و حاضرين مجلس كوالله ك نبي عليد العلوة والساؤم كے طريقة ممازكي عملی طور پر تعلیم کی غرض سے تمازیڑھ کر د کھائی اور اس نماز میں صرف تحبیر تح ير كے وقت رفع يدين كيا، جس سے صاف طور ير معلوم ہوتا ہے كه ركوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رفع یدین کا نہیں تھا۔ کیو تکہ حضرت عبد الله بن مسعود رمنی اللہ تعالی عنہ جیسے فدائی ر سول اور فاصل ترین محالی (جن کے قول وعمل پر مہراعتاد شبت فرماتے ہوئے آب صلى الله عليه وسلم قرمات بين "ها حدثكم ابن مسعود فصلقوه" (مندرک مام من ۱۹۰۰ مردی) لیعنی عبدالله بن مسعود تم ہے جوبات بیان کریں اے تصحیح بادر کرد) کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرے کوئی بات بیان کریں یا کوئی کام کریں اور اس میں آپ کے طريقه كى خالفت كرس چنانچه امام دار قطنى ايك موقع ير لكيت بين:

<sup>(</sup>۱) مید حدیث ان ند کوره یا فیج کتب حدیث کے علاوہ سنن الکبری ، پہلی ، ج: ۲، ص: ۲۸، محلی این حزم، ج: ۳، ص: ۳۳۵، شرح اله: بغوی، ج: ۱۳، ص: ۱۳۴ وغیر و دیگر مسانید، معاجم و تخارج ج على مجى ہے، سنن الى داؤد، سنن نسائى كى مملى روايت، اور مستد احمد و مصنف ابن الى شيبدكى روايتي صحح على شرط الشخين جي كيو تكه مند احمداور مصنف ابن ابي شيبه كي مند هي بيريا فحج راوي بي ،وكيع بن الجراح · سغيان تورى ، عاصم بن كليب ، عبد الرحن بن الاسود اور علقمه بن قيس تكميذ

ائن مسعود رصنی اللہ اور یہ سب کے سب سمجے بھاری و سمجے مسلم و سنن اربعہ کے راوی ہیں ، البت عاصم من کلیب سے لام بھاری نے صرف تعلیقات واست کیا ہے۔

وممن قال ذلك الدار قطنى، قال انه حديث صحيح، وانما المنكر فيه على وكيع زيادة "لم لا يعود" قالوا انه كان يقولها من قبل نفسه" يُكرا في طخيّل الثالاش بيان كرتم إلى "والمحديث عندى بعدالة رواته اقرب الى الصحة وما به علة سوئ ما ذكرت.

اس تنعیل ہے معلوم ہوا کہ حافظ این حزم ظاہری، دام دار تعلقی، حافظ این انتظان فای باستخالفظ "لم لا بعود" اور محدث البانی لظاہری، محقق احمد شاکر، شخ شعیب ار ناؤط و شخ زہیر الشادیش کے بزد یک بر حدیث محمح ہے اور بعض محد ثین مشاکلام دار تعلقی واین انتظان و قیر و نے الشادیش کے بزد یک بر حدیث محمح ہے اور بعض محد ثین مشاکلام دار تعلقی واین انتظان و قیر و نے

اس میں جو علت نکال ہے ووان محققین کے زویک الاتن اعتبار نہیں جس سے صدیث کی صحت متاثر ہور کیو کے لیام دار قطنی اور حافظ این اعتبان کا لفظ "تم الابعود" سے انکار اور اسے و کیے کا اضافہ بتانانہ صرف یہ کہ بلادلیل ہے بلکہ ظاف دلیل ہے کو نکہ لفظ "قیم الا بعود" کو نقل کرنے میں و کیچ منفر و نہیں ہیں کے اسے انکا اضافہ کہا جائے بلکہ نسائی کی روایت (۲) میں عبد الله بن الدین کرتے ہیں، اور سنن الی داؤد کی روایت (۳) میں معبد الله بال کرتے ہیں، اور سنن الی داؤد کی روایت (۳) می معاویہ بن بشام، خالد بن عرواور الاور الاور الاور الاور الاور الاور المنظ کے بیان اور ک سے "ثم الا العود" کے ہم معنی الفاظ نقل کرتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ اس لفظ کے بیان میں و کیچ منفر داور اکیلے نہیں میں بلکہ ان کے (باسٹناه خالد بن عمر و) الا تن اعتبار و قوی متابع موجود ہیں تو پھر کیے باور کیا جاسکا ہیں یہ کہ یہ نفظ خود و کیچ کا پنی جانب سے اضافہ ہے۔

تیزام وار قطنی کا تب العلل می به کہنا کہ وکیج ہے ان کے مشاہیر خاندہ مثالام احمد بن مغیل ماہو بر بن ابی شیبہ اور این نمیر نے اس مدے کوروائ کیا ہے گرید مشاہیر "فتم لا یعود" کے لفظ کوذکر نہیں کرتے۔ لہذا بیزارتی فیر محفوظ ہے ، تو ان کا بید وعویٰ بھی خلاف واقع ہے کہ کہ مدے (ے و م) علی التر تیب مند فام احمد و مصنف این ابی شیبہ ہے نقل کی گئی ہیں جن میں امام احمد اور امام این ابی شیب دونوں ، کئی ہے "فلم یو فع یدید الا موة" کے الفاظ و وایت کرتے ہیں اور یہ جملہ "فو فع یدید نتم لم یعد" یا نم لا یعود کے ہم معنی جل ہے۔ پھر امام احمد بن مغیل اور ابو بحر بن ابی شیبہ کے متابع ابی داؤد میں عمان بن ابی شیبہ ، جامع تر ذری میں بناد بن من منی الم اور بر بی نمی مناور تر محافی الآ عام میں نیم بن حماد اور یکی بن کی ہیں ور سب کے سب وکئی ہے "فلم یو فع یدید الا عوق" یا اس کے ہم معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس و کئی ہے "فلم یو فع یدید الا عوق" یا اس کے ہم معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس و کئی ہے "فلم یو فع یدید الا عوق" یا اس کے ہم معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس وکئی ہے "فلم یو فع یدید الا عوق" یا اس کے ہم معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس و کئی ہیں جہ الم موق" یا اس کے ہم معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس وکئی ہے "فلم یو فع یدید الا عوق" یا اس کے ہم معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس وکئی ہے "فلم کا یا اعتراض بھی ہے معنی الفاظ روایت کرتے ہیں۔ اس کے اس وکئی ہے اس وکئی کا یا اعتراض بھی ہے معنی ہیں۔

ای طرح ام ابو حاتم و غیر و کاب بناک "نم لا بعود" کے لفظ کا زیادتی سفیان توری کاویم بے ، کیو کے عبد اللہ بن اور ایس کی روایت علی بید زیادتی نبیل ہے۔ نہایت تعجب فیز ہے کیو کمہ انہی سفیان توری کو آجن بالہم کی روایت علی بیاور کرایا گیا تھا کہ بید امغظ الناس ہیں اور اان کے متعابلہ علی ایام احمد بن صبل و غیر و کے اس فیصلہ کے باوجود کہ "و شعبة احسن حلیناً من المنودی" امیر المو منین فی الحد بن شام شعبہ کا منظ و صبط مجی یا یہ ایترا سے ماقط بنایا گیا تھا الیکن مالئودی" امیر المو منین فی الحد بن شعبہ کا منظ و صبط بھی یا یہ ایترا سے ماقط بنایا گیا تھا الیکن م

اب ين سفيان تورى سئلد رفع يوين يل ويم كے شكار بتائے جارے بي اوران كاروايت ير عبد الله عن اور ان كاروايت كے مقابله بل جوان كا طرح ته تو حافظ بين تدام و جوز خطابلور ضعيف كا حكم جيال كيا جارہ ہے اور يہ سب كچھ الل روايت كى بنياد يركيا جارہ ہے جس كا سفيان تورى كى روايت كى بنياد يركيا جارہ ہے جس كا سفيان تورى كى روايت سئلہ تعلق سے معلق ہے تى اور ايس كى به روايت سئلہ تعلق سے معلق ہے الله اور ايس كى به روايت سئلہ تعلق ہے معلق ہے وہ مستقل وہ يہن ہيں اس ليے سرے سان ميں كوكى خالم الله تا ميں كوكى خالم الله تا ميں كوكى دوايت كا خوا ميں الله الله على مرے سے ان ميں كوكى خالم الله تا كون ميں كي كو خطابيا مي دخلق ہے دو مستقل وہ يہن بين اس ليے سرے سے ان ميں كوكى خالم الله تا كون خلاجا ہے۔

اور اگر ان بزرگول کے احرام ش بیان میں لیاجائے کہ بید دونوں ایک بی صدیدہ جیں تو اصولی طور پر سفیان توری بی کی دواہت رائے ہوگی کے تکہ سفیان توری تقد ، فقید ، عابد کے باوصف حافظ المام اور ججہ بھی جیں جبکہ این اور لی صرف تقد ، فقید اور عابد جیں۔ اور معرات محد ثین کا مسلم قاعد دہے کہ تقد کے مقابلہ شی او ثق کی دواہت دائے ہوتی ہے۔

دسرت عبدالله بن مسعود و من الله عن عبدالله بن المبادك قرات بي بال بالله المست حليت كم الم تردى تا قل بين كه مشيور الم عديث عبدالله بن المبادك قرات بين قل البت حليت من يوفع يدبه و في يدبه و في يدبه و في يدبه ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه و سلم لم يوفع يدبه الا في اول عوة ( بام تردى بن اله من اله عليه و سلم لم يوفع يدبه الا في اول عوة ( بام تردى بن اله من اله من الله عليه و سلم لم يوفع يدبه الا في اول عوة ( بام تردى بن اله من الله عليه و سلم لم يوفع يدبه الا في اول عوة ( بام تردى بن الله سب و الله يوبيات من الله عليه على عمر ض به كه كذات سلور شي بيان كرده تفييات سه والله يوبيات من من الله على عرف من الله عن الله عن الله عن الله الله ين الله عن الله عن

## یبے ہے مرف میج کی نفی ہوگی حسن کی نہیں۔

ای لیے مافقائن و آن الدیو کتے ہیں "و علم ثبوت النجو عند ابن المساول لا بعنع النظر فید و هو یلود علی عاصم بن کلیب و قد و ثقه ابن معین" (نمب الرایة ، نجا اس مین النظر فید و هو یلود علی عاصم بن کلیب و قد و ثقه ابن معین" (نمب الرایة ، نجا اس مین عبر الله بن عبر الله بن المبارک کے نود یک اس فیر کا ثابت نه بوتائی بات سے الله نجی عبر الله یک بحث و نظر کی جائے (اور بحث و مختیق سے تابت ہوتا ہے کہ ) یہ حدیث عاصم بن کلیب پر دائر ہا اور ابن صحیحان کی قریق کرتے ہیں (لبذایہ مدعث مجے ہے) عمل وادوازی خود مبر الله بن المبارک کے الفاظ "ولم بنیت حلیث ابن صحود ان النبی عبل الله علیه و صلم لم بر فع بلید الا اول حوق" صاف بتارہ ہیں کہ وہ حضرت مبدالله بن صحود سے معتول اس قول دوایت پر کلام نبیل کردہ ہیں گد حضرت عبدالله بن صحود سے معتول اس قول دوایت پر جرح کرد ہے ہیں جس عمل صدود مرفوعا آنخضرت صلی الله علیه و سلم کے ترک دفع یہ بن کے عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ کو تک صفرت عبدالله بن صحود رضی الله علیه و سلم سے مروی یہ مراحثام فوع دوایت ، حضرت عبدالله بن عمر دخی الله خیما کی دوایت سے جس سے مروی یہ مراحثام فوع دوایت ، حضرت عبدالله بن عمر دخی الله خیما کی دوایت سے جس مردی یہ معاد خود مخالف ہے اور وہ پہلے سے تی کر بم ملی الله علیہ و سلم کار فع یہ بن کرنا فایت ہوتا ہے معاد خود مخالف ہے اور وہ پہلے مرد عبدائی کا بات ہوتا ہے معاد خود مخالف کو کس طرح نا بات مان کی عبرات کی تو بہ ہا۔

خودام ترفدی نے اپنی سیاتی عبارت سے اس کی ظرف واضح اشارہ کردیاہ کہ عبداللہ بن المبارک کی جرح معفر سائن مسعود کی فعلی دوایت پر شہر بلکہ قولی مرفوع دوایت پر ہے۔ کیو گا۔ انحوں نے پہلے معفرت عبداللہ بن عمر دضی اللہ عنہ اللہ دوایت ذکر کی ہے اور اس کی تحسین و تشکی اور اس کے مطابق محاب و تابعین اور فقہا کے عمل کا تذکرہ کرنے کے بعد معفرت عبداللہ بن المبارک کے کلام قد ثبت معلیت من یوفع بلیمه اللغ کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعدا فی سند سال معفور میں اللہ عنہ کے مطابق برکم صلواق دسول معفرت عبداللہ بن مسعود دمنی اللہ عنہ کی زیر بحث قعلی دوایت "الا اصلی برکم صلواق دسول الله الله "ذکر کرکے اے حسن کیا ہے بھر اس کی تائید میں معفرات محاب اور فقہا کے عمل کو بیش کیا ہے۔

الم ترفدي في عبارت في اس ترتيب على او في خال سنة والشح بوجاتا ب كد عبد الله من

وعبسد الله بسن مسعود التى لسربسه واشسع على دينسه من ان يسروى عن رمسول الله صلى الله عليسه ومسلم انسه يقضى بقضساء ويفتى هسو بخسلاف هسلا لا يتسوهسم مثلب على

المبادک کی اس جرح کا تعلق معترت این مسودر متی الله عند کی اس فعلی روایت سے نہیں بلکہ اس قولی روایت سے نہیں بلکہ اس قولی روایت سے جے الم ترقدی نے عبد الله بن المبادک سے تعلیقالور امام طحاوی و غیر و فیر و نے متداؤکر کیا ہے اس ترقدی نے اس جرح کے بعد اس ذیر بحث فعلی رویت کوؤکر کیا ہے اوراس کی تحسین کی ہے۔

پارشن نمائی کی روایت (۱) یکی خودام حبدالله بن المبارک، معرب عبدالله بن سعودرضی
الله عند کیاس فعلی مدیث کے راوی ہیں توده کیے یہ کید سے ہیں کہ ید روایت ابت نہیں ہے۔

بیزیہ بات ہی طوظ رہنی جاہے کہ تمام محد میں وفقها بیک ذبان معربت عبدالله بن مسعود
ر منی اللہ عنہ کا بی مسلک نقل کرتے ہیں کہ وہ تجمیر تحرید کے طان وفقے یہی نیل کرتے ہے
اورای پران کے سادے طاخہ مکا مجی عمل تعلداس لیے اگر کوئی طخص معربت عبدالله بن مسعود
ر منی اللہ عنہ کے بادے میں یہ بیان کرے کہ منعسلی و لم یو فع بندید الا اول مواالا کہ متعلق المحول نے تماز برحی اور صرف ایک یادی باتھوں کو اضابا۔ تو یہ بیان واقع ہوگا جس کے متعلق المحول نے تی ہوگا جس کے متعلق المحول نے بیان واقع ہوگا جس کے متعلق المحول نے تماز برحی اور صرف ایک یادی باتھوں کو اضابا۔ تو یہ بیان واقع ہوگا جس کے متعلق جائے ہو میں کہا جاسکا ہے۔

اس بحث و محتیق سے بہات دلل طور پرروشن ہوگئی کہ عفرت عبداللہ بن مسوور منی اللہ تعالیٰ عند کی بدووایت باخ فرار محج ہے اور اس کی محت پر جو اشکالات کے مجے ہیں، اصول محد شین کی دوسے بنیاد ہیں جن سے دوایت کی محت ستائر نہیں ہوتی اس لیے تو جماعت فیر مقلم بن کے نامور محدث شخالباتی ہوری توت کے ساتھ لکھتے ہیں:

"والحق انه حليث صحيح و استاده صحيح على شرط مسلم، ولم تجد لمن اعلّه حجة يصلح التعلق بها وردّ الحليث من اجلها. (مشكوة المصابيح بتحقيق الشيخ الباني، خ:١، ٣/ ٢٥٣)

حن بات توریب کرید حدیث محیج بادراس کی سند علی شرط مسلم محیج بادر جن او کون فاس حدیث میں علمت تکالی ہے جمیں ان کی کوئی ایس دلیل نہیں کی جے دلیل کے طور پر چیش کیا جا سکے ادراس کی بناد پر حدیث کورد کردیا جائے۔ عبد الله بن مسعود (سن الدار قطى تاكراك ١٢١٠)

النہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عند اس بارے میں اپنے دب سے بہت زیادہ ڈر نے دائے اور اپنے دین کو ترجی دیے دالے تھے کہ حضرت رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کوئی فیصلہ نقل کریں اور فتوئی اس کے خلاف دیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کے خلاف دیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کے متعان اس کا وہم نجی نہیں کیا جاسکتا۔

اس لیے بغیر تمسی تردد کے حصرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ سے منقول ہے فعلی حدیث ناطق ہے کہ عام نمازوں میں تحبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہ کرتا سنت رسول ہے۔

-- حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا نعیم بن حماد، قال ثنا و کیع، عن سعیان ، عن عاصم بن کلیب، عن عله الرحمن بن الاسود عن علقمه، عن عبد الله عن اللبی صلی الله علیه و سلم انه کان یرفع به به فی اول تکبیرة ثم لا یعود. " رسرح معانی الآثار، خان س. ۱۳۲۰ و اساده فوی) ترجمه : «نفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند رسالت آب صلی الله علیه وسلم ترجمه : «نفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند رسالت آب صلی الله علیه وسلم سی روایت کریم تحریم تحریم کریم کی دقت با ترجم تحریم تحریم تحریم کریم کردت با تروی تحریم تحریم الله علیه وسلم میل تحریم تحر

و- حدثنا محمد بن النعمان، قال حدثنا يحى بن يحى، قال حدثنا
 وكيع، عن سفيان فذكر مثله باستاده.

(شوح معانی الآثار ، ٹ ا، می ۱۳۴ و اسادہ ایضا اوی) اس مدیث کی سند سفیان تُوری کے آگے لیجیتم وہی ہے جو صدیث (۸) کی ہے اور مثن کے الفاظ بھی وہی ہیں۔

ابع حنيفة، عن حماد، عن ابراهيم، عن الاسود أن عبد الله بن
 مسعود رضى الله عنه كان يرفع يديه في أول التكبير ثم لا يعود لشئ

من ذلك و يؤثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وصلم (عنود الجواهر المنهة: ١٠٤/١٠/٠ ومند الى حيقة رجاله كلهم ثقات)

ترجمہ: اسود نخفی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بہلی کمبیر میں رفع بدین کرتے ہے اس کے بعد نماز کے کسی حصہ میں ہاتھوں کو نہیں المحاتے ہے اوراپنا اللہ کے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہے۔ المحاتے ہے اوراپنا کی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہے۔ تشریع وہ صدیت ہے جے الم اعظم الوحنیف نے مناظرہ میں الم اوزائ سے بیان فرمائی تھی اور ٹابت کیا تھا کہ اس کی سند کا ہر دادی فقیہ ہے اور الم اوزائل الجواب ہو کرخاموش ہو کے ہے۔

۱۱ - اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن صالح بن هاني، ثنا ابراهيم بن محمد بن مخلد الضرير، ثنا اسحاق بن ابي اسرائيل ثنا محمد بن جابر، عن حماد بن ابي سليمان، عن ابراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: صليت خلف البي سلي الله عليه وسلم و ابي بكر، وعمر فلم يرفعوا ايديهم الا عند افتتاح الصلوة (السنن الكبرئ للبهتي، ١٠٠٤، وعمر فلم يرفعوا ايديهم الا عند افتتاح الصلوة (السنن الكبرئ للبهتي، ١٠٤٠، ١٠٠٠، وقال نلحافظ ابن المارديني اسناده جيد ورواه ايضا الدار قطني وفيه قال اسحاق وبه ناعد في الصلوة كلها) (۱)

<sup>(</sup>۱) اس مدیث کے جملہ داوی فقہ جی البتہ محدین جابرا کھی ایمای پر بہت سے اند کو یہ نے ہیں۔
جرب کے ہے لیکن کی نے انھی کذب سے منہم نہیں کیا ہے بلکہ سب انھیں صدوق مانے ہیں۔
نیکن بڑھا ہے جی نا بھا ہو گئے تھے ، ھافظ بھی خراب ہو گیا تھاور تلقین قبول کر لئے تھے۔ ہای ہمہ الم ابع ھاتم الرازی انھیں این لہید پر فوقیت دیتے ہیں اور این لہید مختقین کے نزدیب حسن الحدیث ہیں اس لیے محدین جابر کی صدیث بھی حسن سے کم دوجہ کی نہیں ہو سئتے۔ پھر ان سے الحدیث ہیں حسن سے کم دوجہ کی نہیں ہو سئتے۔ پھر ان سے دوایت کرنے دالوں جی ابوب ختیانی، عبد الله بن محون ، شعبہ بن الحجائ، سفیان بن عبد ، سفیان فرق کی دوایت کرنے دالوں جی ابوب ختیانی، عبد الله بی محون ، شعبہ بن الحجائ، سفیان بن عبد ، سفیان روایت کرنے بالحضوص الم شعبہ اور ابوب ختیانی جو روایت کرتے بالحضوص الم شعبہ اور ابوب ختیانی جو روایت نہیں اپنے تھے۔ نیز ھا دظ ا

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودر منی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور ابو بحروعمرر منی اللہ عنہما کے پیچھے تماز پڑھی سب نے صرف تحمیر تحریمہ کے وقت باتھوں کواٹھایا۔

تشر تے: حدیث ۸ تا ۱۱ سے بھر احت ثابت ہورہا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اکابر اصحاب حضرت ابو بکر وعمر فاروق ادر عبد الله بن مسعود رسمی الله عنی مسعود رسمی الله عنی منازوں میں صرف تحبیر تحریمہ کے دفت رفع یدین کرتے سنے ۔ لہٰذ اس طریقہ کے اولی وافعنل ہونے میں کیا کلام ہوسکتا ہے۔

۱۲ حدث محمد بن الصباح البزاز، نا شریك، عن یزید بن ابی زیاد، عن عبد الرحمن بن ابی لیلی، عن البراء ان رسول الله صلی الله علیه و سلم كان اذا افتتح الصلاة رفع پدیه الی قریب من اذئیه ثم لا یعود (سنن ای داؤد، شه ۱۰۹)

ترجمہ: حضرت براہ رمنی اللہ عند روایت کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک اٹھاتے پھراس کا اعادہ نبیس کرتے تھے۔

"ا" حدثنا هشيم عن يزيد بن ابي زياد، عن عبد الوحمن بن ابي ليلى عن البواء بن عاذب قال: رأيت رصول الله صلى الله عليه وسلم وفع فرالدين يُح كتب بن "وقد وثقه غير واحد" اوران غير واحد عن ايك الم طرانى بى بن (عاشيه نصب الرايه بن ا، ص: ١٢) يجر حضرات مد شن كايد اصول ها كه خلط راوى سن اكر كوئى ثقة قبل اختلط روايت كر عياس كي روايت كوقائل انتبار سجو كراس به عمل كر حقووه مديث معتبر بان أب جاني به الراب ثقة وشب راوي المال روايت كر عن المراب ثقة وشب راوي المال به المراب كالروايت كر قووه عديث معتبر بان أب جاني بالمراب تقد وشب راوي المال به بن المول كالمد كتب بن "ومه ناحذ سن دار قطني وجن او موند ١٩١٩ چناني اى اصول كالم تيل نظم محدث عمر عامد انور شاه كشميرى لكهنة بن "وقد اخذ به المسحاق فيعتو" نيل بن نظم محدث عمر عامد انور شاه كشميرى لكهنة بن "وقد اخذ به المسحاق فيعتو" نيل الفرقد بن سه مه عامد انور شاه كشميرى لكهنة بن "وقد اخذ به المسحاق فيعتو" نيل معتبر الفرقد بن سه مه عامد انور شاه كنيس بو سكان بن معتبر ان كوكام نيس به مكل منتف من ان كوكام نيس بو سكان ب

یدید حین افتتح الصلاة ثم لم یرفعهما حتی انصرف، " (جامع المسالید والسن ، ت ۲۰ است و ۱۲ الم ۱۳ الم ۱۳

۱۳۳ حدثنا اصحاق، حدثنا هشیم، عن یزید بن ابی زیاد، عن عبد الرحمن بن ابی لیلی، عن البراء قال: رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم حین افتتح الصلاة کیر و رفع یدیه حتی کادتا تحاذیان اذنیه لم لم یعد رسند ابر بعلی ۴۳۸: ۳۲۸:

اترجمہ: حضرت براہ بن عازب منی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ انھوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول علیہ الصاؤہ والسلام کودیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو کھیر کی اور دوتوں ہاتھوں کو اٹھا یہاں تک کہ وہ تقریباکانوں کے برابر ہو گئے پھر آپ نے (ہاتھوں کو اٹھا یہاں تک کہ وہ تقریباکانوں کے برابر ہو گئے پھر آپ نے (ہاتھوں کے اٹھانے کا یہ عمل) دوبارہ نہیں کیا۔

ترجمہ :حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھاکہ آپ نے جس وقت نماز شروع کی تو ہاتھوں کو اٹھایا

<sup>(</sup>۱) مند الم احمد على "فع لم يوفعهما حتى مصرف، يا ثم لا يعود وفير و بيع بم معنى الفاظ نبيل ممكن بالمام حد كاطريقه به بوكه روايت كي جوالقاظ ان كرزويك معلول الشكل بول الفاظ نبيل ممكن بالمام وقد به بوك والتاظ ان كرزويك معلول الشكل بول المحمل حد قد كروية بول جناني المام يخادى كي بار على الرفوع كي تقرف كاذكركيا جاتا به ويكم في المركب في المركب بالمام كي دوايت بيل جاتا به ويكم محد ثين كريبال يد الفاظ موزوزين بد

یہاں تک کہ میں نے دیکھا آپ کے دونوں انگوشے آپ کے کانوں کے قریب ہو مجے اس کے بعد ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔

11- شبدالرزاق، عن ابن عینة، عن یزید عن عبد الرحمن بن ابی لیلی، عن البراء بن عازب قال: کان رصول الله صلی الله علیه وسلم اذا کبر رفع یدیه حتی یری ابهامه قریبا من اذنیه، و زاد قال مرة و احدة ثم لا تعد لرفعهما فی تلك الصلوفة. " رمصنف عد الرزاق، ن ۱۰ سن ۱۰ سای الله ترجمه: حفرت براه بن عازب منی الله عند بیان کرتے بیل که آنخشرت سلی الله عند بیان کرتے بیل که آنخشرت سلی الله علیه وسلم جب تجبیر (تحریر) کتے تو باتمول کو افعاتے بیال تک که آپ کے اگوفی کو شیل الله علیه وسلم جب تحبیر (تحریر) کتے تو باتمول کو افعاتے بیال تک که آپ کے اگوفی کو شیل افعاتے بیال تک که آپ کے کو شیل افعاتے تیال شار میں دو بارہ باتموں کو شیل افعاتے تھے۔

اس حدثنا ابوبكرة قال حدثنا مؤمّل، قال ثنا صفيان، قال حدثنا يزيد بن ابي زياد، عن ابن ابي ليلي، عن البراء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبو الافتتاح الصلاة وفع يديه حتى يكون ابهاماه قريبا من شحمتي اذنيه ثم الا يعود (شرح معاني الآثار، خاا، من ۱۳۲۰) ترجمه: حضرت براء بن عازب رضى الله عند وايت عاتمون في كهاكه الله كي بي صلى الله عليه وسلم جب بجبير تحريد كمية توبا تمول كواشمات بهال كك كريم كمية توبا تمول كواشمات بهال كك كريم كمية توبا تمول كواشمات بهال كك كريم كانول كواشمات بعد بالتحول كوريد الموجهة تب كانول كي الوك قريب بوجهات الله كاند بالتحول كوريم الموجهة تبيد تقوير الموادية تقوير المحديد المحول كوريم المحديد المحول كوريم المحديد المحول كوريم المحديد المحول كوريم المحديد المحد

۱۸ حدثنا احمد بن على بن العلاء، ثنا ابو الاشعث، ثنا محمد بن بكر، ثنا شعبة، عن يزيد بن ابى زياد قال: سمعت ابن ابى ليلى يقول: سمعت البراء فى هذا المجلس يحدث منهم كعب بن عجرة قال: وأيت رسول الله صلى الله إسلم حين افتتح الصلاة يرفع يديه فى اول تكبيرة. "رسن فدر قطنى، نامس، المسلم عن افتتح الصلاة يرفع يديه فى اول تكبيرة. "رسن فدر قطنى، نامس، المسلم عن افتتح الصلاة يرفع يديه فى اول

ترجمہ: عبدالرحل بن افی لیل کہتے ہیں کہ علی نے معرت براہ بن عاذب و منی اللہ عند سے فاص ای مجلس ( اینی جامع کو قد ) علی حدیث بیان کرتے ہوئے ساالل کہلس علی سے ایک حفرت کعب بن عجر ہ و منی اللہ عند بھی تھے۔ حفرت براہ رمنی اللہ عند نے کہا علی فی آئے۔ حفرت میں اللہ عند نے کہا علی فی آئے۔ دب تماز شروع فرائے توصر ف اول تحبیر ( اینی تجبیر تحریر) علی اتھوں کو اٹھاتے تھے۔ ۱۹ حدثنا یعی بن محمد بن صاعد، نا محمد بن سلیمان لُوین، ثنا اسماعیل بن ذکریا، ثنا یزید بن ابی ذیاد، عن عبدالرحمن بن ابی لیلی، عن البواء انه والی وصول الله صلی الله علیه وصلم حین الحت للی، عن البواء انه والی وصول الله صلی الله علیه وصلم حین الحت الصلاة و فع یدیه حتی حاذ ابھما اذنبه ثم لم یعد الی شی من ذلك حتی الحدی من صلاته ، ۴ وسن الداد قطنی، نادی من الله قطنی من ذلك حتی

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جس دفت آپ نے نماز شروع فرمائی تو دونوں ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کانوں کے مقابل بوسے پھردوہارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا حتی کہ نمازے فارغ ہو گئے۔

۳۰ حدثنا ابوبكر الآدمى احمد بن محمد بن اسماعیل، نا عبد الله بن محمد بن ابوب المخرّمی، نا علی بن عاصم، نا محمد بن ابی لیلی عن یزید بن ابی زیاد، عن عبد الرحمن بن ابی لیلی عن البراء بن عازب قال: رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم حین قام الی الصلوة فكبر و رفع یدیه حتی ساوی بهما اذنیه ثم لم یعد."

ومنن الدار قطى منّ المن ١١٥٠)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عندے روایت ہے کہ انھوں نے کہا میں فے رہا ہیں نے دسول اللہ علیہ الصلاقة والساام کو دیکھا کہ جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوے ہوے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا یہاں تک کہ انھیں کانوں کے برابر کر دیااس کے ہوے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا یہاں تک کہ انھیں کانوں کے برابر کر دیااس کے

بعدووباره نبيس اثمايا

۲۱- حدثنا حسين بن عبدالرحمن، انا وكيع، عن ابن ابى ليانى، عن اخيمه عيشى، عن الحكم (١)، عن عبدالرحمن بن ابى ليانى عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلوة ثم لم يرفعهما حتى انصرف."

رستن ایی داؤد، ج ۹ ، ص.۱۰۹-۱۱۱)

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ بیں سنے رسول اللہ ملی اللہ ملے اللہ ملی اللہ ملی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جس وقت تماز شروع فرمائی تو دونوں ماتھوں کو نہیں اٹھایا۔ ہاتھوں کو اٹھایا اس کے بعد نمازے قارع ہونے تک ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔

۲۲- حدثنا ابوبكر قال: نا وكيع ، عن ابن ابى ليلى، عن الحكم و عيسى، عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن البراء بن عازب ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يرفعهما حتى يفرغ." (مصم ابر ابى شبه شام ٢٧٥)

ترجمہ حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلی اللہ وسلی کے بعد نماز سے فارغ مونے تک تبیں اٹھاتے ہے۔ مونے تک تبیں اٹھاتے ہے۔

۲۳- حدثنا ابن ابى داؤد قال حدثنا عمرو بن عون، قال انا خالد عن
 ابن ابى ليلى عن اخيه وعن الحكم عن ابن ابى ليلى عن البراء بن
 عازب عن البى صلى الله عليه وصلم مثله.

۲۳- وحدثنا محمد بن النعمان قال ثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلي عن اخيه و عن الحكم عن ابن ابي ليلي عن

<sup>(</sup>۱) ''عن احيه عبسى عن المحكم'' ''وكاتب ب صحيح سنديول ب عن احيه عبسى والمحكمة ويكي مصنف ابن الحرثيب ثمان منافى الآثارة قيرة

البراء عن النبی صلی الله علیه و صلم مثله (در معنی الآلاد، خادم در ۱۳۰۰) کے بیل یعنی نی کریم الساط بینم و القاظ بینم و ملم مثله (۱۷) کے بیل یعنی نی کریم صلی الله علیه و ملم جب تجریر تحریر کیتے تو ہاتھوں کو یہاں تک اٹھاتے کہ آپ کے انگوں کو یہاں تک اٹھاتے کہ آپ کے انگوں کو یہاں تک اٹھاتے کہ آپ کے انگوں کی لوکے قریب ہو جاتے تیمیر تحریر کے بعد ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔

تھر تے: متعدوسندول سے مروی میں حدیث بھی حضرت عبداللہ بن معودر منی اللہ عنہ سعودر منی اللہ عنہ سعودر منی اللہ عنہ سے منقول روایت کی طرح اس بارے میں بالکل صرح ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم صرف تحبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے ہے۔ اس لیے مرک رفع یدین تا ہوگا۔ اس لیے ترک دفع یدین تا تا وقاد افضل ہوگا۔ (۱)

(۱) رفع یدین چل کرنے والون کی جانب سے اس مدیث کو ضعیف بتائے کے لیے کہا جاتا ہے۔ المغت اس مدیث کے ایک مرکزی واوی بزیدین الی زیاد تعیف جیں، آخری عمر عمل ان کا ما فظ خراب ہو کیا تھا۔

تغمیل کے لیے بڑور فع پدین ہر امام بخاری میں نا استمن افیاد اؤد میں او ۱۰۹ مالسنن الکبری از امام بیعتی ہے جو بو میں ۲۱ کے متحقۃ الاحوذی ہے جو جو میں ۹۷ ماز حافظ حبد الرحمٰن مبارک ہوری مالعون المعبود ہے اومین ان مہمز مولانا عمر الحق عظیم کیادی و فیر و کرائیں دیمی جا کیں۔

ذیل ش ان انتالات کے جواب ملاحظہ تیجے۔

(الف) براء بن عازب رضى الله عنه كى اس روايت ك ايك داوى يزيد بن اني زياد القرشى الهاهمي ولاء والكونى يراكر يد بعض ارباب جرح و تعديل في الن ك قد بب تشيع اور آخر عمر جي ما فقد خراب ہوجانے کی متابر کام کیا ہے۔ لیکن انہیں علی اله طلاق ضعیف قرار دینا خلاف انساف ہے۔ کیو تک امام مسلم پزیدین افی زیاد کوان د جال جی شکر کرتے ہیں جوسیے اور عد المت ومروت کے منائی امور سے بری میں ، (مقدمہ مسلم معہ حج الملیم ، ص:۱۲۱) لمام احد بن صالح کہتے ہیں " يزيد عن الي زياد تُعتد بين جولوك ان ش كلام كرت بين ان كا قول جيم بهند خيل " (عرف اسلم المقات لا بن الثابين، ص: ١٩٤) لام شعبد ان كر يارے على كتے جي " يزيد بن الى زياد سے مدیش اسے کے بعد بھے اس کی کوئی ہرواہ تھی کہ کسی اور سے امادیث نہ کھول۔" (میزان الاعتدال، ج: ١٠٥ من ٢٢٣) نام ابوداؤد كيت بي ك " جي معلوم تين ك كسي قان كي مديشي ترك كردى بون البتدان كے مقابلہ على دوسرے قوى وستنق دادى جھے نياد ويستدي "(تهذيب المتهذيب، ج: ١١، ص: ٢٨١) سفيان بن يعتوب كتية بي كد " تغير ما فقد كى بنادع كوكد لوكول ف ان ش كام كياب يمر بحى وه عادل و ثقة بي اكرچ عم ومنصور ك ورج ك ند مول ـ سمام كل انبیل جائز الحدیث کیتے ہیں اور یہ ہمی صراحت کرتے ہیں کہ آخر عمر بیں ان کا مافقہ خراب ہو گیا تھا۔" (تبذیب احبذیب من ااہ من ۲۸۱) لام این حیان کہتے ہیں کہ "بزیر صدوق ہیں البديوزه بوجائ يران كامانظ فراب يوكيا تعاور تلقين قبول كرف كك تصاس وجرستان ک مدینوں میں مناکیروافل ہو حمیں۔ لبذاجن او کول نے ان سے تغیر مافظ سے پہلے مدیش سنس ان کا ساع سمجے ہے۔" (تہذیب البندیب، ج:اا، ص:۲۸۷) لیام وہی اس احتراف کے ساتھ کہ وہ متمن نہیں ہے انھیں الام ، الحدث، و کان اومیۃ العظم جیے وقع القاظے یاد کرتے میں اور ان کے لائن انتہار ہونے کی جا باشارہ کرتے ہوئے تھے ہیں کہ ممام شعبہ نقر مال على كمال مهارت و مذاقت كے باوصف ان سے روایت كرتے ہيں۔" (سير اطلام المنظام، ج:١٠)

ایک ضروری تئید ای موقع پرید بات ذہن تھیں دے کہ مشہور غیر مقلد محدث قاضی موکانی نے برینائے مللطی زیر بحث بزید بن الی زیاد القرشی الہاشی الکونی ابو عبد الله ، کویزید بن زیاد و بقول بعض بن ابی زیاد القرشی الد مشتی سجے لیاور علائے رجال نے بزید د مشتی پر جوشدید جرحیں کی جی ان سب کو نش الاو طار ، جن نه می ۱۵ کا جی زیر بحث بزید بن الی زیاد کوئی پر جسیاں کر دیں ، اور انھیں کی تھید و انتائی جی مولانا حافظ عبد الرحمٰن مبارک پوری نے تحذہ الاحد ذی ، جن با می ۱۹۲ می کھودیا کہ بزید سن الحد یث بھی ہیں اس کے الم تر ذی نے آن سے مروی حدیدی کی میں ۱۹۲ می کھودیا کہ بزید سن الحد یث بھی ہیں ای زیاد کوئی حسن الحد یث میں مروی حدیدی کر شمین کی اور وجہ سے کی طرح ہی بھی کہی جب کہ بزید بن ابی زیاد کوئی حسن الحد بیث سے کی طرح ہی کم کم مادو تو جدیدی شمین میں اور نیام تر ذی کی تحسین کی اور وجہ سے کی جب بہ کہ بزید بن ابی زیاد کوئی حسن الحد بیث سے کمی طرح ہی کم میں موافظ خبروں اور بے غیار ہے جس جس کمی تاویل و تو جدی کی ضرور سے تبدر سے جس جس کمی تاویل و تو جدیدی ضرور سے تبدر سے جس جس کمی تاویل و تو جدیدی ضرور سے تبدر سے جس جس کمی تاویل و تو جدیدی ضرور سے تبدر سے جس جس کمی تاویل و تو جدیدی ضرور سے تبدر سے جس جس کمی تاویل و تو جدیدی سے خبر سے جس جس کمی تاویل و تو جدیدی سے خبر سے جس جس بر حافظ این تبدر سے جس جس بر حافظ کی شرح جس چی تبدر ہے جس جس بر حافظ کیں ترح جس جس بر حافظ کی ترح خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر خبر بر جس بر حافظ کی تبدر سے جس جس بر حافظ کیں تبدر سے جس جس بر حافظ کیں تبدر سے جس جس بر حافظ کیا ہے۔

(ب)رہایہ دعوی کے معرت براہ بن عادب منی اللہ عند کی اس وایت بی آخری جملہ "ہم لا

معود" با "هم لم بعد" بعد کا اضافہ ہے جس کی دلیل ہے کہ بزیر بن افی زیاد ہے اس مد بث کو

روایت کرنے والے ان کے قدیم علاقہ واس جملہ کو نقل نبیل کرتے البتہ ان کی آخری عمر می

(جب کہ ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا اور سمتین قبول کرنے گئے تھے) جن او کول نے ان سے

مدیث کی ساعت کی ہے وہی اس اضافی جملہ کو ان سے نقل کرتے ہیں۔

ان ائمہ صدیث کی جلالت قدر اور بلندی در جات کے بھر بور احساس واعتراف کے ساتھ

یزیدین افی زیاد کے قدیم الفاظ کی وایت میں شنق ہیں تو گھریے کیے باور کیا جاسکا ہے کہ اس لا یعود" یاس کے ہم معنی الفاظ کی ووایت میں شنق ہیں تو گھریے کیے باور کیا جاسکا ہے کہ اس لفظ کو صرف الن کے آخری دور کے خاندہ ووایت کرتے ہیں قدیم خاندہ کی دوایتی اس زیاد تی ہے خالی ہیں۔ اس لیے امام بخاری کے فیملہ "والمحفوظ ما روی سفیان، و شعبة، و اس عید" (جزور نع یدین، مین، مین ال) کے بموجب "ثم لا یعود" کالفظ محفوظ ہو ورشر کی کے تفر دیا یزید بن افی زیاد کی شخص کی بارے میں امام کو شین المحق شیئ فر دیا یزید بن افی زیاد کی شخص کی بارے میں امام کو شین سفیان بن میمید سے چور نقل کی جاتا ہے کہ "حدشا برید من ابی رباد سمکة فذکر ہذا المحلیث لیس ہو "ٹم جور نقل کی جاتا ہے کہ "حدشا برید من ابی رباد سمکة فذکر ہذا المحلیث لیس ہو "ٹم لا یعود" و قال سعیاں فلما فلمت الکوفة سمعت بحدث مہ فیقول فیہ "ٹم لا بعود" و قال سعیاں فلما فلمت الکوفة سمعت بحدث مہ فیقول فیہ "ٹم لا بعود" و قال اصحابنا ان حفظہ قد تغیر او قالوا قد اصاء"

(السنن الكبرى، ١٤٠٥من ٢١)

المام سفیان بن عیمینه فرماتے ہیں کہ برزیر بن الی زیاد نے مکہ معظمہ میں ہم سے مدیث بیال لی اور حطرت براءر منی اللہ عند کی یہ مدیث بھی ذکر کی اس میں "فم لا یعود سکالفظ نہیں تعالیم جب

على كوف آياتوان سے مجى مديث "ثم لا يعود" كا اضاف كے ساتھ بيان كرتے ہوئے كى تو جمعے ممان ہواكد لوكوں في اضحى بيد لفظ بكڑ ادبيا ہے اور انھوں نے اسے قبول كر ليا ہے۔

تو آئے اس روایت کو تاری کے جمید علی و کھا جائے کہ تاری اس بارے علی جاری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ علاے اسامالر جال کے بیان کے مطابق۔

ا سيزيد بن اليازياد يوسيم على بمقام كوف بيدا بوسة اور كوف بل شروع المراك من المراكم المراكم المراك ان كانقال بول

۲- سفیان من مییند کوفید می کوفد بل بیدابوے اور سالاند بل کوفد سے نظل بوکر مکد معظم کود سے نظل بوکر مکد معظم کود طن بتالیااور مکد معظم بی شر ۱۹۸ می بر ۹۱ سال وفات یائی۔

یزید بن الی زیاد ، اور سفیان بن حیینه کی والات و وفات اور سفیان کے مکه معظمه کو وطن بنالینے کی تاریخوں سے در ن ویل باتی معلوم ہوتی ہیں۔

الف: سفیان بن میدندگی بردائش کے وقت بزید بن الجازیاد کی عمر ۱۰ سال کی تھی۔ ب نابی میدندگی کوفد سے نقل مکانی برد بن الجازیادگ وفات سے ۱۲ برس بعد بولی۔ ب سفیان کو بزید کے زمانہ حیات سے کل ۱۹ سال ملے اور اس مدت میں دونوں کوفد بی میں سکونٹ بزیر ہے۔

تاری گی اس شہادت کے تحت یہ کیے مکن ہوگا کہ بزید بن الی زیاد کی عمر کے ابتدائی ذہانہ میں سنیں سنیں۔ تاریخی شہادت سے میں سنیان بن عین نے کم معظمہ عمل ان سے ملاقات کی اور حدیثیں سنیں۔ تاریخی شہادت سے خود اس روایت کا جوت بی مشتبہ ہو جاتا ہے تو اس کی بزیاد پر "ثم لا بیود" کو غیر محفوظ کیو محر کہا جاسکتا ہے۔

اگریہ کہا جائے کہ ودنوں کی یہ الاقات کہ معظمہ بی دوران تج ہوئی ہوگ، تواس وقت یہ بھی الازی طور پر مانا پڑے گا کہ یہ الاقات بزید بن الی زیاد کی عمر کے اواکل بی نہیں بلکہ آخری فرائٹ بی مورت بی سفیان بن فرائٹ بی بالا قات بزید بن الی زیاد کی عمر کے اواکل بی نہیں بلکہ آخری فرائٹ بی بالا قات بزید بی شال ہو بچے تھے اس صورت بی سفیان بن فرائٹ بی بینے کی اس دوایت کے مقابلہ بی بزید کے قدیم تلا نہ و تھر بن الی لیا ، شعبہ ،اسا ممل بن ذکریا، سفیان توری ، مشیم ، شریک بن عبداللہ و فیر وکی دوایتی بی محقوظ ور ان جو گی ۔ فقد ہے سفیان توری ، مشیم ، شریک بن عبداللہ و فیر وکی دوایتی بی محقوظ ور ان جو گی ۔ فقد ہے سفیان الی نیاد میں بالی نیاد سفیان الی نیاد بین الی نیاد الی نیاد بین الی نیاد الی نیاد بین الی

۲۵ حدثنا عبد الله بن ايوب المخرّمی و معدان بن نصر و شعيب بن عمرو فی آخرين قالوا: حدثنا سفيّان بن عيبة عن الزهری، عن سالم، عن ابيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما وقال بعضهم حد و منكبيه، و اذا اراد ان يركع و بعد مايرفع رأسه من الركوع لا يرفعهما، وقال بعضهم: لا يرفعهما، وقال بعضهم: لا يرفع بين السجانين "والمعنى واحد"."

(صحيح او عواته ن: ١٩٠٤) (٩٠)

ترجمہ: سالم اسے والد صحرت حبد اللہ بن عمر وضی اللہ عندے دوایت کرتے ہیں کہ انھوں نے قربایا جس فت آپ نے انھوں نے قربایا جس فت آپ نے نماز شروع کی تو دو توں ہاتھوں کو موج حوں کے مقابل تک اٹھایا ... اور دکوع جس مماز شروع کی تو دو توں ہاتھوں کو موج حوں کے مقابل تک اٹھایا ... اور دکوع جس جانے کا اواوہ فرمانے اور دکوع سے سر اٹھانے کے جد ہاتھوں کو جیس اٹھایا لیام بایووانہ کہتے ہیں کہ حبد اللہ مسعد میں، شعیب و فیرہ جس سے بعض نے یہ بھی بیان کیا کہ دو توں مجدول کے در میان (ایمن جلسہ جس) ہاتھوں کو جیس اٹھایا۔

٢٦- حدثنا الصائغ بمكة قال: حدثنا الحميدى قال: حدثنا سفيان،

منظر واورا کیلے خیس ہیں کہ اسے ان کار دن کاورا فی جانب سے اضافہ کیا جائے۔ بلکہ اس انتظاکو عبد الرحلن بن انی لیل سے اور وو ثقہ راوی عینی این افی لیل اور الحکم بن عنبه ہی روایت کرتے ہیں۔ جیسا کہ سنن الجوداؤر، مصنف این افی شیبہ اور شرح سوائی الا الار علی نہ کور اصادیث اس ۱۲۳، ۱۳ میں۔ جیسا کہ سنن الجوداؤر، مصنف این الی شیبہ اور شرح سوائی الا الار علی نہ کور اصادیث اور وحمد شین کا سند سے ہیں اور وحمد شین کے نزدیک ضعیف ہیں لیکن محضرات محد شین علی صراحت کے مطابق یہ صدوق، کی الحفظ کے نزدیک ضعیف ہیں لیکن محضرات محد شین علی صراحت کے مطابق یہ صدوق، کی الحفظ ہیں، اور اس درجہ کاراوی محد شین کے فرد یک قابل متابعت مانا جاتا ہے، فبد ااس محتمر متابعت ہیں، اور اس درجہ کاراوی محد شین کے فرد یک قابل متابعت کی جرح سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سے سلم الم الیود شین کی جرح سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ان تغییات سے یہ بات دوزرو شن کی طرح آشکارا ہو جاتی ہے کہ حصر سے براء من عازب رضی اللہ عنہ کی اس دوایت ہی ہو کام کیا گہا ہے وہ اصول محد شین کے اختیاد سے فیر معز ہے اور یہ روایت باشہ لو تی احتمد لول ہے۔

عن الزهرى، قال اخبرنى سالم، عن ابيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله رسليح ابر عوده، ج١٠٠/٠،١٨

اس صدیث کے الفاظ و معانی بعینہ وہی ہیں جو صدیث ۲۵ کے ہیں صرف سند بدلی ہوئی ہے۔

۲۷- حدثنا الحميدى قال حدثنا صفيان، قال حدثنا الزهرى، قال اخبرنى سالم بن عبد الله، عن ابيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه و اذا اراد ان يركع و بعد ما يرفع راسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين.

(مسند حميدي، ن: ۴ مي: ۲۵۲)

ترجمہ: سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمرد منی اللہ عنہا اللہ جب کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو ہا تھوں کو کند حوں کے برابراٹھایااور رکوع کاارادہ فرمانے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہا تھوں کو خبیں اٹھایا اور تہ دونوں مجدوں کے ورمیان ہا تھوں کو خبیں اٹھایا اور تہ دونوں مجدوں کے درمیان ہا تھوں کو اٹھایا

تھر سے منتخرج ابو عوانہ (جو محدثین کے یہاں سیح بخاری و سیح مسلم کی طرح کتب صحاب ہے ابدی ہے۔ خاری و سیح مسلم کی طرح کتب صحاب ہیں شار ہوتی ہے )اور امام بخاری کے اہم تزین استاذ امام جمیدی کی مسند میں ند کوریہ تینوں حدیثیں سند کے اعتبار سے اعلیٰ درجہ کی سیح ہیں نیز علت و شذہ ذہ ہے بھی بری ہیں۔اور ترک رفع یدین میں بلکہ صرح ہیں۔

ر ما بعض علائے غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ فی علاء نے اس میں تحریف کر دی ہے،
یہ ایک ایساد عوی ہے دلیل ہے جس کی علی دنیا میں برکاہ کی بھی دیئیت نہیں۔ بلکہ
یہ فائیس بہتا ہے۔ و فول فہ کورہ کتا بیرا شائع ہو چکی بیں ان میں ان حدیثوں کو
دیکھا جاسکتا ہے۔ علادہ ازیں علاء غیر مقلدین کے استاذ الکل موالا تاسید نذریسین
محدث کے دوشا کر دول حافظ نذیر حسین معروف بہ زین العابدین اور کی الحدین

رقی کے اتھوں کا لکھا ہوا مستد حمیدی کا تھی تو دار الطوم دیو برد کے کب خاند

یم موجود ہے جس کائی چاہے آگرد کی سکاہ (ملاے عام ہے اران ...)

۱۸ - عن عبد الله بن عون الغور از ، ثنا مالك، عن الزهرى، عن مالم، عن ابن عمو ، ان النبى صلى الله عليه و سلم كان يو فع يليه اذا الحت المصلاة الم لا يعود . " وذكره المسهنى في المعلاليات كما في عب الآبة ، جدان الله كان الله عليه و سلم مرف الله عن عراض الله حجمات دوايت ہے كہ الله كن يم ملى الله عليه و سلم مرف تماز شروع كر في الله عليه و سلم مرف تماز شروع كر في الله عليه و سلم مرف تماز شروع كر في الله عليه و سلم مرف تماز شروع كر في الله عليه و سلم مرف تماز شروع كر في الله عليه و سلم مرف تماز شروع كر في الله عليه و سلم مرف تماز شروع كر في الله عليه و سلم مرف تماز شروع كر في الله كان تحريم على كر قال الله عليه و سلم مرف تماز شروع الله مرت ہے۔ جس ش كى تاويل و تو ديد كى تو تك و تو ديد كى كر محتی تك و تو ديد كی كر محتی تك تو تو د دو تا مرف تمان ترک ہے۔

"قلت تعنعيف الحديث لا يثبت يمجرد الحكم و انما يثبت بيبان وجوه الطعن فيه وحنيث ابن عمر الذي رواه البيهةي في خلافياته رجاله رجال الصحيح، فما ازى له ضعفا بعد ذلك، اللهم الا ان يكون الراوى عن مالك مطعرنا، لكن الاصل العدم فهذ الحديث عندى صحيح لا محالة" (١٠/٠٠) للبيدش ممارات المحمدة المحارث المراجعة المحارث المحمدة المحارث المحمدة المحارث المحمدة المحارث المحمدة المحارث المحمدة المحارث المحمدة المحمد

ترجمہ: یم کہنا ہوں کہ مدید یم ضعف محق کی کے ضعف کر دینے ۔ ابت نیم ہو تا بگداس یم امہاب طمن بیان کرنے ہے ہو گاور یہ مدید یت بھے فام بہتی نے خلافیات عمل معتر ستاین عرد منی اللہ حہاہے دواعت کی ہے اس کے دچال صعمین کے

<sup>(</sup>۱) امام دیلی فی سند کے ابتدائی حد کو تعلیقا مذف کردیاہ، سندیل فر کورہ د جال ہے پہلے
اگر کوئی داوی ضعیف ہو تا تو محدیثین کی ماوت کے مطابق اس کاذکر شرور کرتے، اور سند کے
فد کور حمد کے پہلے داوی عبداللہ بن مون الہلائی الحرافز (جرمسلم و ترائی کے داوی ہیں) کے ملاوہ
پوری سند معزات محدیثین کی تقریح کے مطابق اس کا الاسانید کے قبیل سے ہے تبذا ہے دوایت
جس کی تاثید مام ابد مواند اور امام حیدی کی ذکر کردہ مدید اللہ و دوح معز ساین عرر منی اللہ منہا
کے عمل ہے جی ہوئی ہے باترود می ہے اور کی کے باوجہ ضعیف کہد دینے ہم کر ضعیف میں ہوگا۔ چنا ہے ممال سند کی مارست کے اور میں ایک عادید مند میں کہد دینے ہم کر ضعیف میں ہوگا۔ چنا ہے ممال سند کی مارست کے شارحہ مورش کا فید سند می تاکھے ہیں:

٢٩- ابن وهب، عن مالك بن انس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد
 الله، عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه حذو
 منكبيه اذا الختتع التكبير للصلاة." (المدونة الكبرى، ١٥:٠/١٠)

ترجمہ: سالم بن عبداللہ اسنے والد معنرت عبداللہ بن عمرد منی اللہ عنہا۔۔ روایت اکرتے میں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم صرف تحبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کند حوں کے برابرا محلتے تھے۔

تخرت ند به باکل کی علیم و معتد ترین کتاب "المدونة الکبری" بی بے مدیث ترک دفع بدین کا دلیل بی بیش کی گئی ہے۔ جس کے داوی الم مالک کے مشہور شاکر دائن و بہ بین نیز لام مالک کے ایک دو سرے فاطن تلمیذائن القاسم بھی فام مالک ہے ایک دو سرے فاطن تلمیذائن القاسم بھی فام مالک ہے اس مدیث کی دوایت کرتے ہیں اس لیے اس کے مسج ہونے بیں کوئی اشکال نہیں۔

البت مدیث ش رکوع من جائے کے وقت اور رکوع سے اشخے کے بعد ترک رفع یدین کالفظاؤ کر نہیں لیمن مدیث پاک من شرط بین "افا المتنع التکبیر للصلاة" کومؤ قراور جزائین" کان یوقع یدید" کومقدم کرکے رفع

رجال ہیں، ابذا مند کے مح ہوئے کے بعد اس یم کوئی تسن بھے معلوم نہیں ہو تاہاں اگر لیام بلک سے نئل کرئے والے وادی بحر ورج ہوں تو (دومر ک بات ہے فود ان عمل جرح + بت نہیں) فہذا اس بعدم تودت کی صودت ش اصل کے فاظ ہے ان عمل بعدم جرح می ہوگا۔ اس کے میرے تزدیک ہے صدے شیخی فود پر سمجے۔

محن الدين بنياد يرك بدروايت حفرت عبد الله بن عرد حتى الله عند سے مروى معروف مدے كے خلاف ب الله مند سے مروى معروف مدے كے خلاف ب اللہ متلوب و موضوع كہناور ست نبيل كو كداس بنياد يرتو جن ائد معد ين وفت كا كوت تحق بود يك برد يك ترك دفت كا محت تحق بود يك بهد يك في البت سادى دوا تول كو موضوع و متلوب كرد يك ترك الاستان كار قول قائل تيول بو سكا ہے ؟ اگر تبيل تو جن معرات نے محض الى بناء يراس محل الاستان مدرو كو ضعيف اور متلوب و موضوع كرد ديا ہال كى بد بات كى بد بات كى بد بات كى بد بات كى مدرات كى كى مدرات كى مد

یدین کو بھیر تحریر کے ماتھ محدود و محصور کردیا گیاہے کو نکہ کلام عرب کا مشہور ضابط ہے کہ نکہ کلام عرب کا مشہور ضابط ہے کہ "التقدیم ما حقه التاخیر یفید المحصر" اس لیے بھیر تحریر کے علاوہ ترک رفع بدین پر صرات مالکیہ وفیرہ کا اس مدیث سے استدلال بنا غبار مسجع ہے اور جن لوگوں نے مسئلہ دیر بحث میں اس مدیث سے استدلال بنا غبار مسجع ہے اور جن لوگوں نے مسئلہ دیر بحث میں اس مدیث سے استدلال برا متراض کیا ہے وہ براے اعتراض تی ہے۔

۳۹- حدثنا محمد بن عثمان بن ابى شيبة، حدثنا محمد بن عمران بن ابى ليلى، حدثنى ابى، عن ابن ابى ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع الايدى الا فى سبعة مواطن ! حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر الى البيت، وحين يقوم على الصفاء وحين يقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة وبجمع والمقامين حين يرمى الجموة." (رواه الطبراني في معجمه كمافي نصب الرابة، ١٥٠٥ من ١٣٩٠، و ذكره البعاري في جزء رفع البدن تعليقا، من ١٩٠٥ وقال النواب صدي حسن عان الفوبالى: سنده البعاري في جزء رفع البدين تعليقا، من ١٥٠٥ وقال النواب صدي حسن عان الفوبالى: سنده البعاري في جزء رفع البدين تعليقا، من ١٥٠٥ وقال النواب صديق حسن عان الفوبالى: سنده جيد، نزل الايرار، من ١٣٩٠)

ترجمہ: حضوت عبداللہ بن عباس وضی اللہ عنہا اللہ کنی علیا صافہ والسائم ہے روایت

کرتے ہیں کہ آب سلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ہتھ نہ اٹھائے جا کی گر سات جگہوں

میں، جب نماز شروع کی جائے، جب سجد حرام میں داخل ہو اور بیت اللہ پر نگاہ

پڑے اور جب صفاد مروہ پر کھڑا ہو، اور جب لوگوں کے ساتھ بعد زوال عرفہ میں
وقوف کرے اور جب مز دلغہ میں وقوف کرے اور دونوں جم ہکی ری کے وقت۔
تشریخ: اس صدیت میں قصر حقیق نہیں بلکہ اضافی ہے اس لیے، وتر، جنازہ،
عیدین، دعاو غیرہ کے موقع پر رضح یوین کے یہ صدیت مخالف نہیں ہے۔

اس حدیث یا کہ عمر تمار کی معر احت عابت ہوتا ہے کہ عام نمازوں میں

اس حدیث یاک ہے میں بھر احت عابت ہوتا ہے کہ عام نمازوں میں

مرف تحبیر نح یمہ کے دفت رفع پرین کیا جائےگا۔

٣١- حدثنا احمد بن شعيب ابو عبد الرحمن نسائي، ثنا عمرو بن يزيد ابو بُريد الجرمي، ثنا سيف بن عبيد اللَّه ، ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ان البي صلى الله عليه وسلم قال: السجود على سبعة اعضاء: اليدين، والقدمين، والركبتين، والجبهة، ورفع الايدى اذا رأيت البيت، وعلى الصفاء والمروة وبعرفة، وعند رمي الجمار، واذا اقيمت الصلاة رمعهم كبير طبراني، ١٤٠٠/ ٢٥٣٠) وقال الهيشمي و في الاسناد الاول محمد بن ابي ليلي وهو منئ الحفظ و حديثه حسن انشاء اللَّه، وفي الثاني عطاء بن السائب وقد اختلط" مجمع الزودد، ١٠٦٠ / ٢٣٨ وقال العزيزي شارح الجامع الصغير: قال الشيخ: حديث صحيح" (نبل!غرقدين،ص:١٣٤)(١) ر جمہ: حضرت عبد اللہ بن عماس رضی اللہ عنما ہے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ العلوة والتسليم فرماياك سجده مات اعضاء يرجو تاب دونول باته مدونول بير، دونوں مخفظے اور بیشانی بر اور رقع بدین ان موقعوں بر ہوتا ہے۔ جب بیت اللہ و کھے ،اور مغاوم وہ یر،عرفہ من (و توف کے وقت)ری جمار کے وقت،اور جب نمازشر وع کی جائے۔

<sup>(</sup>۱) ورقاء بن عمو النشگری ابو بشو الکوفی امام شعبہ کے ہم عمر ہیں اور حفرات عمد شین سے نزدیک شعبہ کا عطاء سے سل اقدیم و سی ہے۔ اس لیے بظاہر ور قاء کا سل ہی قدیم میں ہوگا کیونکہ ابن حبان نے صراحت کی ہے کہ عطاء بن الرائب آخری عمر ہیں اختلاط کے شکار ہوگئے تھے اور ان میں اس درجہ کا اختلاط میں نہیں تھا کہ وہراہ اعتدال سے بہت جاتے ، علاوہ ازیں امام طبرانی نے سے حدیث امام نسائی کی یہ عادت معرد ف ہے کہ دہ بلاواسطہ یا بالواسطہ کی ساقط و متر وک سے روایت نہیں کرتے اس لیے اس کی سند بالا شبہ میں بلاواسطہ یا بالواسطہ کی ساقط و متر وک سے روایت نبیل کرتے اس لیے اس کی سند بالا شبہ میں نوع کے اختلاف کا تو یہ دوایت دونوں طرح سے تابت ہے بھر اس لیے بر اس کے بر اس کی صوت پر اثرا تعاذ نبیں ہوگ۔

٣٢- حدثنا ابن داؤد، قال حدثنا نعيم قال حدثنا الفضل بن موسى قال ثنا ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر، وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الايدى في سبع مواطن: في الختاج الصلاة، و عند البيت، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات، وبالمزدلفة، وعند الجمرتين.

(شرح معاني الآلار، ١٥٠٥/١٠٥٠ ومنده حسن)

ترجمہ: محد ابن ابی لیل بواسط نافع حضرت عبد الله بن عمر سے اور بواسطہ الحکم عن مقسم حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنبیم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر وابن عباس رضی الله عنبیم آنخضرت سلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سات موقوں پر ہاتھ اٹھائے جاکیں، ابتدائے نماز میں (لیمن بحبیر تحریمہ کے وقت، صفاوم وہ پر، عرفات میں (بعنی بحبیر تحریمہ کے وقت) بیت الله کودیکھنے کے وقت، صفاوم وہ پر، عرفات میں (بعد زوال و توف کے وقت) مزولفہ میں (بوقت و توف) اور جمر تین پر کھری اربا نے کے وقت۔

تشر تے: مدیث ۳۰ کی طرح ۳۱ و ۳۳ میں بھی ای بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ عام نمازوں میں صرف تحبیر تحریمہ کے وفت رفع پدین کیا جائےگا۔

۳۳-حدثنا مسدد، نا یعیی، عن ابن ابی ذئب، عن صعید بن صمعان، عن ابی هریرة قال: کان رصول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل فی الصلونة رفع یدیه مدّاً. " رسن ابی داود، شاه مرده و سکت مر والمنری و قال المصلونة رفع یدیه مدّاً. " رسن ابی داود، شاه من ۱۹۵۰ و سکت مر والمنری و قال القاضی المشوکانی لا مطعن فی استاده، نیل الاوطار، شته مرده الترمذی فی جامعه، شاه مین ۱۹۵۰ و احرجه الترمذی فی جامعه، شاه مین ۱۹۵۰ و ۱۳۰۸ مین ۱۳۵۰ و احرجه الترمذی فی

ترجمہ: حضرت ابو ہر میرور منی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحصرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے ( بینی تحبیر تح بیر کہتے ) تو ہاتھوں کو خوب بلند کر کے اٹھاتے تھے۔ تشر تے: اس صدیت کوام ابوداؤدنے باب "من لم یذکر الرفع عند الرکوع"

کے تحت ذکر کر کے تحییر تحریمہ کے علاوہ رکوئ وغیرہ کے وقت ترک رفع بدین

پراس سے استدلال کیا ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ حضرت ابوہر میرہ دنسی اللہ عنہ

اس صدیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع بدین اور اس کی کیفیت کو

بیان کررہے ہیں اور صرف تحبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کے اٹھانے کاذکر کیا اگر

وگیر تحبیروں کے وقت بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے تواس
کاذکر بھی ضرور کرتے۔

٣٣- عن نعيم المجمر و ابى جعفر القارى عن ابى هريرة انه كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة و يكبر كلما خفض و رفع ويقول: انا اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم." (السهيد للحافظ ابن عبد

المبر ، ج: ٩ ، ص: ١٥٥)

ترجمہ: هیم انجر اور ابوجعفر قاری حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت
کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تورفع بدین
کرتے (اور بقیہ) جھکنے واشخے کے وقت صرف تجمیر کہتے تھے اور فرماتے تھے کہ
میں تم میں سب سے زیادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ مشابہت
ر کھتا ہوں۔

تشر ت: ال مر نوع روایت سے بھی بھی ثابت ہو تا ہے کہ صرف تحبیر تحریمہ کے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رفع یوین کرتے تھے۔

۳۵- عن عبد الرحيم بن سليمان، عن ابي بكر النهشلي، عن عاصم بن كليب، عن ابيه ، عن على، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه في اول الصلاة ثم لا يعود. " (العلل الواودة في الاحادب النبوبة، عن ١٠١٠) "وقد انفرد برفعه عبد الرحيم سليمان وهو ثقة" ترجمه: حضرت على رضى الله عند عروى بي كه الله ك في صلى الله عليه وسلم

ابتداے نماز (مین تکبیر تح یمه کے وقت) دفع یدین کرتے تھے پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے۔

تشر تے: یہ حدیث بھی اپنے مغیوم میں واضح ہے اور اس بارے میں صر تے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تجبیر تحریمہ میں رفع یدین کرتے تھے۔

٣٦- حدثنا أبو النصر، حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفرازي، عن شهر بن حوشب، حدثنا عبد الرحمن بن غنم، أن أبا مالك الأشعرى جمع قومه فقال يا معشر الاشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم و ابناءكم، اعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا بالمدينة، فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وابناءهم فتوضاء واراهم كيف يتوضاء فاحصى الوضوء الى اماكنه حتى لما فاء الفئ وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال في ادني الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم اقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقراء فاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله و بحمده ثلاث مرات ثم قال مسمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر و خرّ ساجدا ثم كبر فرفع راسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانهض قائما فكان تكبيره في اول ركعت ست تكبيرات و كبر حين قام الى الركعة الثانية فلما قضي صلاته اقبل الى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري و تعلموا ركوعي و سجودي فانهما صلاة رسول الله صلى الله عليه وصلم التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار." الحديث رسند امام احمد، ح ها، ص. ٣٤٣ و جامع المساتيد والسنن لابن كثير، ١٦٠ م. ٢٥٢ ، ٢٥٣ و ٢٥٢ وامناده حنس) (۱)

<sup>(</sup>۱) ابوالد"، المام احد بن صبل كے شخ، ثقد و ثبت بير - (تقریب من: ۵۵۰) عبد الحميد ماحب شخ بن دوشب، مدوق بير (تقریب من ۳۳۳) شخ بن حوشب اگرچه مختلف فيه بير

ترجمه: عبد الرحمٰن بن عنم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو مالک اشعری رصی اللہ عند نے اپنی قوم کو اکٹھا کرنے کا ارادہ کیا اور فرملیا کہ اشعر ہو جمع ہو جاؤ اور اپنی عور توں اور بچوں کو بھی اکشا کرلو، میں تمہیں اللہ کے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤں گاجو آپ میں مدینہ میں پڑھلیا کرتے ہتے۔ توسادے مرد ان کی عور نیں اور لڑکے اکٹھا ہو گئے۔ ( پہلے) حضر ست ابومالک نے وضو کیااور انھیں د کھایا کہ کیے وضو کیا جاتا ہے۔ اور یانی کو سارے اعضاء وضو تک انچھی طرح پہنچایا۔ اور جب سامیہ ڈھن میااور اس کی شدت کم ہوگئی تو کھڑے ہوے اور اذان دی پھر امام کے بالكل قريب مردول كى صف قائم كى اور مردول كے يہے بجول كى اور ان كے يتھے مور تول كى صف بنائى چراقامت بوكى اور حضرت الدمالك فامت كے ليے آئے بوسے اور ماتھوں کو افعالیا بھر تحبیر (تحریمہ) کی، اس کے بعد آہتہ ہے فاتحه اور سورة يزمني بحر تحبير كهه كروكوع كيااوراس بيس تنن بار سحان الله و بحره یردها پھر سمع اللہ اس حمدہ کھا اور سیدھے کھڑے ہو سے پھر تجبیر کبی اور سجدہ بس ہے ہے ، پر تھبیر کی اور سجدہ ہے سر اٹھلیا پھر تھبیر کی اور دوسرے سجدہ ہیں مجے مر تحبیر کی اور سیدھے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی کل تحبیری بہلی رکعت میں ج مو کیں۔ اور اس وات مجی تحبیر کی جب دوسری رکعت کے واسطے کمڑے موے۔اور جب تماز مکل کرئی تواچی قوم کی جانب متوجہ موے اور فرمایا بیری

کین الم بخاری افسی حن الحدیث کیتے ہیں الم احد الن معین، گیلی اور یہ تقوب بن شید ان کی تو یکن الم بخاری افسی سے اللہ الاحتدال الله بن الله الله الله الاحتدال الله بن الله الله الله بن الله الله بن ا

تحبیروں کویاد کر نواور میرے دکوئ د تجدہ کو سیکھ لو کیو تکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازے جو آپ جمیں دن کے ای حصہ جی پڑھایا کرتے ہتے۔
تشریخ: صحابی رسول ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ اپنی قوم کو سنت کے مطابق نماز سکھانے کے لیے کس قدرا ہتمام سے سارے مردوزن اور بچ ں کو جن کیا اور عملی طور پر انحیں تعلیم دینے کی فرض ہے جو نماز انھیں پڑھائی اس جی صرف تجبیر تخریر کے موقع پر رفع یہ بین کیا اور ایتے بھکنے اور اٹھنے کی صالت جی صرف زبانی تخریر پر اکتفاء کیا۔ پھر نماز پوری کر لینے کے بعد سزید اہتمام و تنبیہ کے فرمایا کہ جس فرمان اور جنی بار تجبیری کی ہیں انھیں یا در کھنا نیز میرے رکوئ و میں نے جس طرح اور جنی بار تجبیری کی ہیں انھیں یا در کھنا نیز میرے رکوئ و مسلم مدینہ منورہ جی ہمیں اس طرح نماز پڑھایا کرتے ہے۔ یہ ساری تنعیا است میں کہ پوری نماز جی صرف ایک بار تجبیر تخریر تحرید کے وقت ہاتھ اٹھا تا میں مرف ایک بار تجبیر تحرید کے وقت ہاتھ اپنا اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ اہتمام کے ساتھ اپنا اللہ اللہ علیہ دست کی تعلیم دیتے تھے۔

۳۵-اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، عن ابي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن اسحاق، عن الحسن بن الربيع، عن حفص بن غياث عن محمد بن ابي يحيى، عن عباد بن الربير، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا التتح الصلاة رفع يديه في اول الصلاة، ثم لم يرفعهما في شي حتى يفرغ." والحلالات للبهني كما في نصب الرابة، نا، عرصل من ١٣٠٠ و قال المحدث الكشميري فهو مرسل حبد، بل العرقدين، من ١٣٦٢ و مرسل القرود التلائذ مقرن عد الحمهور لاسيما ادا اعتصد)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہائے بینے عباد ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو ابتداءِ نماز میں ( یعنی تکبیر تح بیر کے وقت) ہاتھوں کواٹھاتے تھے،اس کے بعد نماز کے کسی حصہ میں ہاتھوں کوندا مفاتے بہال تک کہ نمازے قارغ ہو جاتے۔

۔ تھریکا اس جید السند مرسل روایت سے بھی بھی جات ہوتا ہے کہ حضرات تابعین کے بہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل معلوم ومعروف تھاکہ آپ صرف تحمیر تحریمہ کے وقت رفع بدین کیا کرتے تھے۔

اور جمہور علائے متقدین کے نزدیک مرسل روایت استدلال درست بوجائے تواس بادراگر مرسل کی تائید دوسر کی حدیث سے یااتوال محابہ سے ہوجائے تواس وقت مرسل کو فعیف ائے والوں کے نزدیک بھی دہ قابل استدلال ہوجاتی ہے۔ گذشتہ سطور میں ترک وفع سے متعلق جتنی روایتیں پیش کی مخی جی دہ سب اس کی مؤید ہیں " سکھا ہو ظاہر"



## أثار صحابه رضوان التداجمعين

## ا- الرشيخين منى الله عنهما

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن صالح بن هانی، ثنا ابراهیم بن محمد بن مخلد الضریر، ثنا اسحاق بن ابی اسرائیل، ثنا محمد بن جابر، عن حماد بن ابی سلیمان، عن ابراهیم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: صلیت خلف النبی صلی الله علیه وسلم، وابی بکر، و عمر قلم یرفعوا ایدیهم الا عند افتتاح الصلاة راسن الکبری للبیهتی، ۲۰۰۵، ۱۰۰۰ و قال الحافظ ابن الماردینی اسناده جید، و رواه ایضا الدار قطنی و فیه قال اسحاق و به ناخذ فی الصلاة کلها.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودر منی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہیں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیجھے اور حضرت ابو بکر و عمر ر منی اللہ عنہا کے بیجھے نماز پڑھی اللہ علیہ وسلم کے بیجھے نماز پڑھی ان حضرات نے صرف تحمیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھایا۔
۲- انر حضرت عمرفار وق رشی اللہ عنہ

حدثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن عياش، عن شبد الملك بن المجر، عن الزبير بن عدى، عن ابراهيم، عن الاسود مل عليت مع عسر فلم يرفع يديه في شئ من صلاته الاحين افتتح الصلاة، قال عبد الملك: و رأيت الشعبي وابراهيم و ابا اسحاق لا يرفعون ايديهم الاحين يفتتحون الصلاة رمصنف ابن ابي شبة، خ اس ١٦٨٠، و شرح معاني الآثار و

قال الطحاوى " وهو حقيث صحيح" من امال ۱۳۳ و قال الحافظ ابن حجر " رجاله ثقات" المبوايه، الله ٨٥)

ترجمہ مشہور تابعی امام اسود بن بزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے خلیفہ کافی فاروق اعظم رنسی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، انھوں نے بجز ابتدائے نماز کے کسی بھی موقع بر دفع یوین نہیں کیا۔

سند کے ایک راوی عبد الملک بن ابجر کہتے ہیں میں نے امام شعمی ، امام ابرائ<sup>ر نخ</sup>ی اور ابواسحاق سبعی کو دیکھانیہ انکہ حدیث صرف تکمیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔

تشری مشہور تابعی اسود بن پزید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دو سال رہے اور حضرت فاروق اعظم کے کہنے ہے نماز میں تطبیق ترک کردی تھی۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کررہے ہیں کہ آپ صرف تمبیر تخریرہ کے وقت رفع یوین کرتے تھے۔

اس محیح اڑ ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام شعبی ابراہیم نخبی اور ابو اسحاق السبیق رفع یہ بین نہیں کرتے تھے یہ تینوں مشہور تابعی ہیں یا گخصوص امام شعبی تو السبیق رفع یہ بین نہیں کر نے تھے یہ تینوں مشہور تابعی ہیں یا گخصوص امام شعبی تو ایسے جلیل القدر تابعی ہیں کہ دو، جار نہیں بلکہ پانچ سو صحابہ کی زیارت کی ہے اور الن ہے ان سے انساب علم و نضل کیا ہے۔ ای طرح امام ابراہیم نخبی اور ابو اسحاق بھی ان ہے انساب علم و نضل کیا ہے۔ ای طرح امام ابراہیم نخبی اور ابو اسحاق بھی این ہوتے ہیں۔ اپنے علم و فضل اور تفقہ فی الدین کے لحاظ ہے اکابر تابعین میں شار ہوتے ہیں۔ سا۔ اثر حضرت علی مرضی صنی اللہ عنہ

حدثنا و كيع، عن ابى بكر بن عبد الله بن قطاف، النهشلى، عن عاصم بن كليب، عن ابيه، ان عليا كان يوفع يديه اذا افتتح الصلاة ثم لا يعود رمصف ابن ابى ديدة ع الراح و شرح معلى الآثار ، ن المر ١٣٢٠، وقال المحافظ الريامي "وهو اثر صحيح" بصب الرايد، ن المر ٢٠١٠ و قال الحافظ ابن حجر "رجاله ثقات" المعرابه من ٨٥ و قال العلامة العبى "صحيح على شرط مسلم" عمدة القارى، ن ٥٥، مر ٢٥٢م

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تلمیذ کلیب بن شہاب کوئی روایت کرتے میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے تھے پھر دویارہ جبیں اٹھاتے تھے۔

7- قال محمد اخبرنا ابوبكر بن عبد الله النهشلى، عن عاصم بن كليب المجرمى، عن ابيه و كان من اصحاب على، ان على بن ابى طالب كرم الله وجهه كان يرفع يديه فى التكبيرة الاولى التى يفتح بها الصلاة ثم لا يرفعهما فى شى من الصلاة (۱) "رموطا مام محمد، من ۱۹ مرتجد و تعرب كل كرم الله وجهد من المسلاة (۱) "رموطا مام محمد، من ۱۹ مرتجد و تعرب كل كرم الله وجهد من كرم الله وجهد من كرم الله وجهد من كرم من كرم الله وجهد من كرم الله و كرم الله وجهد من كرم الله و كرم الله وجهد من كرم الله و كرم الله ا

(۱) اس می اور ترک دفع بدین می صرح اثر کوفیر معتبر تغییران کی خرض سے امام بہتی اپنی مشہور کتاب "معرفة السنن والآثار میں رقم طراز میں "لیس ابو بکو صعن بعضع بروابته" ابو بکر نہشنی ان راویوں میں نہیں میں جن کی روایت سے دلیل و جحت بکڑی جائے۔

مالا کہ ایو بر جھی امام سلم نے اپی سے میں احتیاج کیا ہے ،امام کی بن معین اور جی ان کی تو یک کرتے ہیں الم و بی الم سلم نے اپی سے وصدوق کتے ہیں ،اور مافظ ابن جر کلمتے ہیں "صدوق دھی بالارحاء" (دیکھئے فلاصۃ بیبلانہ یب للخر رتی، بیز ان الاعتدال اور تقریب)
اکد رجال کی اس واضح تو یُتی کے باوجود الم بیمی کاان کے بارے می "الا بحتج بووابته"
کہنا افساف سے بعید اور اپ ند بب مخار کی کھی پاسداری ہے۔ امام بیمی کے اس وویہ پر تجمرہ کرتے ہو کا ام بیمی تعصب سے کام لیتے ہیں ارتے۔ " بغیة الا لمحی، ج الا یک متعلق ابی شخصی بان کی متعلق ابی شخصی بان کی متعلق ابی شخصی بان کی سے میں ارتے۔ " بغیة الا لمحی، ج اب میں بان کی سے میں ارکے۔ " بغیة الا لمحی، ج اب کا ان کے متعلق ابی شخصی ان لفظوں میں بیان کی سے۔ " امام بیمی آگر یہ محدث مشہور ہیں مگر ان کا کوئی تول باود کیل معتبر نہیں ہو سکتا۔ " تحقیق ان کام مین اس میں بو سکتا۔ " تحقیق ان کام مین اس مین ان الفظوں میں بیان کی سے۔ " امام بیمی آگر یہ محدث مشہور ہیں مگر ان کا کوئی تول باود کیل معتبر نہیں ہو سکتا۔ " تحقیق ان کام مین بو سکتا۔ " ان کام مین بو سکتا ہوں بور سکتا ہور سکتا ہوں بور سکتا ہوں بور سکتا ہوں بور سکتا ہوں بور سکتا ہوں بو

اس لیے ابو بر نہ شنی ہے متعلق الم بیعتی کے اس تول بااد ایل بلکہ خلاف دالل کا مجمد المبار تبین اور بیا اثر بلا خبار مسج ہے۔ قال محمد الحبرنا محمد بن ابان بن صالح عن عاصم بن كليب الجرمي، عن ابيه قال: رأيت على بن ابي طالب رفع بديه في التكبيرة الاولى من الصلاة المكتوبة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك". (۱)

(WALL J. AMS)

ترجمہ: کلیب جری کہتے ہیں کہ علی نے حضرت علی دخی اللہ عنہ کودیکھاکہ انھوں نے فرض کی جملی تجبیر (تحبیر تحریمہ) علی دختے یہ بن کیااس کے علاوہ ہاتھوں کو نہیں اٹھالا۔

تشر آئے: متعدد سندول سے مروی بہ سے اثر بھی بھیر تخرید کے علادہ ترک رفع ہیں میں مرتے ہے۔ معادہ ترک رفع ہیں میں مرتے ہے۔ معنوت علی رضی اللہ عند خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم سے دفع ہیں کی دوایت کرتے ہیں لیکن آپ کے بعد ترک رفع ہیں کو اپنا معمول بنایا ہوائی بات کی واضح دلیل ہے کہ آنخضرت میلی اللہ علیہ وہلم کا مستقل عمل ترک رفع می کا تقلہ اگر معنوت عبد اللہ مین مسعود رضی اللہ عند

ائد جرج قد لی کے ان اول سے طاہر ہے کہ جدین ابان کمالا کم او کُل حالی ہیں۔ ابدا اس معتم حابعت سے ابد بکر مبھل کو حرید تقویت ماصل ہو جاتی ہے اور بھش تعد مین نے ان کے فکر دکی جوبات کی ہے وہ بھی مختم ہوجاتی ہے۔ البين الكبرئ لليهاني، خ: ٣٠٩/٠: ٢٩، وايرانيم لم يسمع من ابن مسعود ولكن مرسله عن ابن مسعود في حكم الموصول كما هو عارز عند المحدثين)

ترجمہ: ایراہیم نختی معرت میداللہ بن مسعود رمنی اللہ عندے دوایت کرتے ہیں کہ میداللہ بن مسعود تماز شروع کرنے کے دفت ہاتھوں کو اٹھاتے تھے بجر نہیں افھاتے تھے۔

-- حفاتنا ابن ابى داؤد قال حفاتنا احمد بن يونس قال فنا ببوالاحوص، عن حصين، عن ابراهيم قال كان عبد الله لا يرفع بديه في شئ من الصلاة الا في الافتتاح." (شرح معنى الافترائ ١٣٣٠)، و قال المحدث البموى و استاده مرسل جيد، آثار السنن، ١٠٠٠)

ترجمہ :ایراجیم تخفی ہے مروی ہے کہ حضرت حیداللہ بن مسعودر منی اللہ عندر فع یدین قبیل کرتے تنے نماز کے کسی حصہ جس سوائے شروع کے۔ تشریح: حضرت حمید اللہ بن مسعود رمنی اللہ حند کے بارے جس طااختال ہی

تشریخ: حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عند کے بارے بیں بلا اختلاف یہی معقول ہے کہ دوعام نماز دن بی صرف تجبیر تحریمہ کے وقت رفع پوین کرتے شے اور اس کی اسپنے مطاقہ و تعلیم بھی دیتے تھے۔

الرحضوت الوجريره ومنى الشدعنه

۸- اخبرنا مالك، اخبرنى نعيم المجمر وابو جعفر القارى، ان ابا هريرة كان يصلى بهم فكبر كلما خفض و رفع، وقال القارى وكان يرفع يديه حين يكبر و يفتتح الصلاة." (مؤطاء امام محمد ص: ۹۰ يكاب

المجمعين ١٩٥٠ ومستده صحيح)

رّجمہ: قیم الجمر اور بزید بن القعقاع الوجعفر القاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت الوجر برہ وضی اللہ عنہ جمیں نماز پڑھاتے تنے تو ہر جھکتے اور اٹھنے کے وقت تحبیر کہتے تنے مالو جعفر نے حرید بید وضاحت کی کہ نماز شروع کرتے وقت جب تحبیر (تحرید) کہتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے تنے۔ ا

## اثر عبدالله بن عمره صى الله عنها

حدثنا ابوبكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد قال: ما رأيت
 ابن عمر يرفع يديه الا في اول ما يفتتح." (مصنف ابن ابي شيئة، ٢١٨.٠/١٠)
 ررجال اسناده رجال البخارى)

ترجمہ :امام محامد بیان کرتے ہیں کہ جس نے نہیں دیکھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کور فع یوین کرتے ہوئے سواے ابتداے نماذ کے۔

ا- حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا احمد بن یونس قال ثنا ابوبکر بن عیاش، عن حصین، عن مجاهد قالی: صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیه الا فی التکبیرة الاولی من الصلاة (شرح معانی الآثار، ج:۱، مناده صحیح، عمدة القاری، ج:۵، من:۲۷۳ الوقال العلامة العین، استاده صحیح، عمدة القاری، ج:۵، من:۲۷۳ (۱)

ترجمہ: مشہور تابی لام مجام کہتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن عمروض الله عند کے بیجیے میں سنے نماز پڑھی اللہ عند کے بیکھیے ہیں ۔ میں نے نماز پڑھی انھوں نے صرف مجیر اولی (یعن کیر تحریمہ) میں دفع یدین کیا۔ اا- قال محمد اخبر نا محمد بن ابان بن صالح، عن عبد العزیز بن

(۱) امام بخاری کے استاق الد بھر بن انی شیر اور امام طحاوی ہے مروی معترت حمد اللہ بن عمر و منی اللہ حتیم اللہ عن عمر و منی اللہ حتیم اللہ عن اللہ حتیم اللہ عن اللہ حتیم اللہ عن اللہ حتیم اللہ عن الل

ر بابعض معفرات كاس الركى سند على يدكلام كر سند ك ايك راوى ابو بحر بن عياش آخرى عمر عن خرائي حافظ ك شكار بو مح شفاور ايسے راوى كى روايت عمد ثين كے يہاں ضعيف ہوتى ب- لبذار دوايت ضعيف ب-

تواس کاجواب یہ ہے کہ ابو بکرین عماش سمجے بقاری کے رادی ہیں، اور انھوں نے معزت عبداللہ بن عمر و شی افتہ حتما کے اس اثر کو حافظ خراب ہونے سے پہلے روایت کیا ہے ، کیو کداس اثر کو افظ خراب ہونے سے پہلے روایت کیا ہے ، کیو کداس اثر کوان سے نقل کرنے والے احمد بن ہونس ہیں جیسا کہ طحاوی کی سندسے قاہر ہے اور معزات محمد ثمن کے زود کی حقول مائی جاتی جی خود امام کا محمد ثمن کے زود کی حقول مائی جاتی جی جود امام ک

حكيم قال رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء اذنيه في اول تكبيرة افتتاح الصلاة ولم يرفعهما فيما سوى ذلك." (مؤطاء امام محمد، ص:٩٢،٩٣) وفيه محمد بن ابان وهو صالح للمتابعة

ترجمہ: عبدالعزیز بن علیم معروف بدابن الی علیم کا بیان ہے کہ جس نے حضرت عبد الله بن عمر رمنی الله عنها کو دیکھا کہ وہ نماز کے شروع جس اول تحبیر (تحبیر تحبیر کی الله عنها کو دیکھا کہ وہ نماز کے شروع جس اول تحبیر (تحبیر تحریمہ) کے دفت ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے تنے اس کے علادہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تنے۔

اثر حعرت حبدالله بن حباس

۱۲- حدثنا ابن فضیل، عن عطاء، عن صعید بن جبیر، عن ابن عباس
 قال: لا ترفع الایدی الا فی صبع مواطن، اذا قام الی الصلاة، و اذا رأی

بغاری نے " می بغاری " میں احمد بن ہونس من ابل بحر بن عیاش ہے کتاب النفیر و فیر و میں متعدد روایتی ذکر کی بیں ،اس لیے ان کا آخری عمر میں شکط ہو جانا س اٹر کے لیے تعلقاً معتر قبیل۔

پیش دھرات نے عابد کے تقر دکا ہی ذکر کیا ہے او اقتہ کا تقر دسب کے زویک معتبر ہوتا

ہول کے علاوہ موطالم عجر بی ان کے متابع این اللی عیم موجود ہیں۔ بیش بزرگول نے
اس می اثر کو با اثر بتانے کے لیے بیات کی ہے کہ ممکن ہے دھرت عبد اللہ بی عرفے بجول
کر دفع یدین کرنا مجود دیا ہو، تو یہ احتال نہایت بعید ہے کہ تک امام مجابد نے دھرت این محر کے
یوجے ایک دو نماذی نی نہیں بلکہ بہت سادی نمازی پڑھی ہیں کے نکہ وہ کہ سے مدید تک سک سنر
میں دھرت این عمر کے ہم اور ہ جیساکہ می بین کے نکہ وہ کہ سے مدید تک سک سنر
میں دھرت این عمر کے ہم اور ہ جیساکہ می بیناکہ کی باب الفیم فی العلم میں الم بخاری مجابد
سنر میں مجابد دھرت این عمر کے ساتھ تماز پڑھتے رہے اور ایک بار می انص دفع یدین کرتے
سنر میں مجابد دھرت این عمر کے ساتھ تماز پڑھتے رہے اور ایک بار می انص دفع یدین کرتے
سنر میں مجابد کی موافقت کردہ ہیں۔

ال و مناحت سے بیات دوزر وشن کی طرح ظاہر وگی کہ معر سائن عمر وضی اللہ عنہ کے اس اثر پر جواشکا لات کے مجے ہیں دواصول محد ثین کے لحاظ سے بیاد ہیں اور بیدا ٹر باز خبار مجے ہے۔ البيت، وعلى الصفا والمروة، وفي عرفات و في جمع ، و عند الجمار." (مصنف ابن ابي شية، ١٤١٥/١٠٠٠)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فریلا کہ صرف سات مواقع میں ہاتھ اٹھائے جائیں، جب نماز کو کھڑا ہو (بینی تجبیر تحریمہ کے دفت) اور جب بیت اللہ کودیکھے ، اور صفاو مروو پر ، اور عرفات میں (وقوف کے وفت) اور مزدلفہ میں اور جمرو پر ککری ارنے کے وفت۔

تشری خلفا راشدین حضرت صدیق اکبر، فاردق اعظم، علی مرتضی (حضرت حفال خی رضی الله عند است مسئله جن نفیاد اثبا تا کچه منقول نہیں) فقید است حضرت عبد الله بن مسعود، حافظ حدیث حضرت ابو جریم، عاشق سنت نبوی حضرت عبد الله بن عمر، اور ترجمان القرآن حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنبم اجمعین کے بید آثار آپ کے بیش نظر بین، الله کے بیارے نبی صلی الله علیه وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرما لینے کے بعد خلفات راشدین اور اکا بر فقیها محاب کا تحبیر تحرید کے سوار فع بدین ند کرنا صاف بتارہ ہے کہ عام نمازوں بی رفع بدین ند کرنا صاف بتارہ ہے کہ عام کمازوں بی رفع بدین ند کرنا صاف بالله کے آخری مارسول معلی الله علیه وسلم کی اصل سنت ہے۔ کیونکہ اس مقد س جماعت کے دگور بیشراور دل کی گہر ائیوں بی الله کے آخری رسول معلی الله علیه وسلم کی عبت و معقمت اس طرح بیوست متمی کہ دو آپ کی رسول معلی الله علیه وسلم کی عبت و معقمت اس طرح بیوست متمی کہ دو آپ کی ایک ایک ادار باباسب کی نجواور کردیے بی سکون وراحت بھی نہیں کیو کر بچوڑ سے ایک ایک ایک اور ایس کی عبد البرایک مسئله پر محقد و دقت بھی نہیں کیو کر بچوڑ سے تی خور سے جن نجہ حافظ ابن عبد البرایک مسئله پر محقد و دقت بھی نہیں کیو کر بچوڑ سے تھے۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البرایک مسئله پر محقد کورتے ہوئے لکھتے ہیں:

لانه محال ان یکون عنده فی ذلك عن النبی صلی الله علیه وسلم شی و بخالفه ولو كان مباحا ولا سیما ابن عمر (المنمهید، ج: ۹، ص: ۱۸۰) كوتكدید محال ب كه محالیا ك علم هی اس مسئله سے متعلق آ تخفرت سلی الله علیه وسلم کی كوئی سنت بو

اور وہ اس کی تخالفت کریں اگر چہ وہ سنت مباح در ہے کی کیوں نہ ہو

ہانخموص حضرت عبداللہ بن عمر د ضی اللہ عنہ (ے توبیکن بی نہیں)

اس لیے ان فداکاروں کے بادے میں یہ تصور کہ د ضع یدین کو چو تکہ یہ
حضر است سنت کو کدواور ضروری نہیں سیجھتے تھے اس بناء پر اسے ترک کردیا تھا لیک

ایسا تصور ہے جو ان کے حالات وواقعات کے تعلقی منائی ہے ،اس لیے جن بزرگوں
نے ان آثار کے جو اب میں یہ بات کی ہے قالبًا ہے مسلک مخارسے شدت
شغف کی بناء پر اصحاب رسول اللہ بالخصوص خلفائے داشدین و نقباے صحابہ کے
سنت نبوی علی صاحبہا الصالوٰ قو والسلام کے ساتھ بے پناہ تعلق و حقیدت سے الحمیں
منت نبوی علی صاحبہا الصالوٰ قو والسلام کے ساتھ بے پناہ تعلق و حقیدت سے الحمیں
ذور ل ہو گیا س لیے الحمیں اس بارے میں معذور بی سمجما جائے گا۔

بہر حال ہے آجار مسئلہ ذیر بحث میں قول فیمل کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ فقہاے اصول و علاے حدیث کا مشغقہ ضابطہ ہے کہ کسی مسئلہ میں اگر د سمالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متعارض و مختف ہوں تو اس صورت میں حالہ کا در سول علیہ الصافرة والسلام بالخصوص فقہائے صحابہ و خلفائے راشدین کے قول و عمل ہمارے لیے رہنما ہوں گے۔

چناني لام ابود او د كلية بن

اذا تنازع المخبر ان عن النبى صلى الله عليه وسلم نظر الى عمل اصحابه بعده. "رسيهي داود، ندس، ده المعده المعده. "رسيهي داود، ندس، ده المعلى الله عليه وسلم كى احاويث بابم متعارض بول تواس وقت معرات محاب كاس عمل كود يكما جائك متعارض بول تواس وقت معرات محاب كاس عمل كود يكما جائك يحيدا تحول في المورية آب ملى الله عليه وسلم كه بعد كياب.

# اقوال تابعين وتنع تابعين حمهم الله

حضرت علی اور حضرت عبد الله بن مسعود رمنی الله عنبما کے تلا ندہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

ا- حدثنا و كيع و ابو اسامة عن شعبة، عن ابي اسحاق قال: كان اصحاب عبد الله و اصحاب على لا يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلاة قال و كيع ثم لا يعودون." (مصنف ابن ابي شيه، ٤:١،٠٠٠) وسنده صحيح على درط التبخين)

ترجمہ: مشہور محدث لیام ابواسحان السبعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دھزت علی رضی اللہ عنہا کے اصحاب و علاقہ وابتدائے نماز ( ایسی تجمیر تحریرہ ) کے طادور فع یہ بن نہیں کرتے تھے، ( یہ ابواساسہ کے الفاظ ہیں اور و کہیے کے الفاظ ہیں) ابتدائے نماز کے بعد دوبارور فع یہ بن نہیں کرتے تھے۔ تشریح: فور کیجے حضرت علی مر تشنی کرم اللہ وجبہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی للہ عند کے یہ اصحاب و علاقہ وجو بقاہر صحاب و تابعین بی ہو تئے جن کی تعداو یقیناً ہزار دوں سے متجاوز ہوگی جو سب کے سب قرآن عظیم کے عطاکر دواعز از اولئك هم الو الشادون اور "و اتبعو هم باحسان" سے سر فراز، اسلام کی بنوائے برگ ترین شخصیات، قرآن و صدیت اور شریعت اسلامی کو است تک پہنچائے والے کیا سنت رسول علی صاحبہا الصافی والسام کے ترک پر اتفاق کر سکتے ہیں؟ دوائے کیا سنت رسول علی صاحبہا الصافی والسام کے ترک پر اتفاق کر سکتے ہیں؟ برگز نہیں! اس لیے ان حضرات کا یہ عمل بھی ای بات کی د ہنمائی کر رہا ہے کہ رفع یہ بن نہ کرنا تی النہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی دائی سنت ہے۔ پھر رفع یہ بن نہ کرنا تی النہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی دائی سنت ہے۔ پھر رفع یہ بن نہ کرنا تی النہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی دائی سنت ہے۔ پھر رفع یہ بن نہ کرنا تی اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی دائی سنت ہے۔ پھر رفع یہ بن نہ کرنا تی النہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی دائی سنت ہے۔ پھر رفع یہ بن نہ کرنا تی النہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی دائی سنت ہے۔ پھر

شاکردول کاب متفقہ عمل بھی بتارہاہے کہ ان کے استاذیعنی حضرت علی مرتضی اور حضرت علی مرتضی اور حضرت علی مرتضی اور حضرت عبد مناد

مشہور محدث و نقیہ اسود بن بزیرو علقمہ بن قیس رفع پر بن بیس کرتے ہے۔

حدثنا و كيع، عن شريك، عن جابر، عن الاسود و علقمة انهما
 كانا يرفعان ايديهما اذا افتتحا ثم لا يعودون.

(مصنف این ایی شیبة دی:۲۹۸)

ترجمہ: جاہرے مروی ہے کہ لیام اسود و علقمہ تحکیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اس کے بعد پھر نہیں اٹھاتے تھے۔ معرد ف لیام مدیرہ عبد الرحمٰن بن اٹی کیا عمل

۳- حدثنا معاویة بن هشیم، عن سفیان بن مسلم الجهنی قال: کان ابن ابی لیلی پرفع بدیه اول شیئ اذا کبر. " رمصنف ای شیه، خان ۱۲۹۸ مرت برخی ترجمه بسطم الجنی تا قل میں که عبد الرحمٰن بن الی لیل صرف بہلی تکمیر کے وقت دفع یوین کرتے تھے۔

تابعی کبیر محدث شهیرتیس بن ابی حازم کاعمل

٣- حدثنا يحيى بن سعيد، عن اسماعيل قال: كان قيس يرفع يديه اول ما يدخل في الصلاة ثم لا يرفعهما. " رمصنع ابر ابي شبة، نادم ٢٧٧) ترجمه: اساعيل بيان كرتي مي كدام قيس بن الي حازم تماز على واخل موني كدو قيس بن الي حازم تماز على واخل موني كدو تنبيل الحات تحد

. جامع حدیث و فقه ابرائیم نخعی و رجل صالح خیثمه بن عبد الرحمٰن کا**ر فع** پدین نه کرنا

۵- حدثنا ابولكر عن الحجاج، عن طلحة، عن حسسة و ابراهيم
 قال: كانا لا يرفعان ايديهما الا في بدء الصلاة.

ترجمہ: طلحہ بن معرف مشہور تابی خیثہ وابراہیم نخبی کے بادے بی روابت کرتے ہیں کہ بیدوونوں بزرگ مرف ابتدائے نماز بی رفع یدین کرتے تھے۔ لام ابراہیم نخبی اپنے شاکردوں کور فتے یہ بین سے منع کرتے تھے۔

۲- حدثنا ابویکر بن عیاش ، عن حصین و مغیرة، عن ابراهیم قال:
 لا ترفع یدیك فی شئ من الصالاة الا فی افتتاحه الاولیٰ." (مصنف ابن ابی هینتن ۱۸۰۰)

ترجمہ: حمین ومغیرہ ہے مروی ہے کہ فام ایراہیم نخنی نے فرملیا کہ تم ابتدائے نماز (مینی تجبیر تحریمہ) کے علاوہ نماز کے کسی مصدیس وضع پرین نہ کرو۔ مشہور لام مدیث وفقہ عامر الشعی رفع پرین نہیں کرتے تھے۔

2- حلفنا ابن مبارك، عن اشعث، عن المشعبی، انه كان يوفع يديه فی اول المشكبیر لم لا يوفعهما." (مصنف بن بی شیده خاد کار) تر فعهما." (مصنف بن بی شیده خاد کار) تر تر بر کرید) می ترجمہ: المصنف بیان کرتے ہیں کہ فام ضمی اول نجیر (لین نجیر تحرید) میں باتموں کوائمات تے۔
باتموں کوائمات تے بیم نیم المحات تے۔

تھر تے: اثر فاروق اعظم رضی اللہ مند (۲) علی گذر چاہے کہ راوی مدیث عبد الملک بن ابجر فے بتایا کہ بن ابجر فی بنایا کہ بن ابجر فی بن کرتے ہے۔ دیکھا کہ یہ بنزل بزرگ مرف تجبیر تحرید کے وقت دفع بدین کرتے ہے۔ اکا بر تابین کے عمل سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ عام نمازوں بن تحریر تحرید کے علاوہ دفع بدین تہ کرنا خیر المقرون بن ارباب علم کا عام معمول سے

معردف داوى مديث اورتع تالى ابو بكرين عياش كابيان

حدثنى ابن ابى داؤد، قال ثنا احمد بن يونس، قال ثنا ابوبكر بن
 عياش قال: ما رأيت فقيها قط يفعله يرقع يديه في غير التكبيرة الاولىٰ
 (درح معى الادر، ن:د٠٠٠٥)

ترجمہ: احمد بن ہونس ہے مروی ہے کہ ابو بکر بن عیاش نے کہا کہ بس نے کسی فقیہ کو تکبیر اولی کے علاوہ دختے بدین کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔

تشری اس جید السند روایت مجی بھی کا بت ہورہا ہے کہ اسلام کے عہد ذریں میں علاء و فقہاء عام طور پر ترک دفتے یدین پر عال تصدیب کی تائید اس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے کہ عمر و بن مرة نے کوفد کی مجد اعظم میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عند کی دفتے ہوئی کی قولم ابراہیم نختی نے فرمایا:

ما ادری لعله کم یوی النبی صلی الله علیه وسلم بصلی الا خلک الیوم فحفظ هذا منه ولم بحفظه ابن مسعود و اصحابه، ما صمعته من احد منهم انما کانوا یو فعون ابدیهم فی بده الصلواة حین یکبرون. " (مزخاه امام محده می: ۱۳ و سنده جد) یمن معلوم نبیل شاید که حفرت واکل رضی الله عنه نبیل شاید که حفرت واکل رضی الله عنه آب که رفی ون آنخفرت صلی الله علیه وسلم کو نماز پر صح و یکمااور آپ که رفی یدین کرنے کو یاد کرایا۔ اور حفرت عبد الله بن مسعود اور دیگر صحابه یدین کرنے کو یاد کرایا۔ اور حفرت عبد الله بن مسعود اور دیگر صحابه کرام رشی الله علیه وسلم کی مجلس کے حاضر باش اور سفر و حفر شی آب صلی الله علیه وسلم کی مجلس کے حاضر باش اور سفر و حفر شی آب صلی الله علیه و سلم کی محبت میں دیا کرتے سے )ان شی ہے کی نے بھی اس مسلہ کو یاد نہیں رکھا(ا)، شی سے حق ایک شخص سے بھی دفع یدین کا مسئلہ نہیں سنا یہ سب حضرات تو صرف بہلی تخیص سے بھی دفع یدین کا مسئلہ نہیں سنا یہ سب حضرات تو صرف بہلی تخیص سے بھی دفع یدین کا مسئلہ نہیں سنا یہ سب حضرات تو صرف بہلی تخیص سے بھی دفع یدین کا مسئلہ نہیں سنا یہ سب حضرات تو صرف بہلی تخیص سے بھی دفع یدین کا مسئلہ نہیں سنا یہ سب حضرات تو صرف بہلی تخیص سے بھی دفع یدین کا مسئلہ نہیں سنا یہ سب حضرات تو صرف بہلی تخیص سے بھی دفع یدین کا مسئلہ نہیں سنا یہ سب حضرات تو صرف بہلی تخیص سے بھی دفع یدین کا مسئلہ نہیں سنا یہ سب حضرات تو صرف بہلی تخیص سے بھی دفع یدین کا مسئلہ نہیں سنا یہ سب حضرات تو صرف بہلی تخیص سے بھی دفع یو یکن کا مسئلہ نہیں سنا یہ سب حضرات تو صرف بہلی تحکیل کے دفت باتھ الخفات سے سے سبحورات تو صرف بہلی تحکیل کے دفت باتھ الخفات سے سبحورات تو صرف بہلی تحکیل کے دفت باتھ الخفات سے سبحورات تو صرف بہلی تحکیل کے دفت باتھ الخفات سے سبحورات تو صرف بہلی تحکیل کے دفت باتھ الخفات سے سبحورات تو صرف بہلی کی دفت باتھ الخفات سے سبحورات تو صرف بہلی کان میں کی دفت باتھ الخفر کے دفت باتھ الخفر کے دفت باتھ دو المرف کے دفت باتھ کی دفت باتھ کی دفت باتھ کی دفت باتے دو سبحورات تو صرف باتھ کی دفت باتھ کی دفت باتھ کی دفت باتھ کے دو سبحورات کو دفت باتھ کی دف

<sup>(</sup>۱) حضرت ایرائیم نخمی کے اس معارضہ کا حاصل بیہ کہ باب روایت بی راوی کے حنظ و
انتیان، علوے طبقہ فذاہت اور کش ساف ماز مت کو ترجی حاصل ہوا کرتی ہے اور ان سب او صاف
میں حضرت عبد اللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب حضرت واکل بن تجر پر فوقیت رکھتے ہیں کیو نکہ
انتھیں چند ایام بی آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت بخش صحبت میں رہنے کا انتقاق ہوا۔ اس
لیے حضرت واکن کی روایت کے مقابلہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت کو ترجیح ہوگی۔

ابو بكر بن عياش اتباع تابعين من ست بين اورامام ايرانيم نخبي تابعي بين اور المام ايرانيم نخبي تابعي بين اور الم ايرانيم خبي تابعي بين اور المبيخ عهد مير ومر جع اصحاب فضل و كمال تقريب دونون بزرگ بين اطلاع و مدر رسيم بين كد زمان مشهود لها بالخير مين عام طور پر ساه و فقهاء مين ترك دفع يدين بي كاشيوع تقاله

الل کوفیہ کاترک رفع یدین پراتفاق حافظ ابن عبدالبر مالکی لکھتے ہیں:

"قال ابو عبد الله محمد بن نصر المروزى في كتابه في رفع البنين من الكتاب الكبير: لا نعلم مصرا من الامصار ينسب الى اهله العلم قديما، تركوا باجماعهم رفع اليدين عند التخفض والرفع في الصلاة الا اهل الكوفة."(همهدسيّه، من ٢٠١٢)

والاسعذكار، ح: 2.4 ص: 14.000

رجہ: الم ابو عبد اللہ محر() بن نفر مروزی ابی مظیم تصنیف کی کتاب رفع یدین بی لکھتے بیں کہ ہم شہرول بی ہے کی ایسے شہر کو نہیں جانے جس کے باشندے زمانۂ قدیم ہے علم کی جانب منسوب بیں کہ انحول نے در کوع بی جھکنے اور رکوع ہے اشخنے کے وقت اجماعی طور پر رفع یدین کورک کردیا ہو سوائل کوفد کے۔

تشری او کو ا باجماعهم کے الفاظ سے یک ظاہر ہے کہ یغیر کسی استناء کے سادے الل کو فدر فع یدین کے ترک پر عائل تھے اس لیے اب تار کین رفع یدین کا فرد افرد آنام شار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

ادرائل علم سے میہ بات جیسی ہوئی ٹین ہے کہ کوفہ خلیفہ عانی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور سے چوتھی صدی کے آغاز تک اسلامی علوم و ثقافت کا کہوارہ

<sup>(</sup>۱) ابو عبد الله محد عن نفر المروزي واوت والمح وفات المهجيز اختلافي مساكل عن سندكى حيثيت مك عليه المحتام عليه الاحكام

رہا ہے۔ ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام بیہاں آگر آباد ہوئے جن جل چو ہیں بدری اور تین علی عرفہ میں بدری اور تین علی عشرہ میشرہ ہتے۔ پھرائل کو فد نے اپنے شہر کے علوم پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ مدینہ منورہ کے ان کے علمی استفادہ کرنے، کے ماقعات کتب رجال و تراجم میں و کیھے جاسکتے ہیں اور امام بخاری کے زمانہ تک کو فد کی یہ بلمی مرکزیت پوری طرح بر قرار معلوم ہوتی ہے کیونکہ سے بخاری میں سب نیاری میں بر قرار معلوم ہوتی ہے کیونکہ سے بخاری میں سب نیاری میں کو فد کے محد ثین ورواۃ بی کی ہیں، مزید برال خود امام بخاری کا بیان ہے کہ کو فد اور بغداد میں محدثین کے ساتھ میرا جاتا آتی بار ہواہے کہ میں بیان ہے کہ کو فد اور بغداد میں محدثین کے ساتھ میرا جاتا آتی بار ہواہے کہ میں اس کوشار بھی تہیں کر سکتا۔

ان مالکاً رخیج ندِ لا الرفع لموافقة عمل به" (نااس ۱۹۳) لینی امام مالک نے (جو خود رفع یوین کی مدیث کے رادی ہیں) الی مدینہ کے عمل کی موافقت میں ترک رفع یوین کوتر نیج دیا ہے۔ طافظ ائن القيم بدائع القواكد من الكفاكده ك تحت لكن من المن القيم بدائع القواكد من الكفاك المناع عمل اهل المدينة و ال خالف الحديث (خ.٣٠٠ ٢٠٠)

"امام مالک کے اصول میں ہے ہے کہ وہ اٹل مدینہ کے عمل کی اتباع کرتے میں اگر چہ وہ عمل بظاہر حدیث کے خلاف کیوں نہ ہو"

ان وقع حوالوں ہے یہ بات المجھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انام مالک کے ذمانہ تک مدینہ منور ویس کٹرت ہے ترک دفع پرین بی کامعمول تھا۔ اور انام مالک نے فوطایس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی رفع پرین والی حدیث کی تخریج کے باوجو واپنے اصول کے تحت الحل مدینہ کے عمل کی موافقت میں ترک دفع پرین بی کوافقیار کیا۔ اور آج اس پرمالکہ کا عمل ہے۔

اسلام کے دوسر بینلمی مرکز مکم معظمہ کا حال بھی تقریباً بہی ہے کہ حضرات محابہ و کہار تا بعین کے حضرات محابہ و کہار تا بعین کے عب تک یہاں بھی ترک رفع یوین بی کا غلبہ تھا۔ جیسا کہ سنن الی واؤد و مسند امام احمد کی حسب ذیل روایت ہے انداز و ہوتا ہے۔

"عن ميمون المكى انه راى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم و حين يركع، وحين يسجد، و حين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيده فانطلقت الى ابن عباس فقلت الى رأيت ابن الزبير صنى عبلاة لم او احدا يصليها فوصفت له الاشارة، فقال ان احببت ان تنظر الى صلاة وسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير وسنى م

داؤد، نْ الأس. ٨٠٠ و مسلم حمدان «الأس ٢٥٥)

میمون کی ہے مروی ہے کہ انھوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما کو دیکھا کہ لوگول کو نماز پڑتار ہے ہیں، تو جس وقت کھرے ہوئے تو ہاتھوں سے اشارہ کیا ( بینی رفع یدین نیا )اور روٹ نے وقت، عبدہ کے وقت اور دوسری

رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے وقت دونوں ہتھیابوں سے اشارہ کیا، (میمون کہتے ہیں ہے و کیے کر میں) حضرت عبداللہ بن عباس دخی اللہ عنها کی خدمت میں حاضر ہوالور عرض کیا کہ میں نے عبداللہ بن زیر کواس طرح نماز پڑھتے ہوئے و کے میں اور کواس طرح نماز پڑھتے نہیں دیکھا؟ اور ان کے دفع یوین کرنے کی صورت بیان کی۔ تو حضرت این عباس نے فرمایا کہ اگر تم کو پہند ہو کہ آگر تم کو پہند ہو کہ آگر خم کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ انتاز کیا کہ کو پہند ہو کہ کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کہ کو پہند ہو کہ کہ کو پہند ہو کہ کو پہند کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند کو پہند ہو کہ کو پہند کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند ہو کہ کو پہند کو پہند ہو کہ کو پہند کو پہند کو پہند کو پہند کو پہند ہو کہ کو پہند کو پہند ہو کہ کو پہند کو پہند کو پہند

میون کی کار جملہ "انی رأیت ابن الزبیر صلی صلاة لم اد احدا یصلیها" صاف بتارہا کے حضرت عبداللہ بن زبیر سے پہلے دفع یہ ین کا عمل کہ معتقر میں نہ ہوئے کے درجہ میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنباء کہ معتقر میں نہ ہوئے اور سام کی کا تعد سام ہو میں خلیفہ ہوئے اور سام ہے کہ اس منصب پر فائز رہے اان کے نماز پڑھانے کا واقعہ ای زبانہ کا ہے۔ اس کا حاصل کی ۔ کہ سام ہو یہ اس کے نماز پڑھانے کا واقعہ ای زبانہ کا ہے۔ اس کا حاصل کی ۔ کہ سام ہو یہ اس کے نماز پڑھانے کی دفع یہ بین کا عمل اس قدر کم تھاکہ عام طور پرلوگ اس سے دائف بھی نہیں تھے۔

ائمه مجتدين كاعمل

، امام ابو حنیفہ کا تول ہے۔

خلافت راشدہ اور ان مشہور اسلائی مرکزوں کے تعالی کا اثرا مہ مجتدین کے مسلک میں نمایاں ہے۔ امام اعظم ابو صنیفہ کا مسلک ترک دفع کا ہے۔ امام محمد کیجتے میں:

"فاما رفع البدين في الصلاة، فانه يرفع يديه حذو الاذنين في
ابتداء الصلاة مرة واحدة ثم لا يرفع في شئ من الصلاة بعد
ذلك وهذا كله قول ابي حنيفة" ويؤطاه الماه معدد" ١٨٨٠
رباتماز من رفع يدين كرنا توايتدائ تماز من سرف ايك مرتبه كانول تك
باتحول والخائ وال كريات عد تماذك كن "مد من رفع يدين شرك بيرسب

ترک رفع یدین کابیہ سلسلہ کوفہ میں قیام کرنے والے حضرات صحابہ خصوصاحضرت عبداللہ بن مسعوداوران کے تلافہ ، پھر خلیفہ راشد علی مرتضی اور ان کے تلافہ ، پھر خلیفہ راشد علی مرتضی اور ان کے تلافہ ، سے رفع یدین پر عمل بوتا تو کوفہ میں اس کارواح پانا ضروری تھا لیکن تمام ابل کوفہ اجماعی طور پرترک رفع پر عمل پیراد ہے۔

دوسرے انام حضرت انام مالک ہیں جو مدینہ طیبہ میں مقیم رہے اگلی سطور میں وضاحت کے ساتھ یہ بات گذر چی ہے کہ انام مالک کے عبد تک مدینہ منورہ میں ترک رفع پر تعامل و توارث رہا۔ جس کی وجہ بظاہر میں ہے کہ ظافت میں کثرت سے ترک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارہ سمالہ اپنے عبد خلافت میں کثرت سے ترک رفع پرعمل کرتے رہے اور انی کے تعامل سے مدینہ منورہ میں ترک رفع کواستقر الر ماصل ہوا۔ اور انام مالک نے اس تعامل کی بنیاد پر ترک رفع کوافتیار کیا۔ چنانچہ ماصل ہوا۔ اور انام مالک نے اس تعامل کی بنیاد پر ترک رفع کوافتیار کیا۔ چنانچہ منہ و مشہور محقق محد شدہ فقیہ حافظ ابن عبد البر کھیتے ہیں.

"اختلف العلماء في رفع ايدي في الصلاة وعند الركوع، و
عد رفع الراس من الركوع، وعند السجود و الرفع منه بعد
اجماعهم على جواز رفع الايدى عند افتتاح الصلاة مع
تكبيرة الاحرام، فقال مائك، فيما روى عنه ابن القاسم: يرفع
للاحرام عند افتتاح الصلاة ولا يرفع في غيرها، قال وكان
مائك يرئ رفع اليدين في الصلاة ضعيفا و قال ان كان ففي
الاحرام وهو قول الكوفيين ابى حنيفة، وسفيان ثورى،
والحسن بن حي و سائر فقهاء الكوفة قديما وحديثا وهو قول
ابن مسعود واصحابه والتابعين بها. " والاحدكار، من منهم ١٩٠٩)
كوفت، ركع يرقع يرقع يرتع يرتع عرف كواز يراجماع والقال كوفي العداد كول

وفت رقع یدین کے بارے میں علماء کا ختلاف ہے۔

ابن القاسم كى دوايت كے مطابق الم مالك فرماتے بيں كرمرف تجمير تحريمه كے وقت رفع يدين كيا جائے گائل كے علاوہ نہيں، ابن القاسم يہ بحى دوايت كرتے بيں كہ الم مالك نماز من رفع يدين كو ضعيف سيجھتے ہے اور فرماتے ہے كہ اگر رفع يدين كرنا بى ہے تو تجمير تحريمہ كے وقت كرے ہى مسلك الم ابو صنيفه الكر رفع يدين كرنا بى ہے تو تجمير تحريمہ كے وقت كرے ہى مسلك الم ابو صنيفه الم مفيان ثورى، الم حسن بن صالح بن تى اور قد يم وجديد مادے فقهاے كو فد كا الم صفيان ثورى، الم حسن بن صالح بن تى اور قد يم وجديد مادے فقهاے كو فد كا ہے اور عبد الله بن مورق ان كے تلافہ واور تجمین كا بھى يمى قول ہے۔

البتہ الم شافعی اور الم احمد کا مسلک رفع یدین کا ہے۔ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن ذہیر رضی اللہ عند کے دور خلافت افر سائع یا سائے جس مکہ معظمہ میں رفع بدین کا شیوع ہوااور الم شافعی مجر الن کے تلمیذ الم ماحمد رحم بما اللہ فیاسی طریق عمل کو اختیار کیا۔

یہ تفصیل بتاری ہے کہ اساتذہ کے درجہ کے دوبڑے اتکہ (اہام ابو حنیفہ اور اہام مالک) ترک رفع یوین کو ترجیج دیتے ہیں اور حلافہ ہے درجہ کے (بینی اہام شافعی جو اہام مالک کے شاگر دہیں اور اہام احمہ حمید اہام شافعی) رفع یوین کے قائل ہیں۔ اس لحاظ ہے بھی دیجہا جائے تو ترک رفع ہی کو قوت و فوقیت حاصل ہوگی ہیں۔ اس لحاظ ہے بھی دیجہا جائے تو ترک رفع ہی کو قوت و فوقیت حاصل ہوگی کیو تکہ حلافہ کے مقابلہ میں اساتذہ کی دانے پختہ اور مضبوط تسلیم کی جاتی ہے۔ اختلاف کی فوعیت

تکبیر تح بیر تح بید کے علاوور کوئے بیں جانے اور رکوئے ہے اٹھنے وغیر و مواقع بی رفع بدین کرنے بائہ کا نہیں بلکہ بیل رفع بدین کرنے بائہ کرنے کا اختلاف صحیح و باطل اور جائز و تاجائز کا نہیں بلکہ اولی و بائز و تاجائز کا نہیں بلکہ اولی و غیر اولی اور رائح و مرجوح کا اختلاف ہے۔ جن علاءو نسانہ کے نزویک رفع بدین نہ کرنے والوں کی تماز کو بالکل مسمح و درست مائے بیں ای طرح جو اسحاب عمرو نظر مزک رفع کے قائل بیں ان کے نزویک بھی رفع بیں ای طرح جو اسحاب عمرو نظر مزک رفع کے قائل بیں ان کے نزویک بھی رفع بیرین کرنے والوں کی تماز بغیر کسی نقص و کی کے مکمل ہے۔ نے فرج ب حنبلی بیرین کرنے والوں کی تماز بغیر کسی نقص و کی کے مکمل ہے۔ نے فرج ب حنبلی

#### ك بي مثال تبحرعالم حافظ ابن تميه لكهة بين:

"سواء رفع بديه او لم يرفع بديه لا يقدح ذلك في صلاتهم و لا يبطلها، لا عند ابي حنيفة و لا الشافعي، و لا مالك، و لا احمد، ولو رفع الامام دون المأموم، او المأموم دون الامام لم يقدح ذلك في صلاة واحد متهما." (مجبوع عاوى شبخ الاسلام احمد س يعيد في مسلاة واحد متهما." (مجبوع عاوى شبخ الاسلام احمد س

اور نمازی خواور فع یدین کریں یانہ کریں اسے ان کی نماز میں نہ کوئی خرابی آئے گی اور نہ ہاطل ہوگی ام ابو حتیفہ ، امام شافعی ، امام مالک اور امام احمر کسی کے نزد بیک بھی اسے کوئی خرابی نہیں ہوگی۔

اور اگر ام نے رفع یدین کیااور مقتربوں نے ترک کردیا، یا مقتربوں نے رفع یدین کیالور امام نے نہیں کیا،اس صورت میں بھی کسی کی تماز میں کوئی فتور نہیں آے گا۔

قديب الله كمشيور عالم ومحدث عاقظ اين عبد البرطر احت كرت بن.

"كل من راى الرفع و عمل به من العلماء لا يبطل صلاة من لم يرفع الا الحميدى و بعض اصحاب داؤد، ورواية عن الاوزاعى... فلا وجه لمن جعل صلاة من لم يرفع ناقصة، ولا لمن ابطلها مع اختلاف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف المصابة ومن بعدهم واختلاف انمة الامصار في ذلك، والقرائض لا تثبت الا بما لا مدفع له ولا مطعن فيه، وقول الحميدى ومن تابعه شدود عند الجمهور و خطاء لا يلتفت اهل العلم اليه." والاستذكارين من عده الجمهور و خطاء لا يلتفت اهل العلم اليه. "والاستذكارين من عده الم

اور علاو میں جو بھی رفع یدین کے قائل اور اس پر عال ہیں، رفع یدین ہے۔ آ کرنے والوں کی تماز کو باطل نہیں کہتے۔ سواے امام حمیدی اور قام داؤد ظاہر ف سے بعض شاکردوں کے اور آیک روایت ام اوزائی ہے ہی تقل کی جاتی ہے۔
رفع بدین کے بارے جی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جی اختلاف، نیز حضرات صحابہ و تابعین کے اختلاف اور اسمائی شہر دل کے نقہاء کے اختلاف کی شاز کو باطل کہتے ہیں ان اختلاف کے باوجو دجو لوگ رفع بدین نہ کرنے والوں کی ٹماز کو باطل کہتے ہیں ان کی بات بو اللہ ہے۔ کیو نکہ فرائض کا جو سال کے لیے و کاروں کا تول کو بات ہے و کاروں کا تول اور جرح و طعن ہے محفوظ ہوتی ہیں۔ الم حمیدی اور ان کے پیر وکاروں کا تول جمہور کے نزدیک شاذ و خلط ہے۔ الل علم اسے قابل النفات والا کن توجہ نہیں جمہور کے نزدیک شاذ و خلط ہے۔ الل علم اسے قابل النفات والا کن توجہ نہیں سیمجے۔ مسلک شافی کے باقیم عالم لمام تودی شرح مسلم میں تحریم کرتے ہیں:
سیمجے۔ مسلک شافی کے باقیمن عالم لمام تودی شرح مسلم میں تحریم کرتے ہیں:
سیمجے۔ مسلک شافی کے باقیمن عالم لمام تودی شرح مسلم میں تحریم کرتے ہیں:
سیمجے۔ مسلک شافی کو باقیما سواھا . . او واجمعوا علی انہ لا یجب الاحرام، واختلفوا فیما سواھا . . او واجمعوا علی انہ لا یجب

البئ من الرفع." (١٦٨،٥٠١)

است کااس پر اجماع ہے کہ تجمیر تحر یہ کے وقت رفع یوین کرنامت ،.. اور
ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مواقع میں رفع یوین کے بارے میں اختلاف ہے ... اور
اس پر مجمی اتفاق واجماع ہے کہ رفع یوین کی مقام میں بھی واجب نہیں ہے۔
نہ بہ احزاف کے عظیم فقیہ و محدث ابو بحر بصاص رازی بھی اس اختلاف کو
اختلاف مباح قرار دیتے ہیں۔ موصوف نے اپنی مشہور کتاب احکام القرآن کی
جنانی ماری دیتے ہیں۔ موصوف نے اپنی مشہور کتاب احکام القرآن کی
جنانی علم کے لیے لائن مر اجعت ہے۔

خلاصة كلام

مخذشته سطور میں ند کوراحاد بیث رسول علی صاحبهاالصلوٰۃ والسلام، آثار صحابہ و تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اقوال ائمہ جمتیدین و فقہائے محدثین سرحسب ذیل امور ثابت ہوتے ہیں۔

تكبير تح يمدك وتت رفع يدين كرنابا تغاق مسنون ب

۳۲ رسول خداصلی الله علیه وسلم صرف تجمیر تحریمه کے وقت رفع یدین کرتے سے ، حضرت علی ، حضرت عبلالله بن مسعود ، حضرت ابو ہر میرہ حضرت براء بن عازب ، حضرت عبدالله بن عبدالله بن عبال ، حضرت ابو مالک اشعری اور عباد حضرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن الزبیر رضی الله تعالی عنهم آپ (صلی الله علیه وسلم) ہے اسی عمل کو نقل کرتے ہیں۔

"ا- خلفائ راشدین، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاردق اعظم، حضرت علی مرتضیٰ رضی النعظم، حضرت علی مرتضیٰ رضی النعظم کاعام معمول تجمیر تحریمه کے علاوہ رفع بدین کا نہیں تعار حضرت عثمان رضی الله عند سے اس مسئلہ میں بستد کچھ منقول نہیں البتہ قیاس بہی جا بہتا ہے کہ اپنے چیش رو بزرگوں کی موافقت میں آپ کا معمول بھی صرف تحمیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کار باہوگا۔ (واللہ اعلم)

۷- صحابہ کرام، تابعین عظام اور اتباع تابعین عام طور پر صرف تحبیر تحریمہ کے دقت دفع یدین کرتے تھے۔

، جلیل القدر تابعی و محدث ابواسحال السبعی کا بیان ہے کہ حضرت علی مرتضی اور حضرت علی مرتضی اور حضرت علی مرتضی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے بتھے۔اور ظاہر ہے کہ حضرت علی و عبداللہ بن مسعود کے اصحاب د تابعین بی ہو تھے۔

نیز افظل النابین قیس بن الی مازم جو حضرات عشره مبشره کی زیارت کا شر ندر کھتے ہیں، امام عامر الشعی انتھوں نے پانچ سو صحابہ کود یکھا ہے اور دو سال حضرت عبداللہ بن محررضی اللہ عنہاکی محبت ہیں دہ ہیں، علقمہ بن قبیں جوعلم و نقہ کے اس مقیام پر نتھے کہ خود حضرات محابہ ان سے مسائل دریافت کیا کرتے نتھے، آسود بن پزید جنھوں نے حضرت عمر قاروق، حضرت علی مرتفئی، حضرت عبد الله بن مسجود اور سیدہ عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسی ممتاز شخصیات سے الله بن مسجود اور سیدہ عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسی ممتاز شخصیات سے اکتماب علم وفعل کیا ہے، امام ابراہیم نخی جوعہد محابہ میں افتاء کی عظیم خدمت انجام

دیتے تھے۔ یہ سب کے سب حضرات تجمیر تح بمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ان حضرات کے رفع یدین نہ کرنے کی دجہ اس کے سوااور کیا ہو سکتی ہے کہ انھوں نے حضرات سحابہ کور فع یدین کرتے نہیں دیکھا تھا۔

۵- خیر القرون جی مشہور اسلامی مراکز، مدینہ طیبہ، مکہ معظمہ اور کوفہ ان تیوں مقالت میں عام معمول صرف تجمیر تح بمہ کے وقت رفع یدین کا تھا ہی کے علاوہ نماز کے کسی حصہ میں رفع یدین نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ الم مالک متونی وی ایو فراتے ہیں کہ تجمیر تح بمہ کے علاوہ دفراتے ہیں کہ تجمیر تح بمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے ہے علم نہیں۔

۲- خیر القرون کے فقہاء عام طور پر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ قلیم المرتبت محدث و فقیہ ابو بکر بن عیاش متونی ساوار کا بیان گذر چکا ہے کہ میں نے المرتبت محدث و فقیہ ابو بکر بن عیاش متونی ساوار کا بیان گذر چکا ہے کہ میں نے المرتبت محدث و فقیہ ابو بکر بن عیاش متونی ساوار کا بیان گذر چکا ہے کہ میں نے اس

البداجولوگ رکوع جانے اور رکوع سے اشخے کے دفت رفع یدین کو سنت مؤکدہ یا دانب یا فرض کا درجہ دیتے ہیں اور ان مقامات میں دفع یدین نہ کرنے دالوں کی نماز کو خلاف سنت میانا تص و باطل بتاتے ہیں ان کی یہ بات شرفی دلاکل کا خاط سے شاذ بلکہ غلط ہے۔ فقہائے اسلام اور محد ثین مظام کے فرد یک ان کا یہ قول لاکن ان کا ہے۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصباوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين.



#### مقاله نمير٢٠



## المصحیح بخاری میں میں کردہ دلال کی روشی میں

## افارات

فرانحدثين معزت مولاناسيد فخرالدين احمرصا حسب رحمة الله سسابسق صدر المدرسيين دار العلوم ديوبند



معزت مولانا رياست على بجورى استساذ حسديث دارالعلوم ديوبند

## يبش لفظ

الحمد لله وكفي و سلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد!

اسلام کے ابتدائی ایام میں جوفرتے بیدا ہوئے ان میں خوارج اپنے غلط انکار و
اعمال اوراپ موقف میں تعصب کے ساتھ ووسرے موقف کے خلاف تشد داختیار کرنے
میں بہت مشہور ہیں، یہ فرقہ نصوص قرآن وسنت کو غلط معنی بہنا تا تھا اور سیح موقف رکھنے
والوں کے خلاف زبان اور ہاتھ سے جارحیت اختیار کرنے کو با کزی نہیں ضرور کی جھتا تھا۔
ماضی قریب سے طبقہ غیر مقلدین نے جوطر زعمل اختیار کیا ہے وہ خوارج سے بہت
دیا دو مشابہت رکھتا ہے اور اندیشہ ہے کہ اگر اس جماعت کا حساب نہ کیا گیا اور انھوں نے
اپنی روش کو تبدیل نہ کیا تو یہ حضرات اپنی غلطیوں میں حدود سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے
طبقہ کو بھی اور امت اسلمہ کو بھی زبر دست نقصان میں جنالا کرڈ الیس مے۔

ان لوگوں کی غلطیوں کی ابتدا واس طرح ہوتی ہے کہ جن فروی مسائل جن ایک سے

ذاکہ طریقے ٹابت بالٹ جیں مید معزات ان مسائل جن ایک جانب کو هین کر کے دوسرے

بہلو کے بارے جن زلیخ و مثال لی موعت اور بسااوقات کفروشرک تک کا انتساب کرنے ک

جسارت کرتے جیں۔ جبکہ فروی اور جمجہ فیہ مسائل جن اہل جن کا سیح موقت ہیں ہے کہ

صحابیۃ تا بعین اور انکر کے افتیار کروہ تمام ندا جب حق جیں اور ان جی سے تن ایک جانب کو

واجب قراردے کر دوسرے بہلوگو کا احدم قراردیا خطا بلکہ ضلال ہے۔ یہ الاسلام ایان تیمیہ فرماتے ہیں:

الواجب على كل مومن موالاة المومنين وعلماء المومنين وان يقصد

البحق ويتبعه وحيث وجده ويعلم ان من اجتهد فاصاب فله احران و من اجتهد منهم فاخطأ فله اجر لاجتهاده وخطؤه مغفور له، وعلى المومنين ان يتبعوا اسامهم اذا فعل مايسوغ ، فان النبي المُنْكُمُ قال "انما جعل الامام ليوتم به" وسواء رفع يمليه او لم يرفع يديه لايقدح ذلك في صلوتهم ولا يسطلها، لا عند ابي حنيفة ولا الشافعي ولامالك ولا احمد، ولو رفع الامام دون الماموم او الماموم دون الامام لم يقدح ذلك في صلوة واحد منهمما ولنز رفع الرجل في يعض الاوقات دون بعض لم يقدح ذلك في صلاته وليس لاحد ان يتخذ قول بعض العلماء شعاراً يوجب اتباعه وينهي عن غيره مسما جاء ت به السنة بل كل ماجاء ت به السنة فهو و اسع مثل الاذان والاقتامة فيقد ثبت في الصحيحين عن النبي مُنْتُ "انه امر بلالاً ان يشفع الأذان ويبوتس الاقامة" وثبت عنبه في الصحيحين "انه علم ابا محذورة الاقامة شفعا كالإذان" فمن شفع الاقامة فقد احسن و من افردها فيقيد احسين ومين اوجب هيذا دون هذا فهو مخطئ ضال، ومن والي من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخيّ ضال.

( فآوي اين تيبه بن ٢٣٠م ٢٥٣)

کوئی نقصان پیدائیں ہوتا اور آگر نمازی بعض اوقات میں رفع پدین کرے بعض اوقات میں نہر ہے اگر نہ ہوگا کہ دہ میں نہ کر نے اس سے اس کی نماز میں کوئی نقصان نہیں ، اور یہ کی کے لیے جائز نہ ہوگا کہ دہ بعض علاء کے ول کواییا شعار بنا لے کہ ای کے اجاع کو داجب قرار دے اور سنت میں نہ کو د دسری جانب کومنوع قرار دے بلکہ سنت سے جو بھی گابت ہے اس میں توسع ہے جیسے اذان وا قامت کے بارے میں کہ صحیحین میں حضو صلی اللہ علید وسلم سے ٹابت ہے کہ آپ نے حضرت بلال کو کلمات اور اکلمات اقامت میں ایتار کا تھم دیا اور صحیحین بی فیمن ہے کہ حضرت الای کو کلمات اور کلمات اقامت میں اذان بی کی طرح شفع کی تعلیم میں ہے کہ جھنرت الای کو کلمات اور جو افرادا افتیار کرتا ہو وہ میں گا مت میں اور دو ہر کہ اور دو ہر کی کرتا ہے وہ بھی سے اور جو افرادا افتیار کرتا ہے وہ بھی سے اور جو افرادا افتیار کرتا ہے وہ بھی سے ایک کو دا جب کے اور دو ہر کی صورت کی اجازت نہ دے تو وہ خطا کار اور گراہ ہا در جو ان میں سے ایک کو دا جب کے اور دو ہر کراہ میں سے ایک کو دا جب کے اور دو ہر کراہ میں سے ایک کو دا جب کے اور دو ہر کراہ میں سے ایک کو دا جب کے اور دو ہر کراہ میں دیے اور جو ان میں سے ایک میل کرنے والے سے محبت کرے اور دو سرے سے محض اس وجہ سے محبت نہ کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ دو سے محبت نہ کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ سے محبت نہ کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ عرب نہ کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ محبت نہ کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ محبت نہ کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ محبت نہ کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ محبت نہ کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ محبت نہ کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ محبت نہ کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ محبت نہ کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ محبت نہ کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ محبت نہ کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ بھی سے محبت نہ کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ بھی سے محبت نہ کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ بھی سے محبت کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ بھی سے محبت کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ بھی سے محبت کرے وہ خطا کار اور گراہ وہ بھی سے محبت کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ بھی سے محبت کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ بھی سے محبت کرے وہ وہ خطا کار اور گراہ وہ بھی سے محبت کرے وہ دو سے محبت کرے وہ

بی خی الاسلام علامدان تیمید نے ایک جانب کو واجب قرار دے کر دوسری جانب کی مخوائش سے انکار کرنے کو خطا اور صلال کہا ہے، بلکہ بعض فناوی میں انھوں نے اس چیز کو هذا کہ من الامور التبی حرمها اللہ و رصوله کہا ہے، کیکن اس و ورت فیر مقلدین اپنی لاعلمی یاضد کی بنیاد پر ان فروی مسائل میں اختلاف کی وجہ سے حدود سے اثنا تجاوز کرجاتے ہیں کہ انتہ متبوعین کی شان میں گستا فی میں بھی انھیں کوئی یا کے حسوس اثنا تجاوز کرجاتے ہیں کہ انتہ متبوعین کی شان میں گستا فی میں بھی انھیں کوئی یا کے حسوس نہیں ہوتا، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مشہور فیر مقلد عالم مولانا محمد مین بنا اوی مرحوم کی زبانی سنے:

'' بچیس برس کے تجربے ہم کویہ بات معلوم ہوئی کہ جواوگ بے علمی کے ساتھ جہتم کولیے ہوئی کہ جواوگ بے علمی کے ساتھ جہتم کولی کرتے ہیں اور مطلق قتلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آ خراسلام ہی کوسلام کر ہیٹھتے ہیں۔' (غیر مقلدین اپنا اکار ڈن ظریم ہم ۲۳) رفع یدین کا مسلکہ عبد صحابہ سے اختلافی ہے۔معدود سے چندصحابہ رفع یدین کے قائل ہیں اور جمہور صحابہ گا گھل ترک رفع ہے۔امام بخاری کا مسلک رفع یدین ہے،انھوں قائل ہیں اور جمہور صحابہ گا گھل ترک رفع ہے۔امام بخاری کا مسلک رفع یدین ہے،انھوں

نے اس مسئلہ پرایک مستقل رسالہ جزء رفع الیدین ' تصنیف فرمایا ہے اور سیح بخاری میں بھی ایک باب منعقد کیا ہے جس کے تحت دوروایات نقل فرمائی ہیں۔

زیرِ نظر رسالہ فخر المحدثین حضرت مولانا سیّد فخر الدین احمد قدمی مرہ (سابق معدد المدرسین دارالعلوم دیو بند وسابق صدر جمعیة علاء ہند) کے دری افادات برمشتل ہے جس المدرسین دارالعلوم دیو بند وسابق صدر جمعیة علاء ہند) کے دری افادات برمشتل ہے جس میں امام بخاری کی چیش کردہ روایات کی روشنی میں مسئلے کوشنج کیا گیا ہے کہ ان روایات سے رفع یدین کی ترجیج پران رفع یدین فارت ہے اورنفس جوت کا کوئی مشکر بھی نہیں ہے لیکن رفع یدین کی ترجیج پران روایات سے استدلال ناتمام ہے، نچراس موضوع پردیگردلال بھی ذیر بحث آئے ہیں جن سے ترک رفع کی اولویت اورترجیح شابت ہوتی ہے۔

جمعیة نلاه ہند کے زیر اہتمام تحفظ سنت کا نفرنس (منعقدہ ۲-۱۱مری) ۱۳۰۹ء) کے موقع پر مرکز المعارف، ہوجائی، آسام اس رسالہ کوشائع کر رہاہے، دعاہے کہ پروردگار عالم اپنے ننٹل و کرم سے اس تحریر کواپی بارگاہ میں قبول حسن اور اہل علم کے درمیان قبول عام عطا کرے اور تمام مسلمانوں کو مراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔

والحمد لله اؤلاً و آخراً

ر ياست على غفرله استاذ داداعب دي دوين.

# باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سواء كليراول (تريم) من نماز شروع كرنے كيالك ماتھ ماتھ باتھ اضانے كيان

حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبدالله ، عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلوة واذا كبر للركوع ، واذا رفع راسه من الركوع . وفعهما كذالك اينا ، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لايفعل ذلك في السجود.

توجعه :حفرت ائن عمروشى الله عنه سنده وايت بكرسول الله سلى الله عليه وسلم جب نماز شروع قرمات تواب دونول موغر حول تك اب دونول باته أغمات ، اور جب ركوع كي لي الله اكبر كتية اور جب ركوع سي مراغمات تو بحى دونول باتمول كواى فرح المحات اور سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كمية اور آب كره مي اس طرح نبيل كيا كرية تقيد

#### مقصدتر جمه

پہلے باب میں بتلایا تھا کہ نماز کے افتتاح میں اصل تھیر ہے اور اس لیے وہ واجب ہے، رفع یدین اصل نہیں کہ وہ سنت ہے، اب اس باب میں و وید بیان کرنا ویا ہے ہیں کہ تکمیر تحریم اور رفع یدین اصل نہیں کہ وہ سنت ہوئی ویا ہے۔ تکمیر کے ساتھ بی ہاتھ اُفعائے جا کمی سکے، اس کے لیے بخاری نے سواء کی تعبیر اختیار کی کہ دونوں عمل برابر برانہ کئے جا کمی گے۔

کویاام بخاری نے اس مسلا میں شوافع کی موافقت کی ،ان کے یہاں رائے یہ ہے کہ جہلے ہاتھ کہ تحمیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے گا، لیکن حفیہ کے یہاں رائح یہ ہے کہ چہلے ہاتھ افعائے جا سی پھر تجمیر کی جائے گی، روایات دونوں کے پاس ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت این مر سے روایت ہے گان رسول الله صلی الله علیه و سلمااذا قام الی الصلوة رفع بدید حتی تکونا بحذاء منکبیه ثم کبو کہ چہلے آ ب موغ حول تک ہاتھ افعائے ہے ، پھر تحمیر کہتے تھے، ورایت کا تقاض بھی ہی ہے، صاحب جا یہ نے فرمایا کہ ہاتھ افعان، غیر الله ہے کہریائی کو ثابت کرتا ہا در تکمیر کہتا، فدا کے لیے کہریائی کو ثابت کرتا ہا در نعی رائد ہے کہریائی کو ثابت کرتا ہا در نظم رفعا ہے ہے، پھرا ثبات ہے، اس کے اور نظم یہ یہ کہریائی کو ثابت کرتا ہے، درایت کا الله میں پہلے نفی ہے، پھرا ثبات ہو مقدم ہونا چاہے۔

الے رفع یہ ین کو تجمیر سے مقدم ہونا چاہے۔

#### تشريح حديث

ابن عرر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا افتتاح فراتے تو موغ مون محل این مائے انتقاح فراتے تھے، بس ای لفظ یعنی اذا افت سے المصلواۃ سے امام بخاری کا ترجمۃ الباب ثابت ہے، اور اس ہے بھی واضح بات چند روایات کے بعد آری ہے جس میں دفعے یا دید معیت اور مقارفت ہے جس میں دفعے یا دید معیت اور مقارفت ہے جس میں دفعے یا در مقارفت ہے جس میں دفعے یہ دید معیت اور مقارفت ہے جس میں دفعے یہ دید معیت اور مقارفت ہے جس میں دفعے یہ دید معیت اور مقارفت ہے کہی ثابت ہے۔

روایت میں رفع پرین کے تین مقامات کا ذکر ہے، تجمیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوئ میں جاتے وقت اور رکوئ ہے۔ کا وقت اور رکوئ ہے۔ کا وقت اور رکوئ ہے۔ مرافعات ہوئے انجمیر تحریمہ کے علاو وان دونوں مقامات پر رفع یہ بن ٹابت ہے۔ اور سحابہ کرام کا اس برعمل بھی ہے لیکن امام بخاری نے بید مسئلہ اسلے باب میں بیش کیا ہے اس لیے ہم انصاف کے ساتھ اس مسئلے کو وہیں بیان کریں گے۔

## رفع يدين کي حکمت

تکبیرتر یمہ کے وقت رفع یدین کی ایک حکمت تو وہ ہے جوصاحب ہوایہ نے بیان کی ، ویگر ملاء ہے مزید حکمتیں منقول ہیں ، امام شافعی ہے ربیع نے رفع یدین کے بارے میں

ہو جہاتو فر مایاس کی حقیقت ہے، خدا کی عظمت کا اعتراف، اور پینیبر علیہ السلام کی سنت کا ا تباع ، کسی نے کہااس کی حکمت ہے ، دنیا کوپس پشت ڈال کرصرف خدا کی عبادت کی طرف متوجه ہونے کا اظہار ، اورصاحب بدائع کہتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ بہروں کو بھی نماز کے افتتاح کاعلم ہوجائے کیونکہ نماز کے دیگر انتقالات کاعلم تو نماز بوں کو دیکھ کر حاصل ہوجاتا ہے اور حالت ِ استواء میں جہاں جہاں نمازیوں کود کی کرعلم نہیں ہوسکتا، وہیں وہیں رفع یدین کے ذریعے بہروں کو باخبر کرنے کی اہمیت بڑھ کی ہے جیسے عیدین میں تکمیرات ز وائد ، اور قنوت وتر کے لیے کہی جانے والی تکبیر ، صاحب بدائع کی بیان کر د و تھکت ، حنفیہ کے ذوق کے مطابق ہے، کیکن حدیث میں حزید جن دومقامات پر رفع یدین کا ذکر ہے، ان ک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ تجمیر تحریمہ کے بعد طویل قیام رہا،اب نماز کے دوسرے ركن يعنى ركوع من جارب بين، اس لي تمازى كو چوكنا اورمتوجه كرنے كے ليے باتھ اُٹھائے گئے، پھردکوع سے سراٹھایا تو نماز کے تیسرے سب سے اہم رکن بجدہ کی تیاری ہے،اس لیے پر طبیعت کو بیدار کرتے کے لیے ہاتھ اٹھائے مجے ، یعنی ان ارکان میں زبان ہے جس خالق کی تبیجات برحوے تو قول کے ساتھ اسے عمل سے بھی اس کی عظمت کا اعتراف کرود غیره ۱۰ ابتداء میں بیمل جاری تھا، بعد میں بھی بھی بھی اس برعمل ہوتا رہا،کیکن حضورياك ملكي الثدعليدوسكم كازياده ترجمل كيانتهاء اورخلفا مراشدين اورمحابه كرام تابعين ادراسلاف کے بہال کس عمل کی کثرت ہے، بدا گلے باب کا سئلہ ہے۔

حدث محمد بن مقاتل، قال: اخبرنا عبدالله بن المبارك قال الحبرنا يونس عن الزهرى، قال الحبرنى سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عسمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام فى الصلوة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه و كان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل

دلک ادا رفع رأسه من الـركـوع ويقول سمع الله لـمن حمده و لا يفعل دلک في السحود.

حدتنا اسحاق الواسطى، قال: حدثنا خالد بن عبدالله، عن خالد، على ابني قبلابة انه وأئ مالك بن الحويوث اذا صلَّى كبَر ورفع يديه واذا اواد ان يسركع رفع يديه واذا رفع واسه من الركوع رفع يديه وحدّث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا.

توجعه : حفرت عبدالله بن عمر اوایت ہے کہ میں نے رسول الله سلی الله علیہ وہ یکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اپ دونوں ہاتھوں کواٹھاتے، یہاں اسک کہ ہب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو بھی آپ بک رفع کرتے ہے اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو بھی آپ بک رفع کرتے تھاور جب رکوع ہے سرا ٹھاتے تو بھی ایسا بی کرتے تھاور سمع الله لمن حمدہ کتے تھاور آپ یہ کہا ہم وہی نیس کرتے تھے، ابو قلاب کتے ہیں کہ انحوں نے حفزت ہالکہ ایک بن الحول ہے حفزت ہالکہ ایک بن الحول ہے تو الله ایک بر کرتے اور جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یوین کرتے اور جب رکوع ہے مرا ٹھاتے تو رفع یوین کرتے اور جب رکوع ہیں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یوین کرتے اور جب رکوع ہیں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یوین کرتے اور جب رکوع ہیں جانے کا ارادہ کرتے تو رفع یوین کرتے اور جب رکوع ہے سرا ٹھاتے تو رفع یوین کرتے ، اور انھوں نے بیان کیا کے رسول انٹر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا بی کیا۔

#### مقصدير جمه

مقصد بالکل داشی ہے کہ تجمیرتم یمد منعقد کرتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئ اور رکوع ہے استے ہوئ اور رکوع ہے استے ہوئ دفع یہ ین سنت ہے، امام یخاری کا مسلک یہ ہے، اس موضوع پرانھوں نے ایک مستقل رسالہ "جوز و رفع المسلدین، تفیقیف کیاہے جس میں انھوں نے دفع یہ بین کا انکار کرنے والوں یا اس کو بدعت کہ والوں کی تر دید کی ہواور فرمایا ہے کہ دفع یہ بین کا وارک کرنے والوں یا اس کو بدعت کہ بعد آنے والے اسلاف پرطعن فرمایا ہے کہ دفع کرنے والے جسے مقیان تو ری، وکی اورابل وفد کرنے مرادف ہے اور بیرک کرنے والے جسے مقیان تو ری، وکی اورابل وفد بھی رفع یہ ین کرنے والوں پرخنگ کا اظہار نہیں کرتے ، وغیرہ، کیکن حقیقت یہ ہے کہ امام

بخاری کارسالہ بھی انعماف کا حال ہونے کے بجائے مناظر اندرنگ لیے ہوئے ہاور وہ ترکی رفع کرنے والوں کی تر دید کے سلسلے میں صدیے تجاوز فرما گئے ہیں جیرت ہوتی ہے کہ وہ ترکی رفع کی کوئی گنجائش بی جیستے ، اُن کا دعویٰ ہے کہ ترکی رفع حدیث سے ثابت نہیں جبکہ واقعہ یہ ہے کہ وونوں مسلک حدیث بی سے ثابت ہیں ، اور کتنے ہی صحابہ کرام ، تابعین اور جلیل القدر ائر ، فقیاء اور محد ثین ترکی رفع کی تر جیجے کے قائل ہیں۔

#### مسئله كى نوعيت

حقیقت بہے کہ اس مسئلے میں دونوں فریق کے را دِ اعتدال ہے تجا در کر کے من ظرانہ اندازا فتیارکرنے کے سبب بیہ سئلہ اہمیت اختیار کر گیا، پھرعصرِ حاضر کی ادب واحتر ام سے محروم ایک جماعت کی جارحیت کے سبب ہندوستان میں اس مسئلہ کو مزید اہمیت مانسل ہو گئی، ورندائمہ بحبتدین کے درمیان تو اس مسئلہ میں اختاد ف بحض اولی وغیر اولی یا انصل و مفضول کا ہے۔جن ائمہ نے رفع یوین کورائح قرار دیا ہے ان کے یہاں ترک رفع بھی جائز ہے اور جن ائم کا مسلک مخارز ک رقع ہے، ان کے یہاں رقع یدین ہمی مباح ہے، حضرت گنگوبی ہے اس مسئلہ میں سوال کیا حمیا تو تحریر فر مایا کہ''میرا مسلک ترک رفع کا ہے جيها كدقد ماء حنفيد فرمايا باورطعن بندے كنزو كيكى برروانبيس كه مئله مختلف فيبا ہے اور ا مادیث دونوں طرف موجود ہیں اور عمل صحابہ بھی اور قوت وضعف مختلف ہوتے میں، بلاقا خردونوں معمول بہامیں ('' فآویٰ رشید میص۳۴۴') حضرت گنگو بی کی تحریر ہے ا کا بر دیو بند کا ذوق معلوم ہو گیا کہ بیہ متقد مین کے شدست پسند طبقہ سے دور تربیں اوران میں ے اختدال بہند طبقے کے رجحانات کے حامل ہیں جیسے چوتھی صدی کے مشہور منسراور خنی فقيه امام ابو بكر بصاص (التوفى ١٣٥٠ه) في احكام القرآن من كتب مليكم الصيام كتحت رو بت ہلال پر بحث کرتے ہوئے بیاصول بیان کیا ہے کہ عوا می ضرورت اور فرض درجہ کے احكام كے ثبوت كے ليے خبر مستغيض كى ضرورت باوراً لرمسكل مسلماتوں كى عام ضرورت ہے متعلق نہ ہواور تھم بھی فرض کے در ہے میں نہ ہوتو وہاں خبر مستنفیض پر انحصار نہیں ،انبار احاد ہے بھی یہ احکام ثابت ہو سکتے ہیں۔اور ایسے مسائل میں فقہاء کے درمیان اختلاف

عمو أافضل وغيرافضل كا بوتا ہے، پھر انھوں نے اس كى مثال ميں كلمات اذان واقامت ميں اختلاف، ركوع ميں جاتے وقت رفع يدين، تجميرات عيدين وغيره كا شاركيا ہے (احكام القرآن جلدا ميں ، ٢٠٠٢) معلوم ہواكہ فقہاء شافعيہ ميں جن لوگوں نے تركب رفع پر فساديا فقہاء احناف ميں جن لوگوں نے رفع يدين پر كراہت كى كوئى بات كي ہے وہ بجاتشدد پر جن ہے اورا كابر ديو بند كے ذوتي اعتدال كے منافی ہے۔

#### بيان نداهب

تحمیرتر یمد کے وقت تو رفع یدین کے جوت اور عمل پرسب کا اتفاق ہے، ای طرح رکوع کے بعد بحد ہے میں جاتے وقت، اور بحد ہے سر اٹھاتے وقت رفع یدین پر روایات سے انہت ہوئے کے باوجووائر اور جمہور کے زدیک عمل انسان ہے، البت رکوع میں جاتے وقت، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کے مسلہ میں اختلاف ہوگیا، امام البوصنیف اور امام الک پی مشہور اور مفتی بردوایت کے مطابق ترک رفع کے قائل ہیں، بہت سے صحاب البحین اور فقہاء کا مسلک ہی ہے، امام ترقد کی فرمایاو بد یدقول غیر واحد من اصحاب النبی صلی الله علیه و صلم و التابعین و هو قول صفیان و اهل الکو فه ۔ اور امام شافعی اور امام احر رفع یدین کے قائل ہیں، اور متعدد صحاب دتا ہعین اور امام احر رفع یدین کے قائل ہیں، اور متعدد صحاب دتا ہعین اور مام محد ثین کا مسلک ہی ہے۔

#### تشريح احاديث

امام بخاری نے باب کے ذیل میں دو روایتی ذکر کی بیں، پہلی روایت حضرت عبداللہ بن مرک بیں، پہلی روایت حضرت عبداللہ بن مرزے ہوا وہ روایت حضرت ما لگ بن الحویرث ہے ہے، ان دونوں روایت من بید ذکر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجمیر تحریمہ کے وقت بھی رفع یہ بن فرمایا اور دکوع میں جاتے وقت اور دکوع سے سرا تھاتے وقت بھی۔

حضرت ابن مركى روايت من آور أيست ندكور بكر من فرسول الله ملى الله عليه ما كوريت كري روايت من الموريث كى روايت من المم كوان موات من با تحداثه الما تحداثه و علما الورحضرت ما لك بن الحوريث كى روايت من

منع كالفظ ب كدرسول الشعلى الشعليدوسلم في يمل كياء اتى بات سي كى كوافتلاف يا الكارنيس موسكا كديفير عليه السلام سي دفع يدين البت بيكن دفع يدين كارتج بر استدلال ك ليها تى بات كافى نيس به كونكها بن عمر كارواء من فدكور "دأيست" يا الك بن الحوير في كارواء من في كور "دأيست" يا الك بن الحوير في كارواء من في كور "صنع" كانقاضا تو تحرار بحي نيس به اكرائن عمر في الك بارويها يا آب في الك بارجى يمل كياتود أيت يا منع كهنا مح به المرائن عمر في الك بارجى يمل كياتود أيت يا منع كهنا مح به المرائن عمر في الك بارجى يمل كياتود أيت يا منع كهنا مح به المرائن عمر في الك بارجى يمل كياتود أيت يا منع كهنا مح به المرائن المرائن

مواقع پر رفع یدین اوا ہے، کین پر بات ان روایات سے کی طرح ابت ہوا کدان تیوں مواقع پر رفع یدین اوا ہے، کین پر بات ان روایات سے کی طرح ابت نہیں کی جاستی کہ اس فعل پر مداومت کے ساتھ مل کیا گیا، نیز بہ ابت کرنا بھی ممکن نہیں کہ بیمل پی نجبر علیہ السلام کا آ فری مل تھا اگر روایات سے بہابت کیا جاسکا کہ پنجبر علیہ السلام نے رفع یدین پر مداومت کی یا یہ آپ کا آفری ممل تھا تو استدلال کیا جاسکا تھا کہ ترک رفع ناجائز یا فلاف سنت ہے یا مرجوح ہے، لیکن جب روایتی ان دونوں باتوں میں سے کی ایک کا مجلی پر جی پر تو اس سے دوایتی ان دونوں باتوں میں سے کی ایک کا مجلی پر جی پر تو اس سے دوایتی ان دونوں باتوں میں سے کی ایک کا مجلی پر جی پر تو اس سے دوایتی ان دونوں باتوں میں سے کی ایک کا مجلی پر جی پر تو اس سے دوایتی اواجی براواجی کے لیے امام بخاری نے افری بران در کر مایا ہے:

## ددام رفع براستدلال كاجائزه

امام بخاری کی ذکر کرده دوایات باب سے قو مقصد ابت نیس بوسکتا ، بال یہ کہا جاسکتا
ہے کہ حضرت ابن عرفی دوایت میں کسان یسو فع کالفاظ بھی ہیں ، جن سے استمراد پر
استمدالال کیا جاسکتا ہے ، قواس سلسمی بہلی بات قویہ ہے کہ صدیت پاک میں کان یفعل
سے استمراد کا شوت ضروری نہیں ، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی کوئی عمل کیا
ہے قورادی اس کو کان یفعل سے جیر کرویتا ہے ، امام فودی نے متعدد مقامات پراس ک
وضاحت کی ہے ، جیے باب صلوق اللیل (سلم جلدا ، سم ۱۹۵۳) میں حضرت عا تشری روایت میں
دیالفاظ ہیں کان یہ صلی قلت عشر قور کعق ، یصلی شمان در کھات شم یو تو فم
یہ سلس کہ کھتین و ہو جالس "کان یصلی شمان در کھات شم یو تو فم
ایکن نودی فرماتے ہیں کہ اس دوایت سے وقر کے بعد دورکوتوں کا جواز معلوم ہوا کونکہ

حضور ملی الله علیه وسلم نے ان پر مواظیت نہیں فرمائی ، بلکہ بیعل آپ ہے ایک دوباریا چند بار ٹابت ہاس کے بعد فرماتے ہیں۔

ولا تغسستر بقسولها "كان يصلى" قان المختار الذى عليه الاكثرون والسمحقسسقون من الاحسسوليين ان لفظة كان لايلزم منها اللوام ولا التكرار. الغ (مسلم بلدا بر٢٥٠٠)

اور شميس حضرت عائشتْ كِقُولْ "كان يعلى" ئ دموكان مونا جائياس كے كه اكثر علاء اور علم اصول كے ارباب تحقیق كا مسلك مختاريہ ہے كەلفظ" كان" ئے ندودام لازم آتا ہے اورنة تحرار۔ الخ

مجرانموں نے لکھا کہ یہ تعبیرانی اصل دشع کے اعتبار سے دوام د محرار کا تقاضہ بیں کرتی ، مجرانموں نے مثال دے کراس کی حزید وضاحت کی۔

اس لیے پہلی بات آویہ ہے "کان بوقع" ہے دوام پراستدانال ممکن ہی ہیں ہوں استراز پہلی استدانال مکن ہی ہیں ہوں ہے کہ "کے استراز پہلی استدانال کرنا کر دربات ہے، اس کوار دوزبان میں ہوں ہے کہ "کے ان بفعل" کار جہ ہوا، آ ب ایبا کیا کرتے ہے، اب ایبا کربا کی الدوام تھا، یاا کر جت کی ساتھ تھا، یا گاہے گا ہے تھ، کان بفعل ہر صورت میں صادق ہے۔ کین اگر ہم آ ب کی رعایت سے یا فار کی دلیل کے سب استراز پر دانات تسلیم بھی کرلیں تو دوسری ہات ہہ ہے کہ اس سے ذیادہ سے زیادہ اتنای ثبوت تو فراہم ہوا کہ یے کل دسیوں ہار ہوایا سیکٹووں ہار ہوا، کیکن اتن ہادہ وہ ایس کی ترجی ہو وہ اس ممل کہ ان بات سے مقصد ٹابت نہیں ہوتا، مقصد سے نی رفع یو ین کی ترجی ہو وہ اس ممل کے دوام پر نیز رفع یو ین کی ترجی ہو وہ اس ممل کے دوام پر نیز رفع یو ین کے تر حیات تک پرقر ادر ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ دسلم کا آخری ممل ہونے کے ثبوت پر موقوف ہے۔ اور یہ با تیں اس دوایت سے کیا کی بھی معتبر دوایت سے کیا کی بھی

#### بيبق كالضافه

البت اسليل من اس اضاف كون كياجا سكاب جون في في المن عركى روايت من كياب جون في في الله تعالى يعني بد

کہ آپ وفات تک نماز کوائ طرح پڑھتے رہے، بیاضاف اگر چسن بیبی بھی نہیں ہے،

ہیم کی ' خلافیات' بھی ہے لیکن معتر لوگوں نے اس کوفق کیا ہے، قاضی شوکانی نے پہلے
حضرت این عمر کی روایت ذکر کی ، پھر بیبی کے اس اضافہ کومقام استدلال بھی ذکر کیا ، پھر
این مہنی کی بیات نقل کی ہفا المحسلیت عندی حجة علی المخلق، کل من
مسمعہ فعلیہ ان یعمل بہ لانہ لیس فی اسنادہ شنی کریہ صدیث میر سنزد یک
اس مسلم بھی ساری دنیا کے لیے جمت ہے، جو بھی اس کوسنے اس پر ممل کرنا ضروری ہے
کونکہ اس کی سندی کوئی کی نیس ہے۔

قامنی شوکانی کی قائم کردور تیب سے بیشبہوتا ہے کدائن مری بہلی کے اضافہ ک بھی تو یُق کررے ہیں جبکہ ایسانیس ہوسکتا ، این مدین اس روایت کے بارے میں توسب تجہ کہ سکتے ہیں جس میں میاضا فرنبیں ،اس کی شخین نے بھی تخریج کی ہے،لیکن بہتی کے اضافے کے بارے میں وہ یہ کیے کہ سکتے ہیں کہ اس کی سند میں کوئی کلام نہیں ،اس امناف کے ہارے میں تو ضعیف ہی نہیں موضوع ہوئے تک کا دعویٰ کیا گیا ہے کیونکہ بدا ضافہ جن رواق کے ڈراجہ آ رہا ہے ان میں دو رادی۔ ایک عصمہ بن محد انصاری ادر دوسرے عبدالرحمٰن بن قریش۔ یر بہت زیادہ کلام کیا عمیا ہے،عصمة بن محدانصاری کے بارے میں ابوحاتم نے کہا "دلیس بقوی" کی بن معین نے کہا کہ بید كذاب بیں، حديث وضع كرتے ہیں، عقبلی نے کہا کہ بہ ثقات کی جانب ہے باطل روایت نقل کرتے ہیں، دارتطنی نے کہا کہ بیمتردک ہیں، ابن عدی نے کہا کہان کی تمام روایات غیر محفوظ ہیں۔ای طرح دوسرے رادی عبدالرحمٰن بن قریش کوسلیمانی نے متبم بالوضع قرار دیا ہے، وغیرہ ،غور کرنے کی بات ے کہ جب اضافہ کے رواۃ کا بیرحال ہے تو ابن مدنی کیے اس کوخلق خداوندی پر جست قرار دے کتے ہیں؟ نقینی بات ہے کا اُن کی یہ بات اصلی روایت کے بارے میں ہے،اوراس ے رفع کی ترجیح براستدلال تام نبیں ہے۔

## روايت ميں قابلِ غور پبلو

يهال تك يه بات صاف ہوگئ كد معرت اين عرثى روايت عصرف اتى بات

معلوم ہوئی کدر فع یدین کاعمل رسول الدّسلی الله علیه وسلم سے ثابت ہے جبیا کہ دوسری روایات سے ترک دفع کاعمل بھی ثابت ہے۔ اور بیالی بات ہے کہ جس سے کسی کوا نکار منیں ،البتہ رفع کی ترجیج کے لیے جس دوام داستمراراور آخر عمر نکساس کے برقرارر ہنے کی مراحت کی ضرورت ہے وہ کسی معتبر روایت سے ثابت نبیں گویا جتنی بات معتبر روایات سے ثابت نبیں گویا جتنی بات معتبر روایات سے ثابت ہیں گویا جتنی وفع کی ترجیح کو ثابت کرنے کے لیے جن چیز ول کی ضرورت ہے وہ روایت بس موجود نبیں ، پھر یہ کہ روایت اگر چر مختلف سندول کے ساتھ می مراورت ہے وہ روایت بس موجود نبیں ، پھر یہ کہ روایت اگر چر مختلف سندول کے ساتھ می آبول میں فرکور ہے اور سند بھی نہایت شاندار ہے سلسلة الذہب سندول کے ساتھ میں اور یہ باوجود روایت جس کئی قابل غور بہلو ہیں اور یہ باتیں صرف ہمیں کونیس سب کھنگتی ہیں اور و کھنے والا جیران ہوجا تا ہے کہ کیا صورت اختیار کرے۔

## (1) رفع اور وقف میں اختلاف

سب سے پہلی ہات تو یہ ہے کہ روایت کے مرفوع اور موقو ف ہونے میں اختلاف ہے، سالم اس کومرفوعا بیان کرتے ہیں اور نافع موقوف کہتے ہیں، نیز نافع کی روایت کے موقوف یا مرفوع ہونے میں کا ختلاف ہے، امام بخاری مرفوع ہونے کو اور امام ابودا و و موقوف یا موقوف ہونے کو اور امام ابودا و و موقوف یا مونے کو ترجیح ویتے ہیں اور اس اختلاف میں ان حضرات نے آگر چرسالم کو ترجیح وی ہے لیکن سے کلئے نہیں ہے، سالم اور نافع میں ای طرح کا اختلاف چار روایات میں ہے اور ان میں نافع کو ترجیح وی وی موجود ہیں، سالم حضرت ابن عمر کے صاحبز ادے ہیں اور نافع موجود ہیں، سالم حضرت ابن عمر کے صاحبز ادے ہیں اور نافع مو کو ترجیح وی تیں، سالم حضرت ابن عمر کے صاحبز ادے ہیں اور نافع مو کو ترجیح کے وہ تو یہ کہتے ہیں۔ اور ختل نا کہ کا ک روایت کو نہ کے ایک روایت کو نہ کے کہتے ہیں۔

ولم یا حذبه مالک، لان نافعاو قفه علی ابن عمو (تمل الفرقدین ص اس) امام مالک نے اس روایت کوئیس لیا، کوتک نافع نے اس کواین عمر پرموتوف کیا ہے۔ زرقانی نے بھی بی لکھا ہے کہ امام الک کے اس روایت کوائتیار ندکرنے کی وجدر فع و

وقف میں اختلاف ہے۔

قال الزرقاني وبه يعلم تحامل الحافظ في قوله: لم ارللما لكية دليلا عبلى تركه ولا متمسكا الاقول ابن القاسم لانه لما اختلف في رفعه ووقفه ترك مالك في المشهور القول باستحباب ذلك لان الاصل صيانة الصلوة عن الافعال (زرقائي بادار ١٣٣٠)

زُرقائی نے کہا، اس بحث سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن تجرز نے یہ کہ کر'' کہ جمعے رفع 
یدین کے ترک کے لیے مالکیہ کے پاس کوئی دلیل اور بنیا د، ابن القاسم کے تول کے علاوہ 
نہیں ملی'' غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا اس لیے کہ جب روایت میں رفع اور وتف کا اختلاف 
ٹابت ہوا تو امام مالک نے مشہور تول کے مطابق اس کوترک کردیا، کیونکہ نماز کو ( فیر ٹابت ) 
افعال سے محفوظ رکھنا اصل ہے۔

## (۲)مواضع رفع میں اختلاف

ابن عمر کی روایت میں دومرا قابل نوراہم بہلویہ ہے کداس میں مواضع رفع میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اس کوبحد ثین کی اصطلاح میں اضطراب کہتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی الله عندے اس سلسلے میں جیرطرح کی روایات منقول ہیں:

(۱) بعض روایات یم مرف ایک مرتبه یمی تجمیر تحریم کوت رفع ب، جبیا که الکیه کم معتبر کتاب السمدونة السکسری، (جدای ۱۹۸) یم ب، ال روایت یمی رکوع یم جاتے وقت اور کوع سے اٹھے وقت ترک رفع یارفع کا ذکر نیمی، تحرید قدیم ال روایت کوترک رفع کی ولیل کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، ال کی سند (ابن وجب) عن مالک بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن ابیه المخ ندکور ب، نیز یه که مند میدی یمی یک روایت رکوع اور رکوع سے اُٹھتے وقت ترک رفع کی تصریح کے ماتھ ابن مشہاب ترمی کی سند کے ماتھ ابن من شہاب ترمی کی سند کے ماتھ اس میں عبدالله عن ابیه قال حدثنا سفیان بن عبدالله عن ابیه قال رفیت مسئلم بن عبدالله عن ابیه قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و صلم اذا افت می الصلو قر فع یدیه حذو منکبیه،

واذا ادادان يسركع و بعدما يرفع داسه من الركوع فلايرفع و لابين السجد نيس (سندميد كالمحرك الله الله الله الله الله على الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عليه وسلم اذا افتتح الصلوة دفع يديه حتى يحاذى بهما وقال بعضهم حذو منكيه و اذا ادادان يركع و معد ما يرفع داسه من الركوع لا يرفعهما (مندالي وانطام الله الله عليه و اذا ادادان يركع و معد ما يرفع داسه من الركوع لا يرفعهما (مندالي وانطرام الله الله عليه و اذا ادادان يركع و معد ما يرفع داسه من الركوع

۲) بعض روایت میں دو جگہ، لینی تجمیر تحریر اور رکوع سے اُشے وقت رفع ہے، جیسا کہ موطاا مام لک میں ہے اور اس کی متابعیت میں متعد دلوگوں کی روایات ہیں۔

(٣) بعض روایات میں تمن جگ، یعن تجمیر تحریمه، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اُنحتے وقت اور رکوع سے اُنحتے وقت رن ہے، جبیرا کہ عدیث باب میں ہے۔

(س) بعض روایات میں چار جگہ اینی ندکورہ بالا تین مقامات کے علاوہ دو رکعتوں سے المحتے وقت بھی رفع ندکور ہے، بیدوایت بخاری کے اس معقد پر ہے اورامام بخاری نے اس پر مستقل ترجمہ باب رفع البدین اذا قام من الرکعتیں منعقد کیا ہے۔

(۵) بعض روایات یک فدکورہ بالا جار مقامات کے علاوہ پانچویں جگہ یعنی مجدہ میں جاتے وقت بھی رفع فدکور ہے۔ میدروایت بخاری کے جزرفع الیدین میں ہے۔

(۲) بعض روایات میں آن پائے مقامات پر انتھار نہیں، بلکہ ہرانقال یعنی ہرتیام وتعوداور ہرخفض ورنع کے وقت رفع یہ بن کی صراحت ہے، اس روایت کو حافظ ابن جمر نے فتح الباری میں طحاوی کی مشکل الآثار کے حوالہ نے نقل کیا ہے اور اس پرشندوذ کا تھم بھی لگایا ہے لیکن اس شندوذ کا جواب دیا جا سکتا ہے۔

ظلا صدیہ ہے کہ حضرت ابن عمر کی روایت اگر چہ سند کے انتہارے یقیناً میچ ہے لیکن

ا يروايت مندهميدى كقى نوس نقل كى ئى بجودارالطوم كى كتب فاند (تمبرز تيب ١٥٠١) مى محفوظ برايكن جيب انفاق ب كممندهميدى كم مطبوع شخ من كتابت كى فلطى سے مغيان بن عينيد كانام جموث كيا بياوراس مى حدثنا المحميدى قال حدثنا المزهرى المع بر (مرتب)

اس میں چوطرح کی مختف دوایات کے سبب اضطراب پایا جاتا ہے، جس کونتم کرنامکن ی
نہیں، بینی یہ مکن نہیں کہ ایک دوایت کے علاوہ بقیہ تمام دوایات کوسا قط اور کا لعدم قرار
دے دیا جائے، پھر یہ کہاں کا افساف ہے کہ ایک دوایت کولیا جائے اور بقیہ تمام دوایات کو
نظرا نداز کر دیا جائے، یہ بھی تو ہوسکا ہے بلکہ بھی واقعہ ہے کہ پنجیبر علیہ العسلوة والسلام کے
عمل میں توع رہا ہو، اور حضرت این عمر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ و جننے انداز پر عمل
کرتے دیکھا ہوائ کوفل کر دیا ہو۔ اوراس طرح حضرت این عمر کی دوایت سے جس طرح
فعل دفع کولیا جارہا ہے، ای طرح ان کی دوایت سے ترک دفع کو بھی لیا جا سکتا ہے۔

## (٣) حضرت ابن عمر محمل ميں اختلاف

حفرت این عرفی روایت کا تیم اقابی فور پہلویہ کے دخترت این عرفی اسلط علی مختف عمل منقول ہیں، تین مقابات پر رفع کا عمل بھی ثابت ہے اور تین سے زائد مقابات پر بھی رفع کا عمل ہی ثابت ہے اور تین سے زائد مقابات پر بھی رفع کا عمل آپ کی روایات سے ثابت ہے، این حزم نے آپی اسی مند کے ساتھ جس کے بارے میں و فرماتے ہیں۔ ھندا استاد لا داخلة فیه الل سند می کوئی عیدید اف معتبن نقل کیا ہے۔ انب کان یوفع یدید اف دخل فی الصلوة و افار کع و افا قبال مسمع الله لمن حمدہ، و افا مسجد و بین الر کعتبن ۔ یخی این عرفر یہ کے وقت ، کوئی می جاتے وقت ، کوئی میں جاتے وقت ، کوئی میں جاتے وقت ، کوئی میں جاتے وقت ، کوئی این عرفر یہ کے وقت ، کوئی این کوئی کے اور دور کوئوں کے درمیان رفع یو ہی کرنے تھے۔

نیز یہ کہ حضرت ابن عمر سے تکبیر تحریمہ کے علاوہ تمام مقامات پر ترک رفع بھی ٹابت ہےا مام طحاوی نے شرح معانی الآ ٹار میں استدیجے ومتصل نقل کیا ہے۔

عن مجاهد قبال صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الافي التبكيرة الاولى من الصلوة (طاءي جاء الم ١٥٥٠)

مجامد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت این عمر کے جیجیے نماز پڑھی تو انھوں نے نماز کی تجمیر اولی کے علاوہ کسی موقع پر رفع یدین بیس کیا۔

مصنف ابن الى شيب يم يحكمار أيت ابن عمر يرفع يديه الافي اول مايفتتح

( عینی جلد ۵، م ۱۷۲ ) موجود ہے، اس کی سند بھی میجے ہے۔

اما ملحاوی نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر کا پہلے حضور پاک
سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے اور ظاہر ہے کہ بدای صورت میں ہوسکتا ہے۔
جب حضرت ابن عمر کے علم میں رفع یہ بن کا نئے آئے گیا ہو، پھر یہ می لکھا کہا کر کوئی یہ ہے کہ
مجاہد کے اس بیان کے مقابل طاؤس کا بیان بھی ہے کہ ابن عمر دفع یہ بن کیا کرتے تھے تو
جواب میں بھی کہا جائے مج کہ طاؤس کا بیان، ترک رفع پر دلیل قائم ہونے سے پہلے کا
موسکتا ہے۔ طحاوی کی بات کا خلا صدیہ ہے کہ ابن عمر پہلے دفع یہ بن کرتے تھے، جب ترک
دفع کی بات محقق ہوئی تو آپ نے رفع یہ بن کے ال کوچھوڑ دیا۔

لیکن ہمارے خیال میں اس سے قریب احمال یہ ہے کہ حضرت ابن عمر ندر فع یدین مداومت سے کرتے تھے، نہ ترک رفع ، دونوں پر وقنا فو قناعمل کرتے رہے تھے، جس شاگرد نے جومل دیکھااس کونقل کردیا، مجاہد بھی جلیل القدر نقات تابعین میں ہیں، ان کی پیدائش اس می ہےاور معزرت ابن عمر کی و فات ساے میں ہوئی ہے، کویا ابن عمر کی و فات کے دفت ان کی عرا ۵ سال کی تھی ، این عرف سے ان کا خدست گذاری کا تعلق تھا ، بسااوقات ان کی رکاب تھام کر چلتے تھے، مجامد کا بیان (انبدائع جلداء ص ٢٠٨) مس تو بيقل کيا ہے كہ مس نے دوسال تک ابن مڑکے چیچے نماز پڑھی تو وہ تجبیرتح یمہ کے علاوہ کسی جگہ رفع یدین نبیل كرتے تھے، مرتوں خدمت عن رہے والا قري شاگر و جب بديبيان كرے كه من في تو تجميرتم يمه كے علاوہ ابن عمر كور فغ يدين كرتے ہوئے بيس ديكھاتو بى كہارار سے كاكر كب رفع بھی ابن عمرے کثرت کے ساتھ ثابت ہے۔ کو یار فع کرتے تو مہینوں کرتے رہتے اور ترک دفع کرتے تو اس مرمبینوں مگل کرتے رہے ، جیسا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے بارے عن آتاب كردوز وركمة توركمة على جات الدازه موتا كرشايدال مبيد على بدوزون ر بیں کے ،اور بھی روز و ندر کھتے تو اتناع مد گذرجاتا کیام الموشین کوخیال ہوتا کہ شایداس مینے می آب روز وندر کھیں گے واس لیے ہمیں تو محافظ الم کرنے کے بجائے سلامت روی کاراستہ ی بیند ہے کہ ابن عمر کاعمل دونوں طرح کار ہا ہوگا۔

## (n) روایت این عرامی ترک رفع کے اشارے

حضرت این عمر کی روایت میں چوتھا قابل فور پہلویہ ہے کہ اگر وہ نماز کی بوری تفصیلی کیفیت بیان فرماتے اور اس تنصیل میں ایک جزر نع پرین بھی ہوتا تو اس کی نوعیت دوسری موتی اور سمجما جاسکتا تھا کہ بیمی قابل ذکر بات ہے لیکن اس روایت بیں بیمورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عمرتمام تنصیلات کور ک کر کے صرف ایک جزر فع یدین کونقل کرد ہے میں اور دوتوں مجدوں کے درمیان اس کی نفی بھی فرمار ہے میں ، جبکہ بیا یک ایساجز ہے کہ اگر عبد رسالت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اس عمل کی مداومت تتلیم کرلی جائے تو مانتایز ہے کا کہ روزانہ فرض کی ستر ورکعتوں جس ۱۳۴ سرتبہ بیمل ہوتا تھا اور اگر سنن ونوافل کوہمی شامل کرلیا جائے تو روزانہ کی تعداد پینکڑوں ہے متجاوز ہوجائے گی، پھر جب يمل اتى كثرت سے كيا جار باتھا تو نمازكى تمام كيفيات سے صرف نظر كر كے صرف ای جرکواہمیت سے بیان کرتا بالکل ایابی ہے کہ جیے کوئی تمام کیفیات کوچھوڑ کر بدیان كرے كەجمدوسانت مى جردكعت مى دو تجدے جواكرتے تنے، اور ظاہر بے كە خاص صورت حال اورمخصوص داعید کے بغیرالی بات کانقل کرنا سمجھ میں ندآ نے والی بات ہے، اس کے ردایت میں ہر باذوق انسان کے لیے اشارہ واضح طور پر ہے کہ حضرت ابن عمر ا خصوصی احوال کے نقاضے میں اس برزور صرف فرماتے رہے، اور وہ خصوصی احوال بدیتھے كماس زمانه من رفع يدين كاعمل بالكل كوشر خول من جلاكيا تعا، ابن عرف اس كي طرف خصوصی تو جہات مبذول فرمائیں تا کہوہ چیز بالکل متروک نہ ہوجائے جے وہ سنت سمجھ رے ہیں۔

اس صورت حال کا واضح ثبوت یہ ہے کے دفع یدین کے احیاء کے سلسلے میں حضرت این عمر کی کوششوں کے باو جود امام مالک کے ذمانہ تک تو مدینہ طیبہ جس اس برعمل کرنے والے اقلیت بی جس تھے، اور ای لیے امام مالک نے دفع یدین کو تعامل اہل مدینہ کے مطابق نہ ہونے کی بنیاد پر قبول نہیں کیا جیسا کہ این دشد و غیرہ کے حوالہ سے بات گذر بھی ہے، محر حضرت ابن عمر کی ان تمام کوششوں کا بیار شرور ہوا کہ اس برعمل کرنے والے بجونہ د

ي ني بدا بو گئے۔

## عہدِ صحابہ میں ابن عمر کے مل کی ایک مثال

محلبهٔ کرائ کاطریقہ میں رہا ہے کہ انھوں نے کسی عمل میں کوتا بی محسوس کی تو اس کی اصلاح کے لیے خصوصی توجہ سرف کی بنمازوں میں تھمیرات انتقال کا مسلم ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جس میں حضرت ابو ہرری چیش چیش نظر آتے ہیں، نودی نے لکھنا ہے کہ تجمیرات انقال کی مشروعیت پر آج تمام علاء کرام کا اتفاق ہے، اور محقد مین کے زیانے ہے ہے لیکن حضرت ابو ہرائے گئے زیانے میں اس مسئلے میں اختلاف ریا، کیونکہ اس وقت بعض لوگ تحبیرتر یمہ کے علاوہ کی تحبیر کے قائل نیس تنے ، (انتہا) دید متھی کہ پیجبیرات ضروری نہیں تمیں اور امام کے انقالات سے مقتدیوں کوعلم ہوئی جاتا ہے نیز ابوداؤد میں روایت بھی مو جود ہے حصرت عبدالرحمٰن بن ابرزیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ **نما زیڑھی** اور میہ ممل نقل كياو كان لايتم التكبير (ابودا وُوطِدا ص ١٢١) ابودا وُد في اس يريكما ك ركوع ے أضح والت الحدے من جاتے والت اور تجدے سے أفحے ہوئے تكبير نہيں كہتے تے، گویا آپ (ملی الله علیه وسلم) تجمیرات انتقال میں ہے بعض تجمیرات کورک کرو ہے تے۔اس کے بہت ہے لوگوں کے عمل میں تسافی ہو کیا تھا، روایات می معزت عمان عمل جے خلیفہ راشد کے علی میں بیصورت موجود ہے، منداحد می دعرت عران بن حمین ے روایت ہے، ان سے بوچھا گیا کہ سب سے میلے بھیرات کوس نے ترک کیا، فرمایا ''عشمان بن عفان رضي الله عنه حين كبرو ضعف صوته تركه (منداجرجار»، ٣٢٠٠) كه حضرت عنان جب بوز هے ہو كئے اور أن كى آ داز بيت ہو كئى تو انھوں نے تنبیرات کورزک کردیا۔ حضرت عنمان کے عمل کی بیاتو جیہ بھی کی گئی ہے کہ بھیرتو کہتے تھے تکر جبر کوترک کردیا تھا،اس کے بعد طبری کے بیان کے مطابق معترت معاویہ کے عمل میں یہ صورت متی ہے، اور امام طحاوی نے کہا ہے کہ نبوامتیہ سی رکن میں جاتے ہوئے تمبیر نبیس کتے تھے مرف اُنھتے وقت کہتے تھے۔

حضرت ابو بریرة کے آخری زماند می توریصورت معلوم بوتی ہے کہ بیرات انقال کا

ترک عام ہوگیا تھا، روایات میں موجود ہے کہ حضرت عکرمہ نے مکہ تکرمہ میں حضرت او ہریرہ کے چیجے نماز پڑھی، حضرت ابو ہریرہ نے نماز میں تجمیرات انقال کہیں تو عکرمہ کو بڑی جیرت ہوئی اور انھوں نے حضرت ابن عبال سے کہا کہ یہ بزرگوارتو کم عقل معلوم ہوتے ہیں، اس پر حضرت ابن عبال نے تنبید کی کہ بندہ خدا! یہی تو رسول پاکے معلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔

ال تفصیل ہے معلوم ہوا کہ معفرت این مرشرک رفع کو خلاف سنت نہیں سیجھتے ہے۔
اور سیجہ بھی نہیں سکتے ہتے کہ کیونکہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، خلفا ، راشدین کاعمل اور صحابہ کرام کا تعامل سب ان کے سامنے ہے اورای لیے وہ ترک رفع بھی کرتے ہتے جبیا کہ مجابہ کی روایت ہے خابت ہے، مسند حمید کی جی اور مستد ابوعوانہ جی تواضح اسانید سے خابت ہے، مسند حمید کی جی اور مستد ابوعوانہ جی تواضو اسانید سے خابت ہے اور وہ خابت ہے اور وہ خابت ہے مسئد حمید کی جی تفاکہ رفع بدین کاعمل بالکل معدوم ہوا جارہ ہے اور وہ بھی حضور سلی اللہ علیہ دسلم سے خابت شد وعمل ہے واضوں نے احیا ، سنت کے جذبہ کے تحت ایسا کہا۔

حضرت ابن عمر کااس جذبہ کے تحت رفع یدین کی دعوت دیتا یقینائسین تھا، وہ ایسانہ کرتے تو اس مسئلہ میں ترک ہی جہت یا تی رہ جاتی ہفتاں کی جہت ختم ہو جاتی ، جبر شرایت میں ترک وفعال دونوں جہتیں از روئے میں ترک وفعال دونوں جہتیں از روئے میں ترک وفعال دونوں جہتیں از روئے شرع واضح ہو گئیں اور کسی جانب کے انعدام کا احتمال ختم ہو گیا تو اب تمام مسلما وں کواپنے ایک ایک ایک کے مطابق عمل کرنا جا ہے اور اس طرح کے مسائل میں دامی بن کر

ایک دوسرے کےخلاف محاذبیں قائم کرناچاہیے کہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ جب بیغمبر علیہ الصلوٰ قاوالسلام ہے دونوں با تنبی ٹابت ہیں پھرنزاع کیسا؟ لیکن عوام یا عام علا یو بجائے خود ، بھی بھی اکابر علا یجھی مسائل ہیں افراط وتغریط کی جانب مائل ہوجاتے ہیں۔

## رفع يدين مين شاه اساعيل شهيد كي نيت

جیسا کہ حضرت شاہ استعیل شہید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک زمانے میں نہ صرف میہ کہ دفتے یدین پرعمل کیا کرتے تھے، بلکداس کے دائی بھی تھے، ان کا رسالہ تنویر العینین بھی اسی زمانہ کی یادگار ہے، جس میں انھوں نے دفع یدین کوسنت غیر موکدہ کہا ہے اور سنن ہدی میں شارکیا ہے اور ترک دفع کے بارے میں بیڈر مایا ہے۔

ولايلام تاركه وان تركه مدة عمره (١٠/٥)

تارک رفع کو ملامت نہیں کی جائے گی ،اگر چہ وہ دت العرزک پڑمل کرتارہ۔
اس مسئلہ میں حضرت شاہ اسلین شہید کی نیت بھی احیا وسنت ،اور رضائے خداوندی
کے حصول کی تھی ،لیکن بعد میں حقیقت حال واضح ہوئی توجس نیک نتی سے انحوں نے ممل شروع کیا تھا اس نیک نتی کے ساتھ اس کور ک بھی کر دیا ہے۔ رفع یہ بن کے مسئلہ میں احیا وسنت کے جذبہ پر حضرت شاہ عبدانقا ور صاحب کی وضاحت آب زر سے لکھنے کے ادیا وسنت کے جذبہ پر حضرت شاہ عبدانقا ور صاحب کی وضاحت آب زر سے لکھنے کے ادیا وسنت ہے جذبہ پر حضرت شاہ عبدانقا ور صاحب کی وضاحت آب زر سے لکھنے کے ادیا وسنت ہے جذبہ پر حضرت شاہ عبدانقا ور صاحب کی وضاحت آب زر سے لکھنے کے ادیا وسنت ہے۔

ا حضرت مولا نا عبدالله صاحب سندهی نے بعض معتبر شہادتوں کی بنیاد پرانی مشہور کتاب النسم بسید الاسمة المتحدید می (صفح ۱۹۸ تھی) لکھا ہے کہ جب سیدا تر شہید نے افغانستان جانے کا اراد و کرلیا تو مولا نا اسائیل شہید ہے ایک دن یہ سوال کیا کہ دفع یہ بن پڑکل کے سلسلے میں آپ کی کیا نیت ہے؟ جواب می کرض کیا ابتحاء کمر صاف الله لینی یئیل میں رضائے خداد عمی کے حصول کے لیے کرتا ہوں تو سید صاحب نے فرایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رضائے خداد عمی کے لیے اس کور ک بھی کر کئے بی ، مطلب یہ رہا ہوگا کہ افغانستان جارے ہیں اور و بال رفع یہ بن ہے ہواس میں قتد کا اندیشہ ہاں لیے جب ترک رفع بھی سفت ہو و رضائے خداد عمی کا حصول اس طرح ممل کرنے میں بھی ہے جنانچہ شاوا سائیل شہید ترک دفع بر رضامند ہو گئے ، اور نبایت معتبر تاریخی شبادتوں ہے تا ہت ہے کہ دھنرت شاوا سائیل شہید ترک دفع بر رضامند ہو گئے ، اور نبایت معتبر تاریخی شبادتوں ہے تا ہت ہے کہ دھنرت شاوا سائیل شہید نے آخری عمر میں دفع یہ بن بڑکل ترک کردیا تھا۔

#### شاه عبدالقادرٌ د بلوی کاارشاد

رفع یدین کوافقیا رکرنے میں حفرت شاہ آمکیل شبیدگی شیت احیا وسنت کی تھی ،اس کا شہوت ہے کہ جب اُن کو حفرت شاہ عبدالقا درصاحب کی جانب سے ہی کہ کرکر ترک رفع کی تلقین کی گئی کہ اس سے تعتد کا اند یشہ ہے قو حفرت شاہ آملیل صاحب نے جواب دیا کہ اگر عوام کے تعتد کا کیا مطلب ،وگا۔ مین تعسمک بسنتی عند فساد امنی فلہ اجو مانہ شہید ، کیونکہ جب بھی سنت متر و کہ کوافقیا رکیا جائے گا تو عوام میں فقتہ پیدا ہو جائے گا، شاہ عبدالقا درصاحب کو جب مولا ناا سائیل شہید کا جواب پہنچا تو ارشا و فرمایا کہ ہم تو یہ تھے کہ اسائیل عالم ہوگیا گر وہ تو ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ تو اس وقت ہے جب سنت کا غیر سنت سے مقابلہ ہولیا کہ ہم تو اس وقت ہے جب سنت کا غیر سنت سے مقابلہ ہولیا کہ ہوئی جہاں برعت کو مثا کر سنت کوزندہ کیا جا ہو، اس مسئلہ میں تو سنت سنت بی کر یہاں ہے کونک جس طرح رفع یہ بن سنت ہے اس طرح رفع یہ بن سنت ہے اس طرح رفع یہ بن سنت ہے اس طرح رفع یہ بن کہ جب شاہ عبدالقا درصاحب کی وضاحت سے شاہ اسلیل شہید کو مطلع کی ہوگیا تو وہ فاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا، ( فلا صد حکایت سے ماہ ادواح متوجہ نہ ہوسے کی اور جوداد حرمت وجہ نہ ہوسے سے میں ادواح متوجہ نہ ہوسے کے واحد سے شاہ آملیل شہید کو میں ہوسے کے اور جوداد حرمت وجہ نہ ہوسے کے واحد سے شاہ آملیل شہید کو میں ہوسے کے اور جوداد حرمت وجہ نہ ہوسے سے مقابلہ میں دیا، ( فلا صد حکایت سے ماہ ادواح متوجہ نہ ہوسے سے سے میں سنت ہے ، اور جوداد حرمت وجہ نہ ہوسے سے سے کو یا حضرت شاہ آملیل شہید کو میں جوداد حرمت وجہ دواحد میں وہ سے سے میں میں کہ کو یا حضرت شاہ آملیل شہید کو مواحد کے باور جوداد حرمت وجہ سے سے میں میں کو یا حضرت شاہ آملیل شہید کو میں کہ کے باور جوداد حرمت وجہ کی ہو سے سے سے کھور کی ہوں ہوسے کے باد جوداد حرمت وجہ کے سے سے سے سے کہ کو بین کی کھور کے سے سے سے سے کہ کو بی کو دوراد حرمت وجہ سے سے سے کھور کی ہوں کہ کے سے سے کھور کے ک

# ابن عمرٌ کی روایت پر گفتگو کا خلاصه

"نفتگویتی کرفع یدین کوتر نیج و بین والے فقباء و محدثین مفرت این عمر کی روایت اور بناسب سے مضبوط متدل بجھتے ہیں ، امام بخاری بھی رفع یدین کے زبر وست مرعی ہیں اور انھوں نے بھی ای روایت کوسب سے پہلے چیش کیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ روایت اسلام اللہ اللہ کے در ایع کے باوجوو، ترجیح رفع پر استدلال کے سلسلے میں مختلف وجوہ کی بنا یرکار آ مربیس ہے۔

(۱) بہلی وجہ یہ ہے کرروایت سے صرف بیمعلوم ہوا کہ معنور سلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین بھی کیا ہے ، اتن بات سب کے زد کی تنکیم شدہ ہے گراس سے ترجیح پراستدلال اس وقت ممکن ہے جب رفع یدین پر دوام واسترار کے ساتھ تا آخر حیات عمل کی صراحت بھی ہو،ادر بیصراحت کی بھی معتبر روایت میں نہیں ہے۔

(۲) روایت میں طرح طرح کے اختلافات ہیں، مرفوع اور موتوف ہونے میں بھی اختلاف ہےاورای وجہ سے امام مالک نے بھی روایت کو عمول نہیں بنایا۔

(۳) روایت کے الفاظ مختلف میں، جس کی وجہ سے مواضع رفع میں چیو طرح کا اختلاف پیدا ہو کیا ہے۔ کہ اضطراب کہتے ہیں اور اس سے کم اضطراب کی میدا ہو کیا ہے۔ صورت میں بھی روایات کورک کیا جمیا ہے۔

(۴) معنرت ابن عمرٌ رمنی الله عند کے عمل میں اختلاف ہے اور راوی کاعمل اپنی روایت کے خلاف ہوتو اس سے استدلال کل نظر ہوجا تا ہے۔

(۵) روایت میں نماز کے تمام اجزاء سے صرف نظر کر کے صرف ایک جزیر زورو سے میں ماف اشارہ ہے کہ اس ذمات خیرالقرون میں ترک رفع پر عمل کی کثرت تھی۔ان وجوہ کی بناء پر میں کہا جائے گا کہ گوروایت سند کے اعتبار سے نہایت قوی ہے، لیکن اس سے رفع یدین کی تریخ کوٹا بت کرنا نہایت دشوار ہے۔والنداعلم۔

# حضرت شيخ الهند كاارشاد

حضرت ابن عمر کی روایت میں تو طرح طرح کے اختلاقات پائے ہی جاتے ہیں، لیکن اس موضوع پردیگرروایات میں بھی زیروست اختلاف ہے، ہرانقال کے وقت رفع

ا طحاوی کی مشکل افا عاد سے مافظ این تجرف کان یو فع یدید فی کل خفض و و فع کالفاؤنقل کے جراورائ پر هذه و واید شاخ ای کھا ہے۔ (ان الباری ۲۰ سر ۱۳۱۱) کی معرف جابڑے مندام ہر میں دوایت ہے کہ اُن سے بیعت رضوان علی محاب کی تعداد معلوم کی گی تو فر مایا کہ ہم ایک ہزار جارسو تے پر فر مایا کہ ان سے بیعت رضوان علی محاب کی تعداد معلوم کی گی تو فر مایا کہ ہم ایک ہزار مایل کان و صول الله می نی بیان میں مالی اللہ میں میں الصاف تھ کے دسول اللہ میں مالی اللہ میں میں العملون تھی میں العملون تھی مسلم اللہ میں میں العملون میں میں برائی ہوئے یہ بی فر مارے تھے، اس دوایت سے جہال ہر تھش و رفع پر رفع یدین کی بات معلوم ہو گی و ہیں بیا شارہ بھی ملاک اس طرح کا رفع یدین معلم مدید (۱ ہجری) کے موقع پر ہوا ، نیز ہے معلوم ہوتا ہے کہ بید فع یدین ظاف معمول انتخاتی طور پر کی مسلمت کے سب ہوا ، موقع پر ہوا ، نیز ہے معلوم ہوتا ہے کہ بید فع یدین ظاف معمول انتخاتی طور پر کی مسلمت کے سب ہوا ، موقع پر ہوا ، نیز ہے معلوم ہوتا ہے کہ بید فع یدین کا ایمان و دومرا ہوتا ، تا ہم انام احتر سے (ابتدا کے معلوم پر)

یدین کی روایات بھی ہیں الیکن بیخصوص احوال بالکل ابتدائی زماندی بات معلوم ہوتی ہے اورمرف بجبيرتح يمد كے وقت رفع يدين كى روايات بھى موجود بي اوراكى روايات بھى بي جن مل بعض مقامات پر رقع يدين إدر بعض برئيس، جيسے بخاري کي روايت باب بـــ معرت فيخ البند ففرمايا كدروايات برغور كياجائة وايسامعلوم بوتاب كدشر يعت میں جہاں بعض مسائل میں بھی سے توسع کی طرف میلان ہوا ہے، ای طرح بعض مسائل میں خصوصا نماز کے مسائل میں توسع ہے تھی کی طرف میلان پایا جاتا ہے، پہلے نماز میں معمولی کلام ملام کا جواب اوراشارہ اور کئی کام مباح تنے بعد میں ممنوع قرار دے دیئے محة والعطرة يهلي نماز من برجكد نغ يدين تعار بعد من مقامات من تخفيف موتى جل تن خودروايت باب من بياشاره بكرائن عرفلا يفعل ذلك في المسجود فرمار بين، اس كامطلب بظاہر يكى ہےكہ يہلے اس موقع پر دفع تمااوراس بر يكولوك عمل بيرا تنے۔ابن عمر دمنی الله عندان لوگول کی تر و ید کر د ہے ہیں کہ اس موقع پر دفع برقر ارنبیس رہایا ابن عمر ہی كاروايت شرتز ذى شريف ش كان لايرفع بين السجدتين هج بكرنسائى شريف عرابين السبحد تين رفع يرين كاروايت موجود براس طرح كافتلافات ب صاف ظاہرے کہ پہلے دفع بدین کے مقامات زائد سے بعد میں کم ہوتے ملے گئے۔ائمہ اربعد کی روش بھی بھی بتا رہی ہے کہ وہ سب اس مسئلہ میں توسع سے تھی کی طرف آ رہے

<sup>(</sup> بچیامنو) ماش)ان کے ایک جلیل القدر شاگر دعبدالملک میونی التوفی ۱۷۳ مد نے رفع یدین کے بارے برائے میں کے بارے می بارے میں ہو چھاتو انھوں نے قر مایافی کل حفض و دفع اور یکی فر مایا کراس سلسلے میں میج احادیث موجود میں انگرامام احمد کامشہور مسلک یہیں ہے (المغنی ۱۹۲/۱) مشہور مسلک بیان کیا جا چکا ہے۔

علادہ ہر جگہ کے رفع یدین کوترک کردیا ہے، اور ترک کرنا بھی جاہے تھا چونکہ دفع یدین اگر انقال کی علامت ہے تب بھی اور تنظیم کی علامت ہے تب بھی ، اس کو یا تو ہر جگہ برقر ارر بہنا چاہیے یا اس علامت کوختم کردیا گیا ہے تو ہر جگہ ترک ہوجانا جا ہے، صرف دو بی مقابات کے ساتھ اس کو فاص کرنے کی کیا بنیا و ہے؟ نماز میں خشوع اصل ہے اور اس کا تقاضہ بھی ہی ہے کہ تجمیر تحرید کے علاوہ ابقیہ تمام مقابات کے دفع کوترک کردیا جائے اور ان روایات کولیا جائے جن میں صرف تجمیر تحرید کے وقت رفع ہے، بعض مقابات کوترک کرنا ، اور بعض مقابات پر رفع کرئی تھی میں اور ایک کے افترائی والے یہ والدا کا مقابات کوترک کرنا ، اور بعض مقابات پر رفع کرئی تھی ویل کے افترائی والے پر اصرا اور کرنا معلوم ہوتا ہے۔ والتدا علم۔

## تشرت حديث دوم

امام بخاری نے اپنا مقصد ثابت کرنے کے لیے دومری روایت حضرت ما لک ایمن حویرث سے ذکر فر مائی ہے، کہ حضرت ما لک ٹے تین مقامات پر رفع یدین کیا اور پھر فر مایا کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے بھی ای طرح کیا تھا، اس روایت جس بظاہر کوئی ٹی ہات نہیں ہے، امام بخاری کے پاس اس عمل کے دوام واستمرار اور تا آخر حیات برقر ارر ہے کی کوئی بھی ولیل نہیں ہے ورنہ وہ ضرور ذکر فرماتے، اس لیے وہ این روایتوں سے کام نکالنا چاہج ہیں جن جس اس فعل کا محض جوت ہے گر اس سے مقصد ظاہت ہوتا و شوار ہے البت حضرت ما لک بین حویرے کی روایت ذکر کر کے وہ اپنے ذوق کے مطابق ایک استدلال کی طرف اشارہ کر دے ہیں۔

حضرت ما لک بن الحویر شده بی محانی بین جوای چند بم عمر رفقاء کے ساتھ حضور

پاکے ملی اللہ علید کی خدمت میں 19 یا ۲۰ دن مقیم رہے، جب رخصت ہونے گئے تو

آب نے شرور کی ہوایات ویں اور ان کوسٹر کی اجازت دے دی، ان ہوایات میں ایک

بات رہی تھی تھی صلو کے ما وأیت مونی اصلی (عادی بادوی ۱۸۸) جس طرح تم جمیے و کھے کر

جارہے ہوائی طرح نماز پڑھتے رہتا، امام بخاری کا مداوا ستدلال میں بات معلوم ہوتی ہے

جس کی انھوں نے صراحت نہیں کی ، استدلال ہے کے مالک بین حویر شد نے رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کے دوران نماز کا جوطر بھی دیکھا اس میں رفع یدین بھی تھا،

اور حضور صلی الله علیه و ملم نے انھیں ای طریقہ پر نماز پڑھتے رہنے کی ہدایت دی، چنانچہ حضرت مالک بن حورث زندگی بجرای کے مطابق عمل کرتے رہے ہوں کے، اس طرح سے رفع یدین کا دوام وائتر اراورتا آ قرِ حیات بقامعلوم ہو گیا۔

اس طرح کے اشارات سے امام بخاری کام اس لیے تکالنا ماہے ہیں کہ دوام و التمراراورتا آخر حیات اس عمل کے بقاء کی صراحت برمشتمل کوئی روایت اُن کے یاس نہیں لكن سوال به بيدا موتاب كه معترت ابوقلاباروايت كرتے بيل كه انموں نے مفرت مالك بن حوریث کور فع یدین کرتے و یکھا، کیاضروری ہے کہ ابوقلاب جیشہ مالک بن حوریث کے ساتھ ہی رہے ہوں اور ان کا بیٹمل ووا ما ہو، بیجی تؤممکن ہے کہ انھوں نے بیٹمل بھی بھی د یکمها بهو،سب احتمالات بین اوراگر مان بھی لیس که حضرت ما فکٹ کا بیمل دوا می تھا تو اس ہے بیہ بات کہاں ٹابت ہوئی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاعمل دوای تھا، ہاں بیضرور معلوم ہوا كآ ب\_خطرت ما لك كوصلو اكسا دأيسمونى اصلى كدكرد كر جرايات ك ورمیان بطور خاص نماز، جماعت، اور اس کے متعلقات کی طرف توجہ ولا کی تھی اس لیے حضرت ما لکٹ بن حویر شسنن و آ داب کی بھی رعایت فرماتے رہے ہوں سے اور اگر انھوں نے دوای طور بررفع بدین اختیار فرمایا تو انھیں ایسائی کرنا جا ہے تھا جیسا کہ متعدد محابہ کرام سے خصوصی مدایت کی صورت میں ایک بی عمل کو اختیار کئے رہنے کے واقعات موجود ہیں ، وہ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بعد اینے مشاہدات سے کیسے بٹ سکتے تھے؟ محراس سے زیادہ سے زیادہ احتمال کے ورجہ میں چندروز قیام کرنے والے محالی کا رفع یدین پر دوام معلوم ہوا، جبکہ خلفاء راشدین ،عبداللہ بن مسعوداور کتنے ہی ویکر محابہ کرام کا عمل ای کے برخلاف رہا، اب موازنہ کر کے انصاف کے ساتھ ویجھنا ہوگا کہ ان وونوں ثابت شدہ جہتوں میں کوئی جہت کوتر جیج حاصل ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

#### ترکے رفع کے بعض متندلات

میتھی رفع یدین کے ثبوت میں امام بخاریؒ کی چیش کردہ دونوں روایات پر گفتگولیکن دوسروں کی روایات پر نقذ کرنے ہے مسلک تو ٹابت نہیں ہوتا اس لیے مناسب معلوم ہوت ہے کہ ترک رفع کے چند دلائل بھی چیں کرو نے جائیں، چاہیے قیہ یہ کہ ترک رفع کان دلائل کو بھی اس باب میں یا دوسرے باب میں امام بخاری خود چیش فرماتے، جیسا کہ ترفی ابودا و داور نسائی و غیرہ کا طریقہ ہے لیکن امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں تو دوسری جانب کی روایات کرتے ہیں تو دوسری جانب کی روایات کا پید بی نہیں و سیتے ، جزء رفع الیدین اور جزء قرائت خلف اللهام میں ان کا ہے طرز ممل بالک نمایال ہے ، اور صرف امام بخاری کا کیا شکوہ اور بھی بعض محد ٹین ایسے گذرے ہیں جو بالک نمایال ہے ، اور صرف امام بخاری کا کیا شکوہ اور بھی بعض محد ٹین ایسے گذرے ہیں جو بالک نمایال ہے ، اور صرف امام بخاری کا کیا شکوہ اور بھی بعض محد ٹین ایسے گذرے ہیں اور جانب بالک نمایات کو نظر انداز کرجاتے ہیں ، بلکہ بعض تو معلول قرار دے کر ساقط الاعتبار کی الف کی روایات کو نظر انداز کرجاتے ہیں ، بلکہ بعض تو معلول قرار دے کر ساقط الاعتبار قرار دیے کی کوشش کرتے ہیں۔

لِے حمرت ہوتی ہے معرت حسن اور حمید بن ہلال ہے بخاری نے جز ورفع البدین (ص۱۲) پس روایت تتخلكك كسان احسسعاب التبي صلى الله عليه وصلم كانما ايديهم المراوح يرفعونها اذا ركعوا وافا د فعوا دؤسهم كدسول الدُسكى الله عليد وسلم كصحاب دكوع من بت وقت اور دكوع ے سرا شاتے وقت دفتے پرین کرتے ہے کویا کسال کے باتھ تھے کی ارب میں ساب امام بخاری کا تبعرہ بحى شنت أربات إلى قبال السنحباري فيلم يستشن المحسسن وحسميد بن هلال احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون احد بخارى كبت بين كرمعرت حسن اورميد بن بالل ف صحاب میں سے کسی کا استفاد جیس کیا ، کو یا بخاری بہتا تروینا جاہتے ہیں کہ محابہ کرام میں کوئی ایک بھی تارک رفع نبیس تقاء اگر کسی کے سائے اس موضوع پر صرف بخاری کا جز ہوتو وہ می سمجے گا، جبکہ امام رّ ذك في الموضوع باب منعقد كيابساب و فسع البدين عند الوكوع اوراس باب من بهلاد فع یدین کے جوت کے لیے معزت این عرال میں روایت ذکر کی اور تحریر کیاو بھندا یعقول سعن اهل المعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرقع يرين كآكم محابر الهيش سيجمّ الل علم رہے ہیں، پھرامام تر فدی نے ترک رفع کے ثبوت کے لیے حضرت این مسعود کی روایت ذکر کی او*رُجُرِيكِي*او بنه ينقنول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و التسابِعيس كِمحابوتا بعين عرر كور في كان الوك ربي بي والل عم جائة بي كرامام ترندي كالبعض اللعلم كبناا قليت كي طرف اشاره كرتا ب اورغيس و احده من اهل العلم كثرت كي خبر م يا ب بجرامام تر مذى جب يكور بي بين تو كياامام بخارى كواس كي خرنيس؟ يقيرة بي كران كي عادت ے كدوات مسلك عمار كے علاد وكى جانب التفات نيس كرتے بلك دوسرى جانب كى ذكر تك كوكوارا نس كرت جيها كما كرجر برد يمضص تاب والفداعم-

بہر حال امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق ترک رفع کی روایت کونظر انداز کردیا بھرمسئلہ کا انصاف کے ساتھ جائز ہ لینے کے لیے ان روایات میں سے چند کوفل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ا مثلاً مند حمیدی می حفزت این عمر کی ترک رفع کی صراحت والی دوایت الجی سند کے اعتبار سے فہایت طاقتور ہے، اس کی سند میں جمیدی، سفیان بن عینیہ، ذہبری، سالم اور حفزت این عروضی الشد عند جمیں جمیدی ایام بخاری کے بایت مازاس آخذہ میں جمیدی شاور فقہ دو ٹوں میں امام بخاری نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ بخاری میں آن ہے ستر سے ذا کدووایات جیں ، حاکم کہتے جیں کہ اگرامام بخاری کو حمیدی سے اور ویگر کد شین ہے کوئی روایت ملتی ہے تو وہ اس کو حمیدی کے علاوہ کی دوسرے استاذ کی طرف منسوب جمیں کرتے بلکہ حمیدی بی کہ طرف منسوب جمیں کرتے بلکہ حمیدی بی کی طرح سنوب کرتے جیں جمیدی نے سفیان بن عینہ ہے جی سال بحک استفادہ کیا ہے اور خود صفیان بن عینہ جلیل القدر محدث اور فقیہ جیں ، ان کی جلالت شمان پر تمام سال بحک استفادہ کیا ہے اور خود صفیان بن عینہ جلیل القدر محدث اور فقیہ بین ان کی جلالت شمان پر تمام سے موسوم انکے کا انفاق ہے ، بخاری کی جمیل روایت انعما الاعمال مالنیات بھی حدث الصحیدی قال حدث الی عرب کہ سفیان ہی جادر کی ورایت کی طرف النفات نہیں کیا ، وجہ بظاہر بی ہے کہ ابن عمر سے دفع یدین کی دوایت کو دوایت کی طرف النفات نہیں کیا ، وجہ بظاہر بی ہے کہ ابن عمر سے دفع کی دوایت کی دوایت کو فی دوایت کو دونے کی دوایت کی دوایت کی طرف النفاذ کر دیا گیا ، حالا نکداس کے متابعات موجود جیں جیسا کہ صندانی توات میں منبیان بن عینہ بی میں اس لیے یہ کو دونے کی دو

#### (۱)حفرت عبدالله بن مسعود کی روایت

ر کردفع کے متدلات میں حضرت عبداللہ ان مسعودی روایت کوامل قراردیا کیا ہے، اس روایت کوامل قراردیا کیا ہے، اس روایت کوارباب سن اسحاب مسانید وجوائع نے اپنی کتابون میں مختلف طرق سے ذکر کیا ہے، حضرت عبداللہ اسعود فرماتے ہیں "الا اُصلی بحم صلون وسول الله صلی الله علیه و مسلم فلم یو فع بدیه الافی اوّل مو ق" ابن مسعود رضی الله عند عمل تعلیم دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا ہی شمیس نی اکرم سلی الله علیه و مسلم کی نماز پر دوکرنہ مملی تعلیم دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا ہی تصمیم نی اکرم سلی الله علیه و کا اِن الفاظ کے ساتھ جو ممل ہیں کیا جائے گادہ انفاظ کیا جائے والا ہوتا والا من ہوسکتا، وہ عمل ہیں گیا جائے والا ہوتا ہوتا کی جو نے دولا ہوتا کی جائے والا ہوتا ہوتا کی جائے اور کی مرف تھیں ہوسکتا، وہ کی اور چوکر کرکے آپ نے دکھلایا وہ یہ تفا کہ صرف تجبیر تحریم کے دوت آپ نے دکھلایا وہ یہ تفا کہ صرف تجبیر تحریم کے دوت آپ نے باتھ اُن کی اور پھر رفع نہیں کیا۔

ترفری نے اس روایت کوسن کہا ہے، اور این حزم نے سے قرار دیا ہے، سی کرنے والوں میں این قطان، وارقطنی اور بعض محدثین کے نام ہیں، تمام راوی نہایت تقدین، صرف عاصم من کلیب پرانگی رکی کی ہے گراس کا جواب دے دیا گیا ہے کہ عاصم سلم کے رجال میں سے ہیں، امام بخاری نے بھی کتاب اللهاس میں ایک مجد تعلق میں ان کا ذکر کیا ہے، ابن معین، ابو وائم نسائی وغیرہ نے ان کو تفت قرار دیا ہے، اجمد بن صافح نے ان کے بارے میں بعد من وجوہ الکو فین النقات کہا ہے وغیرہ وغیرہ۔

یدردایت ترکیدرفع کے سلیلے علی صاف اور صری ہے، حضرت این عمر کی رفع والی روایت کی طرح اس علی درفع کا اختلاف نیس، اس کے الفاظ علی اضطراب نیں، رادی کا عمل روایت کے خلاف نیس اور الفاظ علی یہ بیس ہے کہ ترکید رفع کا صرف نیوت ہو، بلکہ راوی ایسے الفاظ علی بات کہ رہا ہے جس سے ترکید رفع پر اتفا قاعمل کرنے کے بلکہ راوی ایسے الفاظ علی بات کہ رہا ہے جس سے ترکید رفع پر اتفا قاعمل کرنے کے بجائے کثرت کے ساتھوائی پھل پر اہونے کی بات واضح ہوتی ہے، پھرید کہ محابروتا بعین کا تعال اس کی تا تدیش ہے۔

کیکن ان تمام حقائق کے باوجود مسئلہ پر مناظر اندائداز میں گفتگو کرنے والوں نے سی

کیا کہ حضرت عبداللہ این مسعود کی روایت پرکوئی معقول اور قاعدہ کا اعتراض نہ و سکاتو خواہ کو استحداث استحداث کی منصفانہ کو اور کے استحداث کا بھی منصفانہ جائز ولینا صروری ہے۔

#### عبدالتدبن مبارك كاتبعره

عبدالله بن مبارک، امام اعظم کے تلاقہ ویس بین گران کا شار دفع کرنے والوں بیں ہوتا ہے، پھر بیکران کا بات کوام مر قدی نظر فرمایا ہے، اس لیے اس کی ابھیت بڑھ کی ہے، فرماتے بیں۔قدائیست حسلیت من بوقع و ذکو حدیث المزهری عن سالم عن ابیدہ، و لسم یشبت حلیت ابن مسعود ان النبی صلی الله علیه و سلم لم یسوف الافعی اوّل مو ق ایمنی رفع کی روایت ٹابت ہا ورافعوں نے زہری من سالم من ابیدوالی روایت ٹابت ہا ورافعوں نے زہری من سالم من ابیدوالی روایت ٹابت ہا ورافعوں نے زہری من سالم من ابیدوالی روایت ٹابت ہا ورافعوں الله علیه و سلم لم ابیدوالی سالم من سیدوری بیروایت تو کر درسول الله علیه و سلم الله علیه و سلم نے کھیر

تح يمد كے علاوه كيس رفع بيس كيا" ثابت بيس ب

ال ہات کا ایک جواب تو الزائی ہے بھے علام تقی الدین بن ویش العید نے اپنی کاب الا مام ، میں ذکر فر مایا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کے یہاں ٹابت نہ ہونے ہے ، یہ کب لازم آ تا ہے کہ وہ کی اور کے یہاں ٹابت نہ ہو، گویادہ کہنا جا ہے جی کہ عبداللہ بن مبارک کی بات شہدادت علی المنفی کی ہم جس ہے ، جس کا دار مشرکا اینا میل علم مبارک کی بات شہدادت علی المنفی کی ہم جس ہے ، جس کا دار مشرکا اینا میل علم ہوتا ہے اور جولوگ جوت کی شہادت و سے دے جی وہ اپنا مل کے مطابق کہدر ہے ہیں، وہ اپنا کی کم انسان کا اپنا علم کے مطابق نفی کی شہادت و بنا، جوت کی شہادت و بنا وہ تو ت کی شہادت و بنا وہ الوں کے حق میں نام وہ مسل اور تحقیقی بات اسلامی یہ ہے کہ عبداللہ والوں کے حق میں نام وہ سب میں نام دورہ ہے ہیں، ای کے بارے بار ہا ہے کہ تر ندی حض این مساور کی حق بات کہد ہے ہیں، حالا تکہ ایسانہ میں ہا تر ندی کے الفاظ پر جارہا ہے کہ تر میں المان کا دورہ وہا تا ہے ہا تھوں نے پہلے تعلیقاً یہ قربایا کہ لہ میں اول مر ق ، خور کرایا جا کے تو یہ خالطہ دورہ وہا تا ہے ہا تھوں نے پہلے تعلیقاً یہ قربایا کہ لہ میں اول مر ق ، حدیث این مسعود ان النہی علی الله علیہ و صلم لم یو فع الا فی اول مر ق ،

پرانموں نے این مبارک تک اس کی سند ذکر کی ، پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت فرکر کے اس کی تحسین کی جس کا صاف مطلب بیہ واکہ جس روایت بیس ترک رفع کے فعل کو حضور صلی الله علیه وسلم کی طرف براو راست مسوب کیا گیا ہے ، این مبارک اس کے بارے میں لم یجت کہ دہ ہے ہیں اور جس روایت بیس حضرت این مسعود نے اپناعمل کر کے دکھا یا اور اس کو الا اصلی بکم صلوق رسول الله صلی الله علیه و سلم کر کرخضور علی انته علیه و سلم کر کرخضور علی انته علیه و سلم کر کرخضور کی بارے میں وہ نے ہیں کر رہے ہیں ، اور اس کی مضبوط و لیل بیہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے فعل کی بیروایت نسائی شریف میں کی مضبوط و لیل بیہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے فعل کی بیروایت نسائی شریف میں عضرت عبداللہ بن مبارک ہی کے طریق سے منقول ہے اور اس کے راوی می کے راوی بن مبارک ہی کے طریق سے منقول ہے اور اس کے راوی میں مالک علیه و صلم قال فیر فیم یہ بیل الله صلی الله علیه و صلم قال موق شم لم بعد (نزئ جد اجر میں بے کہ وہ کی کہ دو کمی انگار کر دیں جے و دخود تقدرا ویوں نے قبل کر دیے ہیں۔

نیزان کی واضع علامت ہے کہ گور ندی شریف کے متداول نسخ ہے جی ہے ہی جہ بہتی ہا کتی ہے گرفیدانند بن سالم المهمری والے نیز ہے تو ہوات بالکل متح ہوگئی جو بعض کتب فانوں بی محفوظ ہے، اوراس بین المام رندی نے اہلی ججاز اوراہلی عراق کے اختلافی مسائل کے بیان بین اپنی عادت کے مطابق الگ الگ دوباب منعقد کتے ہیں، پہلا باب و فسع المسدین عند الله کوع ہے جوعبداللہ بن مبارک کے اس تیمر ورختم ہوگیا اوراس کے بعد المعمون نے دومرا مستقبل باب مین لم یوفع بدید الا فی اول مو ق منعقد کیا اوراس کے بعد تحت حضرت عبداللہ بن مسعود کی دوایت ذکر کر کے اس کی تحسین کی۔ اس سے یہ بات ماف ہوگئی کے عبداللہ بن مبارک کا تیمر واس دوایت کے بارے میں ہے جے وہ دومرے باب میں موفع قاد کر کر کے اس کے جے وہ دومرے باب میں موفع قاد کر کر کے اس می جے وہ دومرے باب میں موفع قاد کر کر دے بارے میں ہے جے وہ دومرے باب میں موفع قاد کر کر دے بارے میں ہے جے وہ دومرے باب میں موفع قاد کر کر دے بیں۔ واللہ الملم۔

## لَهُ يَعُدُ كَ غِيرُ مَحْفُوظ مِونِ كَى حَقيقت

ای طرح کا دوسرا کمز وراعتر اص حضرت عبدالله بن مسعود کی روایت میل المه معد

كالفاظ يهم بيروايت مختف الفاظ كما تحمنقول بكروايت من لسم بسوف بهديم الافي اول مرة ثم لم بعد بكر وايت من لم بعد بكر روايت من ثم لا بعود بروايت من ثم لا بروايت من ثم لا بعود بروا

بعض حفرات نے بیاعتراض کیا ہے کہ اس روایت میں "شم لمے بعد" کالفاظ غير محفوظ بير، ابوالحسن بن المقطان (التوفي ١٢٨هـ) في كتاب" بيسسان السوهسم والإيهام "من كهاب كه حديث أكر چريج بيكين وكتي نے جو" لا يعود" كالفظ للك كيا ہے وعبداللہ بن مبارک کے زویک قابلِ اعتراض ہے ، امام بخاری نے جسسے روفسیع الدين من بهلي ويدالله بن مسعود كي روايت الا اصلى لكم صلوة رسول الله صلى الله عليه ومسلم فصلى ولم دفع يديه الآمرة كقلك، يُحرامام احدُكَ بي باستُنْسَ كَ کے بیکی بن آ وم نے کہا کہ میں نے عاصم بن کلیب کے تلمیذ عبد، مند بن اور بیس کی کتاب د میمی تواس میں 'کسم یسعد''نبیں ہے اور اس پر بخاری نے اضاف کیا کہ کتاب حفظ کے مقابلہ پرزیادہ قابلِ انتہار ہوتی ہے، پھرامام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی تطبیق والى روايت كُوْتُل كركِ قرما بإقسال البخساري هنذا السمحفوظ عند اهل النظر من حديث عبدالله بن مسعودٌ (جزء رفع البدين شدا)امام بخاري كي بحث كا حاصل بھی مہی ہے کہ و دلفظ السم معد " کوغیر محفوظ قرار دیتا جا ہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کے نقل کرنے میں سفیان کو وہم ہو گیا، غیر محفوظ ہونے کی بات دار قطنی ، ابوحاتم اور بعض دیمرمحد ثین ہے بھی منقول ہے۔

السلط من بہلی بات تو یہ ہے کہ محد ثین کرام روایت کو معلول قر اردینے میں انفاظ کی بابندی کے عادی ہیں، 'کہ یعد '' کو معلول یا غیر محفوظ قر اردینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ ٹابت نہیں، انھیں اس بات سے کوئی سروکارنہیں کہ یہ منہوم روایات میں موجود ہے یہ نہیں؟ یہ ایک ایک عادت ہے کہ جس نقصان واقع ہوجا تا ہے کیونکہ الفاظ تو معانی سک مین خینے کا ذریعہ ہیں، مرحمد ثین الفاظ پر بہت زیادہ جم جاتے ہیں، زیر بحث مسلم میں حقیقت بہت کہ 'رفع یہ دیدہ الافی اول موق "

ردایت کے الفاظ تو ثابت ہیں اور ان الفاظ میں میں مضمون بیان کیا گیا ہے کہ رفع یدین تھبیرتح یمہ کے علاوہ نیس کیا گیا تو ''کسم یسعد'' کے فیر محفوظ قرار دینے سے مسئلہ پر کیا فرق بڑا؟

دوسری بات یہ ہے کہ 'کہ یعد '' کے لفظ پراعتراض ہے تو یہ بتلا یے کہ دعفرت ابن مسعود کے متعلق کیا تحقیق ہے؟ اس لفظ کے انکار سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوسکا کہ وہ رافعین کی فہرست میں آ جا کیں وہ تو یقیناً تارکین رفع میں سے ہیں اور اُن کا ترک تو اتر سے ٹا بت ہے، ہی ان کا ممل ہے اور یہی ان کی تعلیم ہے اور یہی ان کے تمام شاگر دوں کا مسلک ہے، پھر آ ہے 'کہ یعد'' کو غیر محفوظ کہ کرکیا ٹابت کرتا جا ہے ہیں۔

تیری بات یہ کی فیر محفوظ کہنے والوں کے دلائل کا تخفیق جائز ولیا جائے ،این قطان
نے کہا کہ روایت تو سیح ہے لیکن ابن مبارک وکیج کے المہ بعد "نقل کرنے پرمعرض ہیں
لیکن ان کی بات یوں بوزن ہوجاتی ہے کہ ابن مبارک خود اسم یعد نقل کررہے ہیں جیسا
کہ نسائی کی روایت میں موجود ہے اور اس کے رجال سیح کے رجال ہیں ،اس لیے یہ جمتا
آسان ہے کہ ابن مبارک کے اسم یشہت کہنے کی جووجہ ابن قطان نے بیان کی ہو ہ وہ بات کے مسلم خبیں ہے وہ بات کے اسم سے سیم میں ہے ہے۔

امام بخاری نے امام احمد کی بات نقل کی ہے، اس ہے بھی کام نہیں بڑا، کیونکہ اس سے بھی کام نہیں بڑا، کیونکہ اس نے را وہ دیا بت بوا کہ مغیان کی روایت بھی الم یعد "کا اضافہ ہے جو عبداللہ بن ادر لیس کی کتاب میں نہیں ہے، دونوں راوی تقد بیں اور ان وونوں بھی مغیان کو اوثق قرار ویا گیا ہے جبکہ گیا ہے، عبداللہ بن اور لیس کو صرف تقد فقیہ عابد وغیرہ کے الفاظ سے یا و کیا گیا ہے جبکہ مغیان کو شقة حافظ فقیه عابد امام حجة کے القاب عالیہ کاستی سمجا گیا ہے، اس لیے مغیان کی روایت بھی کوئی اضافہ ہونے کے سب مغیول قرار وینا ہے۔

۔ طاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ یہ کمزوری امام بخاری کے چیش نظر بھی ہے، اس لیے وہ تقد کو اوث کے برابر لائے کے لیے وہ تقد کو اوث کے برابر لائے کے لیے بیفر مارہ جین کہ کتاب، اہل علم کے بہاں زیادہ محفوظ چیز بین کہ کتاب، اہل علم کے بہاں زیادہ محفوظ چیز بین کہ سین مصمول و کھایا جا سکتا ہے کہ ثقد کا بین میں میں مصمول و کھایا جا سکتا ہے کہ ثقد کا

منبط کتاب، اوثن کے میل صدر کے مقابلہ پر قابل تر نیج ہے؟ ہم نے تو محد ثین کا بھی ذوق و یکھا ہے کہ ان کے یہال منبلا صدر کی اہمیت ضبط کتاب سے ذیادہ ہے اورای لیے محد ثین کے یہاں ایسے واقعات بکثرت ویش آئے ہیں جس میں انھوں نے اپنے بے مثال حافظ کی مدو ہے کتابت کے اوبام واغلاط کی تھے کی ہے تو ایام بخاری کی اس بات کو کیے تیول کیا جاسکتا ہے؟

نیز امام بخاری کا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کی تطبیق والی روایت کو پیش كرك يكما كديمخوظ باوراس من المم بعد "البيس باس لي قابل قبول بيس ب کہ یہاں دوروایتی بی اور دونوں کا الگ الگ ہوتا ۔ یات ہے داشتے ہے، ایک روایت تو وہ ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیکبا کے کیا میں شمعیس رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی نمازیر و کرندد کھا وال، چرعبدالله بن سعود نے کھڑے ہو کرنماز پر حی اور دفع یدیه اول موة شم لم بعد اوردومرى روايت وه يه يسامام بخاري في جر مرفع الدين من اورامام احرفے مند بدوا من ١٨٨ من مقل كيا بك دعرت عبدالله بن مسعود في قرمايا كه ہمیں رسول الله ملی الله علیه وسلم نے نماز سکھائی، پھر آپ کھڑے ہوئے بجبیرتح بیہ کمی اور رفع يدين كيا پمردكوع من محيّے اور دونوں باتھوں كى تطبيق كى وغير والخ، بالكل صاف بات ہے کہ پہلی روایت میں معزرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند عملی تعلیم و سے رہے ہیں ، اور قام، رفع پدید وغیره می فاعل کی ضمیر حضرت عبدالله بن مسعود کی طرف را جع ہے اور دوسری روایت شن ده درسول انتُدسلی الله علیه وسلم کی تعلیم توقل فر مار ہے ہیں اوراس میں قام، كتر ،اوررنع كي خمير فاعل حضور صلى الله عليه وسلم كي طرف راجع ب- امام بخارى به جا بت <u>ی</u>ں کہ دونوں روانیوں کوایک قرار دے کرامنطراب دکھلا ئیں، پھرتطیق والی اس روایت کو محفوظ قرار دیں جس میں 'لم یعد ''نہیں ہے، کیکن بیز پر دی کی بات ہے، دونوں روایتیں بالكل الك الك بي، اوران من ايك ومحفوظ قرارد يردوسري روايت وكمزوركرني كي كوشش نا قابل فهم ہے۔

اوراگر بخاری کے احر ام می دونوں رواغوں کو ایک فرض کرلیا جائے تب بھی 'لسم سعد ''کے اضافہ یراشکال نہیں ہوسکتا، کیونکہ او پر بیان ہو چکاہے کہ اضافہ کرنے والے راوی سفیان میں جوا ضافہ بیان نہ کرنے والے داوی عبداللہ بن ادر لیں ہے کہیں بلند مرتبہ میں اور ان کے اضافہ کو قبول کرنا محدثین کے اصول کے مطابق ضروری ہے۔

"لم بعد" پر کے جانے والے اشکال کامحد ٹانداصول کے مطابق ایک جواب علامہ زیامی نے نصب الرابی میں ویا ہے کہ امام بخاری اور ابوحاتم نے تو اس اضافہ کو سغیان کا وہم قرار ویا ہے اور ابن قطان نے وہم کو وکیج کی طرف منسوب کیا ہے، اس اختلاف کا تقاضہ یہ ہے کہ دونوں باتوں میں ہے کوئی بات قائل توجہ نیس اور راویوں کی ثقابت کی بنیا و پر روایت سے ہے، پھر یہ کہ وکیج اور سغیان جسے جلیل القدر اتمکہ کی طرف وہم کا انتساب اس لیے بھی درست نمیس کہ وواس اضافہ میں تنبانیس ہیں اور ان کے متعدد متابعات مدیث کی سے کھی درست نمیس کہ وواس اضافہ میں تنبانیس ہیں اور ان کے متعدد متابعات مدیث کی سے کھی درست نمیس کہ وور ہیں۔

## مسلک کی پیروی میں حدود ہے تجاوز

اسلط میں سب سے زیادہ جرت انگیز اور افسوسنا کیا عزاض وہ ہے جے امام بیمی التونی ۱۳۵۸ ھ) کے حوالہ سے سن بیمی میں (التونی ۱۳۵۸ ھ) کے حوالہ سے سن بیمی میں نقل کیا ہے، یہ مسلک کی ہیروی میں حدود سے تجاوز کی برتر بن مثال ہے، کہتے ہیں کہ ''رفع ید بن کے سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے بھول ہوجانا کوئی انونھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اُن سے قرآن ۔ یعنی معوذ تین کے سلسلے میں ایسی بھول ہوئی ہے، جس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نیس ہوا۔وہ اس چیز کو بھی بھول می جس کے مشوخ مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نیس ہوا۔وہ اس چیز کو بھی بھول می جس کے مشوخ مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نیس ہوا۔وہ اس چیز کو بھی بھول می جس کے مشوخ مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نیس ہوا۔وہ اس جات کو بھی بھول می کہ درمیان کی ہیں۔ مقتدی ہوں تو آخیں کیسے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور بھی چند جزئیات بیان کی ہیں۔ بھر یہ کہا کہ اگر عبداللہ بن مسعود ان چیز دن کو بھول سکتے ہیں تو رفع یدین کو بھی بھول سکتے ہیں تو رفع یدین کو بھول سکتے ہیں تو رفع یدین کو بھی بھول سکتے ہیں۔ ( بیمی جلد دوم ص ۸۲۸)

ظاہر ہے کہ بیردایت پرکوئی ای رض نہیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی شان میں استاخی ہے، اور اگر مید بیاد ای فقیدا ہو بکر بن اسحاق سے ہوگئی تھی تو بیمی جیسے جلیل القدر المام کوائے نقل نہیں کرتا جا ہے تھا گر ہوا ہے کہ بیمی کے بعد بھی بعض لوگوں نے ان باتوں کو

نقل کیا،خدان لوگوں کومعاف فرمائے۔

اس مسئلہ میں بھول کا کیا موقع ہے؟ جو گل بینکڑوں یارروزانہ کیا جارہا ہواور ہزاروں محابر توجد دلانے والے موجود ہوں وہاں اس طرح کی بات بالکل لغو ہے، یہ مل تو عبدالله بن مسعود نے بہت جمیت کی جات کے حال نہ و نے بھی بلا اختلاف بن مسعود نے بہت جمیت کی جاتھ اختیار قرمایا ہے اور ان کے حلانہ و نے بھی بلا اختلاف انتقال رائے کے ساتھ اس کو تیول کیا ہے۔

#### معو ذتين كامسئله

فقید ابو بحر بن اسحاق نے اس کے ساتھ جو چند جزئیات ذکر کی جیں، ان جی بھول جانے کا الزام دینا خلاف واقعداور صورت حال کوغلاا نداز جی پیش کرنے کی کوشش ہے، یہ سب مسائل اپنی اپنی جگر آئیں گے بختریہ کر حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے معوذ تین کے قرآن کی سورت ہونے کا انکار نہیں کیا۔ وہ ان سورتوں کو آسان سے نازل شدہ اور کلام خداوندی بائے شخصی کیا۔ وہ ان سورتوں کو آسان سے نازل شدہ اور کلام خداوندی بائے شخصی مصحف نے سورف ان بی چیزوں کے اندراج کے قائل سے جن کی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی جواوران سورتوں کو قرآن جی دری کے جانے کی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ان تک نہیں پیچی تھی، جبکہ بعض حضرات نے حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کے اس سے دجوئے کے بارے جس بھی تکھا ہے اور اس کی ایک دلیل عبداللہ بن مسعود ؓ کے اس محدود ؓ کے تارہ میں بھی تکھا ہے اور اس کی ایک دلیل ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کے تارہ میں شامل ہیں۔

## تطبق كاعمل

یا توان کی محقیق مدے کہ بیمنسوخ نہیں، جیسا کہ معزت علی ہے بھی ابن ابی شیبہ نے بسند حس تطبیق اور عقد بالرکب کے درمیان افتیار کی بات نقل کی ہے ادر چونکہ قطبیق میں مشقت ے، اس کیے ابن مسعود تعلیق کوعزیمت اور عقد بالرکب کورخصت سمجھتے رہے، یا بھریہ کہ معترت عبدالله بن مسعود عليق كل كواس ليه برقر ارد كه موت عفى كانميس رسول الله ملى الله عليه وسلم في خصوصيت كرساته يعل تطبيق سكهايا تها، نسائي اورمنداحريس بيد الغاظ يم عسلمننا ومسول الله صلى الله عليه ومسلم الصلوة فقام فكبر فلما اداد ان پسر کسع طبق یدیه بین د کبستیه ،این مسعود قرمات بین کریمین رسول اللمسلی الله عليه وسلم نے نماز سکمائی چنانچه آپ نے پہلے قیام کیا، پھرالله ا كبركها، پھر جب ركوع كا ارادہ کیا تو آب نے تعلیق کر کے دونوں ہاتھوں کو مشنوں کے درمیان کرلیا مسلم شریف کی روایت شربیجی ہے فَـلَـکّـاتِّی انظر الی اختلاف اصابع رصول الله صلی الله عليه وسلم (سلمبداس، المراين مسعود في فرمايا كدكويا بمن تطيق كودتت رسول الدملي الله عليه وسلم كى الكيول كاختلاف كى كيفيت كا آج بحى مشابده كردبا مول ان روايات ے معلوم ہوتا ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے جس طریقتہ کی خصوصی تعلیم دی اس مستطیق ہے اور اس کی تمام کیفیات مبداللہ بن مسعود کو محفوظ ہیں، اس لیے جو مل ویفیر علیدانسلام نے خود سکھایا اس کوعبداللہ بن مسعود کیے چھوڑ ویں، بیوبی جذبہ ہے کہ جس کے تحت معرست ابو محذورة نے ساری عمر بیٹانی کے وہ بال نہیں کوائے جن برحضور علیدالسلام نے اپنا دست مبارک رکھا تھا، بدوئی محبت کا تقاضہ ہے جس کے سبب حضرت قرہ بن الی ایا ل نے مجمی کریان کوبٹن لگا کر بندنہیں کیا اس لیے کہ جب انھوں نے پینبرعلیہ السلام کے باتھ ہر بیعت کی تھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریباں کھلا ہوا تھا ہے وہی واعیہ ے کہ جس کے تحت معزت برا اُ نے سونے کی اعمالی کا استعمال ترک نہیں کیا ، ایک موقع بر ان كوحضور سلى الله عليد وسلم في بدكر سوف كى الكوشى عطا قرما تى تقى - خد، البسس ماکساک الله و رسوله (منداحرجار ۲۹۳) اوالشداوراس کرمول نے جو بہتایا ہے اس کو پہن او۔حضرت برا چونوگوں نے متوجہ بھی کیا کہ سونے کی انگوشی پہننا تو ممنوع ہے مگر و وریفر ماتے تھے کہ جھے ہے جس چیز کے بارے بیں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اَلْب سُ

ماكساك الله ورسوله قرايا ، شاس كوكيي جمور دول؟

یہ باتیں گواصولی نہیں ہیں محربیدہ خصوص جزئیات ہیں جو تقاضائے مجت ہیں پیدا ہوتی ہیں،اورانسان اُن کواپنے لیے باحث خیروسعادت مجھتا ہے،ای طرح تعلیق کے ممل میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے جذبات کو مجھتا جا ہے۔اور مجودنسیان جیسا الزام عائد کرنے کی جمارت نہیں کرنی جا ہے۔

# تطبيق اورترك رفع من تلاغده كاعمل

پھراس مسلم جل قابل فور پہلویہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عزیمت بھے
ہوئے ، یا خصوصی تعلیم جس تقاضائے عبت کو پورا کرنے کے لیے اپنا طریقہ نہیں بدلا ، لیکن
ان کے تلافدہ کے سامنے جب یہ بات بحق ہوکر سامنے آئی کہ قبل کا قمل مہلے کیا جا تا تھا
لیکن بعد جس ترک کردیا گیا تو تلافہ ہ نے اس قمل کو چھوڈ دیا لیکن ترک رفع کا معاملہ اس
سے جنتف ہے کہ اس کو نہ عبداللہ بن مسعود نے چھوڈ انے ان کے بعد تلافہ ہ نے ، اور نہ اللہ
کوفہ جس کسی اور فقیہ ہے اس قمل کے خلاف منتول ہے جیا کہ معتبر شہادتوں ہے جا بت
ہ اس لیے مانتا پڑے گا کر ترک و فع کے معاملہ جس سے وانسیان کی بات کرتا ، اپ مسلک
کی جردی جس بر گوں کی شان جس بے او فی تک تنتیج کے مرادف ہے۔
کی جردی جس بر گوں کی شان جس بے ادفی تک تنتیج کے مرادف ہے۔

## دومقند بول كے ساتھ امام كى جائے قيام كامسكله

فقید ابو بحربی اسحال نے تیمری بات یہ کھی کہ دھٹرت عبداللہ یہ بھی بحول گئے کہ متقدی دو بول آوام کو کہاں کھڑ ابونا چاہیے؟ نبائی ابوداؤد، متداحر وفیر ہیں حقرت ابن مسعود کا یہ مل منقول ہے کہ انھوں نے اسود بن بزید اور علقہ میں سے کی کو دائی طرف اور دوسرے کو یا تیم طرف کھڑ اکر کے ظہر کی نماز پڑھائی اور خود بھی میں کھڑے ہوئے جبکہ دو مقتد یوں کے ساتھ امام کو آگے کھڑ ابونا چاہیے، ابراہیم نخی اور ابن سرین نے حضرت عبداللہ کے اس مل کو جگر کی نماز پر مالی برای طرح کھڑ ہے ہوئے کہ جوری عبداللہ کے اس مل کو جگر کی بھول کیا ہے کہ وہاں پرای طرح کھڑ ہے ہوئے کی مجودی میں میں نے فرمایا ہے کہ جہال روایات میں دونوں کے درمیان کھڑ ہے ہوئے ک

وضاحت ہے وہیں منداحمد (جلد ۱۹۸۰) میں فیصففنا حلفہ صفا و احداً ہم دونوں ان کے وہیجے ایک صف میں کھڑے ہوئے کی صراحت بھی ہے، اگر دوایت کے ان الفاظ کو صفح قرار دیا جائے تو عبداللہ بن مسعوداور جمہور کے درمیان کوئی فرق بی باتی نہیں رہتا ، اس کے علاوہ بھی بعض جوابات دیے ہیں۔

#### حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے چندمنا قب

نقیدابو بکر بن اسخاق نے جتنے بھی جزیات ذکر کئے ہیں، ان ہیں کسی کا تعلق سہواور سیان سے نہیں اور انھوں نے بھی نسیان کی بات سنجیدگی سے نہیں بلکہ طنز بیدا نداز میں کہی سیان سے انھیں بیادب طحوظ رکھنا ضروری تھا کہ وہ جس ذات گرامی کی جانب اسک بات منسوب کرر ہے ہیں، ان کا رسول پاک مسلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق رہا ہے اوران کے بارے میں رسول پاک مسلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فر مایا ہے۔

خطرت عدد بقدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم اوگ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس بیشے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، ہی نہیں جانتا کہ تمعار بدرمیان میری زندگی کے کتنے دن باتی رہ گئے ہیں، اس لیے میر ب بعد ان دونوں کی اقتداء کرتے رہنا، اور بیفر ماتے ہوئے حضرت ابو براور معارد عشرت ابو براور مارد عشرت عرفی طرف اشاره فرمایا، پھر بیارشاد فرمایا و مساحد شکم ابن مسعود فصد قو ہ اور ابن مسعود جوجہ بین کی اس کی تصدیق کا (منداحد جددہ براس)

بخاری شریف میں روایت ہے، آپ نے ارشادقر مایا ، خدفو اللقو آن من اربعة (جدائی میں روایت ہے، آپ نے ارشادقر مایا ، خدفو اللقو آن من اربعة (جدائی ۱۳۵۰) جارسی استقوء القو آن من اربعة (جدائی ۱۳۵۰) جارسی ہے۔ آر آن شریف پڑھو: لینی حضر ست عبداللہ بن مسعود سے سالم سے، معاد سے اور الی بن کعب سے ، اور ان جاروں میں بہلا تام حضرت عبداللہ بن مسعود کا ہے۔

حضرت عبدالله بن معود کے بارے میں آپ کے اس طرح کے ارشادات کے بعد فقیہ ابو بکر بن اسحات کے اس طرح کے اس طرح کے بعد فقیہ ابو بکر بن اسحات کے اس طرح کے تبعرے کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں کہ بینجبر علیہ السلو ہوائی کی جانب سے حدیث وقران کی تعلیم کے سلسلے میں آئی اہم سندعطا کئے جانے کے بعد ، اُن کی ذات گرامی رکمی کا کوئی الزام عائد کرنا ، اپنی حیثیت کو مجروح کرنا ہے۔

مجموعه مقالات جلدسوم

## ´(۲) حضرت جابر بن سمره کی روایت

لے کہاں تک فضائل کا تارکری جعفرت بدائلہ تن مستوری شان بہت بلندہ بالا ہے ، این تیمید نے وید لکھا ہے کے عبداللہ بن مسعود علم میں حضرت عراور حضرت بل کے طبقہ کے سحابہ میں بیں ، فسمس قد حوب اور ایہ فہو من جنس الر افضہ الذین یقد حون فی ابی مکر و عسم و عشمان ( فرآوئی جسم میں اگر کوئی عبداللہ بن سعودی عیب جوئی کرتا ہے یاان کو ضعیف الروایة کہا ہے ان کو معیف الروایة کہا ہے جو معزمت اور معزمت عمراور معزمت الروایة کہتا ہے تو اس کو رافضیوں کی اس میں تارکرنا جا ہے جو معزمت ابو بکر ، حضرت عمراور معزمت میں الروایة کہتا ہے تو اس کو رافضیوں کی اس میں تارکرنا جا ہے جو معزمت ابو بکر ، حضرت عمراور معزمت میں الروایة کہتا ہے تو اس کی اس میں تارکرنا جا ہے جو معزمت ابو بکر ، حضرت عمراور معزمت میں الروایة کہتا ہے تو اس کی اس میں ناور الفیان شرورانفسنا۔

رفع یدین ہور ہاہے، ظاہر ہے کہ بدرفع رکوع میں جاتے ہوئے یارکوع سے اُٹھتے ہوئے ہور ہا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ بدکیا ہور ہاہے، پھرایک تثبیہ کے ذریعہ اس تعل کا نامناسب بہونا بیان کیا اور رفع یدین سے اسکنو افعی الصلواۃ کہ کرمتع فرمادیا۔

كها جاسكا بكر تماز من رفع يدين كاعمل حضور ملى الله عليدوسلم في مجى كياب، اور محابہ کرام بھی آ ب کی اجازت سے بیٹل کرد ہے تھے، پھرآ ب کی جانب سے انکار مجھ من بيس آتا اليكن اس طرح ك نظيرين بيش كى جائحتى بين كه يبلي حضور سلى الله عليه وسلم في ا یک تھم دیا اور پھراس کوموتوف فر مادیا۔حضرت عبدالله بمن معفل ہے روایت ہے کہ حضور ياك ملى الله عليه وسلم في كون كول كرف كاعكم دياء يحرفر ما ياصاب الهسم وبسال الكلاب (مسلم) اوگ كتول كے بارے ملى يدكيا كرد بي ؟ كارا ور حفاظت كے ليكايا لني اجازت دى، اى طرح ظهرى نماز ك سليلي ب كريماول وتت من بى برحى جاتى ربى پرآپ نے كرى كى شدت بىن شند مدونت كى تعليم دى محابہ نے سمجما كابراد بينديده بات بجس قدرزياده مواتناى ببتر ب،اس ليانمون في ابراديس مبالف کے لیے مزید تاخیر کی اجازت جابی تو آب نے شکامت کو تبول نیس کیا، ان واقعات کی اصل تصویرید ہے کہ بعض احکام اصل نہیں ہوتے ہنگای مصلحت کی بنایر دیتے جاتے میں الیکن لوگ ان کوامل اور پہندید ہ قراروے کرمبالغہ کے ساتھ معمول بنا لیتے ہیں تو اس طرح کی تنبید کی جاتی ہے، موسکا ہے کہ زبان سے اللہ اکبر کہتے وقت رفع یدین کی تعلیم خدا کی کبرائی کے اعتراف، یا دنیا ہے اظہار برائت کی مصلحت کی بنیا ویر دی گئی ہو، لوگوں نے اس يرعمل كرف عن الخام الذكيام وكد قومو الله قانتين كاروح مار موكى موراس لي آ ب نے منع فرمادیا ،ادرایک مثال کے ذریعہ نا گواری ظاہر کی کہ بیسر کش محوز وں کی ؤم کی طرح كيول باته بلارب بو؟ال عمل كوشم كردوب

## امام بخارى كاعتراض

امام بخاری نے جرورفع الیدین میں عادا بداستدلال نقل کیا ہے پھراس پر دو اعتراض کے بیں پھرار کے دفع پراستدلال کرنے والوں پر بہت برجی ظاہر فرمائی ہے،امام

بخاری کہتے ہیں کہ حضرت جاہر بن سمرہ کی بیردوایت نماز میں قیام وغیرہ کی حالت ہے متعلق نہیں ہے، بیتشہد اور سلام وغیرہ ہے متعلق ہے، ولیل بیہ ہے کہ عبیداللہ بن القبطیہ کے طریق ہے حضرت جاہر کی روایت میں وضاحت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ کہتے تھے قوا ہاتھ ہے اشارہ نرتے، اس پر آ ب نے فر ما یاسال مالے کہتے تھے قوا ہاتھ ہے اشارہ نرتے، اس پر آ ب نے فر ما یاسال اللہ علیم کہتے تھے قوا ہاتھ ہے کا نہا اختاب خیل شمس ، ان اوگوں اوکیا ہوگیا ہے، ماتھوں سے اشارہ کرتے ہیں گویا مرکش گھوڑے وم ہلا رہے ہیں دوسری بات امام ، فاری نے بیکی کہ اگر اس روایت سے ترک رفع پر استدال کو درست قرار دیا جائے تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ تجمیر تح یہ اور تجمیرات عیدین کے موقع پر بھی اس کو منوع قرار دیا جائے مطلب ہے ہوگا کہ تجمیر تح یہ اور تجمیرات عیدین کے موقع پر بھی اس کو منوع قرار دیا جائے کو اس کے عوم میں مطلب ہے ہوگا کہ تو ا فسی المصلو ق میں کوئی اسٹنا نہیں ہے، ہرموقع کارفع اس کے عوم میں داخل ہے۔

امام بخاری نے ان اعتراضات کو بردی اجمیت دی ہے، فرمایا کہ جے علم کا کوئی بھی حصہ نصیب ہے وہ اس روایت سے ترکب رفع پر استدلال نہیں کرسکتا، استدلال کرنے والوں کو خدا ہے ڈرتا چا ہے کہ بدرسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف الی بات کا انتساب ہے جو آپ نے نہیں کی وغیرہ دغیرہ لیکن امام بخاری کے بارے میں بد بات بیان ک جا بھی ہے کہ وہ کسی مسئلہ میں کوئی ڈرخ افتیا دکر لیتے ہیں تو دوسری طرف سے قطع نظر کر کے جا بھی مسئلہ میں کوئی ڈرخ افتیا دکر لیتے ہیں تو دوسری طرف سے قطع نظر کر کے اس کو قطعا ختم کردینا چا ہے ہیں، اس لیے وہ ایسا کہنے میں معذور ہیں۔

#### اعتراض كايبلا جواب

ہمارے خیال میں ان عتر اضات میں کوئی وزن نہیں، یہ اٹکال حفرت جائز ہن ہمرہ کی دونوں رواخوں کوایک بیاان میں ہے ایک کو دونوں رواخوں کوایک بیاان میں ہے ایک کو دوسری کی تغییر قر اردیناز بردی کی بات ہے، دونوں رواخوں کے سیاق وسباق میں کی طرح کا فرق ہے، صرف آئی بات مشترک ہے کہ دونوں روائیں حضرت جا برضی اللہ عنہ سے کا فرق ہے، صرف آئی بات مشترک ہے کہ دونوں روائی حضرت جا برضی اللہ عنہ سے بی اور دونوں میں ایک تشبید سے کا م لیا گیا ہے، وجوہ فرق مندرجہ ذیل میں (۱) یبلا فرق ہیں کہ حضرت تھی والی روایت میں بیدوضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ عنہ ہے۔

عليدوسلم نماز من نبيل سے به حاب کرام توافل پڑھ دہ ہے ہے کہ آ ب تشريف لاسئة به مسلم اور سائی کی روایت سی خوج علينا رصول الله صلى الله عليه و سلم ب،اور مند احمد کی روایت من ایک جگد دخل علینا رصول الله صلى الله عليه و سلم (جلده، من ۱۰) دوسری جگد انه دخیل السمسجد فابصر قوما (جلده، من ۱۳) کالفاظ من ۱۰) دوسری جگد انه دخیل السمسجد فابصر قوما (جلده، من ۱۳) کالفاظ بین، جن کاصاف مطلب بیر ہے کہ آ بنماز من نبیل سے بچروسے نکل کر مجد من اثر بین است بچروسے نکل کر مجد من اثر بین است بجروسے نکل کر مجد من اثر بین الله علیه لائے سے اس وقت آ ب نے رفع یوین کرتے دیکھا تو منع فر مایا ۔ جبکہ حضرت بهیداللہ بن المقالم الله علیه المقالم والی روایت من برجگہ کنا اذا اصلینا مع رصول الله صلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه الله علیه وسلم الله علیه الله علیه شر یک نماز نے۔

(۲) دوسرافرق بیب که حضرت تمیم والی روایت جی است کنوا فی الصلوة "کالفاظ بی ، حضرت این القبطیة والی روایت بی بیالفاظ نیس بین اور بهونا مستجد بهی به کونکه ان کی روایت تشهداور سلام سے متعلق بے ، علامه زیلعی نے فرمایا ہے که سلام کے وقت باتھ انھانے والے کو اسکن فی الصلوة "که کری طب تبین کیا جائے گا، بیالفاظ تو نماز کے دوران رفع یدین کرنے والے سے بی کے جاسکتے ہیں، یعنی جونمازی سلام پھیر کرنمازختم کرر با ہے اس سے اسکن فی الصلوة "کرنا ہے فائد واور غیر ضروری بات ہے۔

واقعات الك الكبيل

(٣) چوتھافرق یہ ہے کہ حضرت تمیم کی روایت کے بعض طرق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے درمیان رفع یدین کا یہ کلیفن لوگ کرد ہے تھے، سبنیں، مثالا دخل السسجد فابصر قو ما قد رفعہ و ایدیہ م کرآ پ مجد میں داغل ہوئ تو آ پ نے پجولوگوں کو رفع یدین کرتے و بکھا، اس کا مطلب بھی تو ہوا کہ آ پ ججرہ سے مجد میں آئے تو جو محابہ نوافل میں مشغول تھے، آپ نے ان سب کو یاان میں سے بعض کو رفع یدین کرتے و بکھا، توافل میں مشغول تھے، آپ نے ان سب کو یاان میں سے بعض کو رفع یدین کرتے و بکھا، تمام سحابہ اس میں شریک نہیں ہو کتے، کو خکہ بعض نوافل میں مشغول نہیں سے جبر عبیداللہ تمام سحابہ اس میں شریک نہیں ہو کتے، کو خکہ بعض نوافل میں مشغول نہیں سے جبر عبیداللہ اللہ اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو سلام کے وقت ہاتھ کا اشار و کرتے، اس روایت کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس تمل میں تمام سحابہ کرام شریک تھے، امثار و کرتے ، اس روایت کا واضح مطلب یہ ہوگئ کہ یہ دوا لگ لگ واقعات ہیں۔ اوراس فرق کی بنیا دیر بھی یہ بات واضح ہوگئ کہ یہ دوا لگ الگ واقعات ہیں۔

#### دوسراجواب

#### حضرت مولانامحمر يعقوب صاحب كاارشاد

حعرت مولانا محمد يعقوب صاحب نانوتوى في قرمايا كه حعرت جابرا ك مندرجه بالا دونول دوايت الك الك بين كين آكر بالفرض الم بخارى كي به بات تسليم كرنى جائة كدان دوايات كاتعلق تشهد اور سلام به به به به كرده من جائة ادر دكوع سا المحت و قت ترك دفع پر استدلال اس طرح كيا جائه كاكه جب نماز كه بالكل اختام پر باته سه اشار دكو بحى بالكل اختام پر باته سه اشار دكو بحى بالكل منوع قرار ديا جار با به اوراس كا علت اسكنوا في المصلوة ، بيان ك جارى به نماز كه و تت تو بدرجه جارى بين كومنوع قرار ديا جارى من جائة و تت تو بدرجه اولى رفع يدين كومنوع قرار ديا جائه كاله

ربابام بخاری کا دومرااعتراض که اسکنوا فی الصلو قلوعام قرار دیاجائ تو تجیر احراد کیرات بید بن هم بی رفع نه بوتا چاہیے بیمیں جرت ہے کہ یہ بات انھوں نے کسے ارشاد قربائی ، اول تو تجیر تحریر میں رفع یدین کا جوت نہایت توی ولائل سے ہے ، واصل فرق بین ہے اورخود امام دوسرے یہ کہ تجیر تحریر میں مغلم بوتا ہے ، پھر و واسکنوا فی المصلوة ، کے عوم کود ہال کیے مناری کا رجحان بھی بی معلوم بوتا ہے ، پھر و واسکنوا فی المصلوة ، کے عوم کود ہال کیے منطبق کر سکتے ہیں ، رہا تھیرات مید بن کا معامل ، تو اول تو یہ اختلائی مسئلہ ہے ، امام ابو بوسف کے یہال رفع یدین جی موسم ہے ، دوسرے یہ کہ اسکنوا فی الصلوة میں الصلوة می الصلوة معرف بالام ہے ، اس سے مراد عام نماز بی تو ہے ، اس کی مراد میں نماز عید اور نماز جناز و و غیرہ کو شامل کرتا ، پھر تجییرات زوا کہ پر بھی اس تھم کو منطبق کرنے کی کوشش کرتا ، قرین انصاف نبیں معلوم ہوتا ، تاہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انعوں نے ہماری ولیل پر انصاف نبیں معلوم ہوتا ، تاہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انعوں نے ہماری ولیل پر انصاف نبیں معلوم ہوتا ، تاہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انعوں نے ہماری ولیل پر انصاف نبیں معلوم ہوتا ، تاہم امام بخاری کے ہم ممنون ہیں کہ انعوں نے ہماری ولیل پر انصاف نبیں معلوم ہوتا ، تاہم امام بخاری کہ ہم ممنون ہیں کہ انعوں نے ہماری ولیل پر انصاف نبیں معلوم ہوتا ، تاہم امام بخاری اسکام وقع عطافر مایا ۔ وانڈ اغم ۔

#### (۳) حفرت ابن عباس کی روایت

تاركين رفع كمتدلات بل معزت ائن عمال دخى الله عندى الكروايت لانسوف الابدى الافى مسبع مواطن (الديث) بحى بدروايت معنف ائن الى شيد بن موتوفاً اور مجم طبرانی میں انام نسائی کے طریق ہے مرفوعاً نقل کی گئی ہے، سندتوی ہے اور نصب الرابیہ
میں حاکم اور بہتی کے حوالہ سے حضرت ابن عباس کے نااوہ حضرت ابن عرق فادم فو عا نقل کی
گویا متابعت بھی موجود ہے مند ہزاد کے حوالہ ہے بھی دونوں حضرات ہے موقو فادم فو عا نقل کی
گئی ہے، امام بخاری نے بھی ہز ارفع الیدین میں تعلیقاً دونوں صحابہ ہے مرفو نا نقل کی ہے۔
پھر بید کہ امام بخاری نے ہج ارفع الدین میں اس دوایت کو تارکبین رفع کی دلیل کے
طور پرنقل کر کے متعدداعتر اصات کے جیں نیز شخ تقی الدین بن دقیق العید نے اپنی کتاب
میں ان اعتر اصات کو بھی لیا ہے، اور اپنی طرف سے اعتر اصات جی اصافہ بھی کیا ہے، اس
لیے اس سلسلے میں اپنی بات چیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔
لیے اس سلسلے میں اپنی بات چیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔
ان اعتر اصات میں بعض تو محد ثاند انداز کے جیں ، جن کا تعلق رجال ، سندیا الفاظ

ان اعتراضات میں بعض تو محدثانہ انداز کے ہیں، جن کا تعلق رجال، سندیا الغاظ ہے ہوتا ہے، اور بعض فقیمانہ انداز کے ہیں کہ اس سے دعا ثابت نہیں ہوتا۔

#### محدثانداز كے اعتراضات

(۱) پہلا اعتراض یہ ہے کہ این الی کی اس دوایت علی متفرد جیں اور دوایت کے معاملہ علی نا قابل اعتراض یہ ہے۔ این الی ایم بخاری نے نہیں کیا ، صرف ابن وقتی العید نے کیا ہے۔ تفرد کی بات مح ہوتی تب بھی اعتراض علی وزن نہیں تھا، اس لیے کہ ابن الی لی استے کمزور نہیں جیں کہ ان کی روایت کے ساقط الاعتبار ہونے پر سب کا اتفاق ہو، اما مجلی نے ان کے بارے میں کان فقیہا صاحب مسنة صدو قاجانز العدیث کہا ہے (تبذیب بلدہ بی ۲۰۱۳) امام تر ذی نے ان کی بعض دوایات کو مجھ قرار دیا ہے جیسے باب متبی یہ قسطع بلدہ بی ۱۰۵ کی امام تر ذی نے ان کی بعض دوایات کو مجھ قرار دیا ہے جیسے باب متبی یہ قسط التب بلید فی العصو ق (ترزی جدائی ۱۸۵ ) میں ان کی صدید کہا ہے، نیزیہ کو واس روایت کی اللہ بین متفرد نہیں ہیں۔ جم طرائی میں الم شائی کے طریق ہے بھی مجی روایت ہو اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور ان دونوں میں ابن الی لی نہیں امام شائع کے طریق ہو اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور ان دونوں میں ابن الی لی نہیں ہیں، کو یا متابعات اور شوا ہو سب موجود جیں، پھر تفرد کا دی کے سے قابل قبول ہو سکا ہے۔

میں، کو یا متابعات اور شوا ہو سب موجود جیں، پھر تفرد کا دی کی کے سے قابل قبول ہو سکا ہے۔

میں، کو یا متابعات اور شوا ہو سب موجود جیں، پھر تفرد کا دی کی کے سے قابل قبول ہو سکا ہے۔

تی ہیں، اور بیروایت ان چار می نہیں ہے، اس اعتراض میں بھی وزن نہیں ہے کیونکہ شعبہ کا یہ بیان ان کا استفراء ہے، امام احمد نے ان روایات کی تعداد بائی بتائی ہے جن کو یکی اعتمان ان کا استفراء ہے، امام احمد نے ان روایات کی تعداد بائی بتائی ہے، چریہ کرتر فدی نے تھم کی مقسم ہے اس ہے کہیں زیادہ تعداد میں روایات ذکر کی ہیں جن جس ساع یا تحدیث کی صراحت ہے۔

پھریہ کہ این عبال کی یہ ووایت صرف ای کم اور تقیم کے طریق ہے ہی نہیں ہے،

مجم طبرانی کی سندال طرح ہے احصد بن شعیب النسائی، شنا عمو و بن

یزید شنا سیف بین عبیدالله ثنا ورف عن عطاء بن السائب عن سعیدین

جبیر عن ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و صلم قال الحدیث، یہ بالکل

ودسری سند ہے، ای طرح مصنف این ائی شبید می محق وقا عطاء بن السائب من سعید بن

جبیر کے طریق ہے موجود ہے، اس لیے روایت کو بہر حال مانا پڑے گا، اور اس طرح کی

جرح سے روایت کوکئی نقصان نہیں بہنچ ا

(٣) تیسرااعتراض یہ کیا گیا کہ دکتی نے اس دوایت کوائن عباس اورائن عرفی ہے موقو فانقل کیا ہے اور حاکم نے یہ فرمایا ہے کہ این الی لیل سے دوایت کرنے والوں میں سب سے زیادہ قابل اعتبادراوی وکتی بی ہیں، یہ اعتراض بھی استدلال کرنے والوں کے لیے نقصان دونیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موقو ف بھی ہوتو مرفوع کے تھم میں ہے، اس لیے کہ جواحکام دونیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موقو ف بھی ہوتو مرفوع کے تھم میں ہے، اس لیے کہ جواحکام دوایت میں فروایت کا دخل بی نہیں، دوسری بات میہ کہ روایت کا انحصاراس سند پرنہیں ہے، روایت متعدد طرق سے متعدد جو تکہوں پر موقو فاومرفو عا منقول ہے تو اس طرح کے اعتراضات کی ایمیت ختم ہوجاتی ہے۔

## ر دایت کےخلاف راوی کے ممل کااعتر اض

یہ اعتراض محدثین کے اصول کے مطابق تو بیدا بی نہیں ہوتا کیونکہ ان کے یہاں محانی کا بی روایت کے فلاف محل کرنا حدیث کی صحت کے لیے معزنیوں ہے، البتہ فقہا کے یہاں یہاں یہ اشکال ہیدا کرنے والی بات ہے بشر طیکہ تاریخ کا تعین ہوجائے کہ روایت پہلے ک ہاوراس کے فلاف عمل کا ثبوت بعد میں ہواور یہاں ایسا ٹابت کرنامشکل ہے۔

#### حصر درست نہ ہونے کااعتراض

حضرت ائل عمل المال الما

لیکن به طبقت طوظ دی چا ہے کہ قائلین رفع جس روایت کو بغیر صیفہ حصر ہیں وہ ہی اصول بلافت کی روسے مفید حصر ہے، کو تکہ حصر مااورالا، یعی نی اوراستناء کے ساتھ فاص بیں ،اس کا ورجی کی طریقے ہیں ، حضرت علامہ تشمیری نے فر مایا کہ مبتدا اور خبر دونوں کا معرف ہونا بھی حصر کا فائدہ ویتا ہے بھی تصویہ ما المنسکیس و تحلیلها المنسسلیم ہیں ہے، ای طرح منداور مندائیہ ہیں ایک معرف ہواور دوسری طرف معین قصر کو کی کلمہ وجی ، صن ، فی ، لام تب بھی تعرکا فائدہ ہوتا ہے جی الائمة من قریسی ، المحد مدلله ، الکوم فی العوب وغیرہ ، یہ تمام تجیرات مغید تصریب ای طرح بہال المحد مدلله ، الکوم فی العوب وغیرہ ، یہ تمام تجیرات مغید تصریب ای طرح بہال المحد مدلله ، الکوم فی العوب وغیرہ ، یہ تمام تجیرات مغید تصریب ، ای طرح بہال قصری مراد ہے۔

## قصراضافی مرادی

ہاں بیضر در ہے کہ یہ تصریحیق نہیں بلکه اضافی ہے، تصریحیقی کا مطلب ہوتا ہے کہ مقصور کو مقصور علیہ کے ساتھ حقیقت ادر واقعہ کے اعتبار سے ایسا اختصاص ہو کہ وو وعلاو و کسی اور جگدنہ پاجائے اوراضائی کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ مقصور کا مقصور علیہ کے ساتھ اختصاص کی شمین کی بنسبت ہو، یہاں پر رفع الیدین مقصور ہے اور سبع مواطن مقصور علیہ ، یہ قصر حقیق یعنی اس طرح کا نہیں ہے کہ حقیقت اور واقعہ کے اعتبار سے رفع یدین انھی جگہوں کے ساتھ خاص ہے، ان سات مقامات کے علاوہ کہیں پایا بی نہیں جائے گا، بلکہ یہ قصر اضائی ہے اور مطلب میہ ہے کہ رفع یدین کوایک متعین حیثیت سے ان مقامات کے ساتھ خاص کیا گیا ہے یا رفع یدین ان مقامات کی معین حیثیت کی نسبت سے ان کے ساتھ خاص کیا گیا ہے قصر اضائی کی یہ معنوی وضاحت اکا بر کے یہاں موجود ہے۔

# علامهابن نجيم كاارشاد

کنزالدقائق میں رفع یدین کے مقامات کا تذکرہ ان الفاظ میں ہو لایو فع یدید الاف نقص صحیح کر رفع یدین سرف ان مقامات میں ہے جن کی طرف ان حروف ہے الاف ی نقعس صحیح کر رفع یدین سرف ان مقامات میں ہے جن کی طرف ان حروف ہے اشارہ کیا گیا ہے ، ان حروف میں 'ف' ہے مرادا فتتاح صلوق ،''ق' ہے مرادقوت ، ''ک' ہے مرادا متاام حجر ،''من' ہے مرادموہ اسلام حجر ،''من' ہے مرادموہ اسلام حجر ،''من' ہے مرادموں ہے مرادموں ہیں۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں۔

اى لايسرفع يسديسه عسلى وجسه السسنة المئوكدة الافى هذه المواضع وليسس مراده النفى مطلقا لان رفع الايدى وقت الدعاء مستحب كماعليه المسلمون الخ(الجرالراكرجداش ٢٢٠٠)

مطلب ہے کہ رفع بدین سنت موکدہ کے طور پران بی مقامات کے ساتھ خاص ہے رفع بدین کی مطلقا نفی مراد نبیس ہے، کیونکہ رفع بدین و عاکے موقع پرتمام مسلمانوں کے نز دیک مستحب ہے۔

کنزالد قائق کی عبارت میں نئی اوراشنتا ، کی صورت میں حصر کیا گیا۔ اور رفع پرین کے جومقامات کنانے بین وہ عیدین اور قنوت کے علاوہ سب ابن عبائ کی روایت میں بین اور قنوت کے علاوہ سب ابن عبائ کی روایت میں بین انتخام نے اس حصر کو حقیقی نہیں ، اضافی قرار ویا ، اور فرمایا که رفع پرین سنت موکد دکی دیشیت سے ان مقامات کے ساتھ خاص ہے۔

#### علامه شميري كاارشاد

علامہ تشمیری قدس مراف فرمایا کر قصراضافی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ابن عباس کی روایت میں رفع یدین کوان مقامات کے ساتھ ، ان کے اسلامی شعائر ہونے کی وجہ سے خاص کیا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ روایت میں ذکر کردہ سات مقامات اسلامی شعائر ہیں اور رفع یدین اسلامی شعائر کی علامت ہے، اس لیے شعائر ہونے کی حیثیت سے ان جگہوں پر رفع یدین مطلوب ہے۔

مثلاً نماز اسلام كاسب سے بڑا شعار ہے، انسان جب اس شعار كوشروع كرے تو شعار كى علامت كوافقيار كرے يعنى تحرير كے وقت رفع يدين كرے، شعار كا نقاضه بوكيا، نماز كے درميان والا رفع يدين نقاضائے شعار جن نيس آتا، اس ليے ركوع جن جاتے وقت ياركوع ہے اُٹھتے وقت كرفع يدين كااس دوايت بيس انكار ہے۔

ای طرح حفرت ابن عباس کی روایت میں ذکر کروہ تمام مقامات کا اسلامی شعائر ہونا ظاہر ہے اوراسی حیثیت سے ان مقامات پر رفع یدین کا تم دیا گیا ہے لیکن جن مقامات کا تذکرہ اس روایت میں نبیس ہے جیسے عیدین کی تجمیرات زوا کداور تنوت ورکار فع یدین، تواس کا جواب صاف ہے کہ یہ قصرا ضافی ہے اور غیر شعائر کے مقابلہ پر شعائر کے ساتھ رفع یدین کی تخصیص کے لیے ہے، اگر متر وک الذکر مقامات میں شعائر ہونے کی شان پائی جاتی ہے تو وہاں بھی رفع یدین تابت ہوجائے گا۔

مثلاً نماز عيدين ہے، نمايال على ہادراسلام كازيردست شعار ہے، قرآن كريم على التكبرو الله على ماهداكم كم كراس كى ترفيب دى كى ہے، شعار بونايوں بھى فلا بر ب كريد دن مسلمان كے ليے خوشى كا دن ہے، برقوم كے يبال خوشى منانے كے ليے بچھ دنوں كافين كيا كيا ہے، جن على دوائے كو آزاد بجھتے ہيں، انسان خوشى كے موقع پر قابو مل نبيل رہتا اس ليے ان اقوام نے عمواً خوشى منانے كايہ اعداز اختيار كيا ہے كہ ان دنوں ميں كھيل كود، لبو ولعب اور تفريح كے نئے نے طريقے اختيار كر ليے ہيں، ان كے مقابل مسلمانوں كو جو طريقہ بتايا كيا وہ يہ ہے كہ شير اور ديبات كے سب لوگ ايك جگہ جمع موجواكيں، اجتماعي طور پر بار گاہ خداوندى ميں حاضر ہوكر عبديت كا اظہار كريں اور تماز ادا

کریں،اس طرح شریعت نے خوتی کے موقع پر سلمانوں کودیگراتو ام عالم سے متاز کرنے کے لیے ایک شعار مقرد کر دیا اور شعاد کا اظہار کرنے کے لیے اس نماز میں رفع یوین کے ساتھ تکبیرات زائدہ رکھ دی گئیں۔

رہا تنوت ور ش رفع یدین کا مسکلہ تو اس کی وضاحت میں علامہ کشمیری تدس مرا الصلوہ نے فرمایا کہاس کی بنیا وقر آن کریم کی ہیآ یت ہے، حافظو اعلی الصلوات و الصلوہ الموسطی و قوموا لله قانتین (القره ۲۳۸) تمام نمازوں بنصوصاً صلوة وطی کی پابندی رکھواوراللہ کے لیے تنوت کی حالت میں کھڑے رہا کرو۔ قبوصوا لمله قانتین میں دولفظ بیں ایک تیام ، دوسر نے تنوت ، تیام کے گوئی معنی بیں گر یہاں مشہور معنی کھڑی ہونا ہی مراد بیں ایک تیام ، دوسر نے تنوت ، تیام کے گوئی معنی بیں گر یہاں مشہور معنی کھڑی ہونا ہی مراد ہیں تیام کھی اس سے ثابت ہوتا ہے ، اور تنوت ایک جامح لفظ ہے ، جس کے معنی دعا کے بھی بیں ، اس کا تقاضہ یہ ہے کہ نماز میں تنوت یا دعائے تنوت کے وقت تیام بھی مطلوب ہے ، یعنی قرآن کر بھی قبو صوا لمله قانتین کہ کرجس چیز کی دہوت دونوں نے مطلوب ہے ، یعنی قرآن کی مطلوب ہے ، یعنی قرآن کی ایک جگر تو افتیار کرنا جا ہیے ، چنا نچوا حناف اور شوائع دونوں نے اس کو نماز نمی کی ایپ ذوت کے مطابق تھیل کی ، البت شوائع نے تنوت کو مستقل حیثیت نیس دی بلکہ اس تحری میں رکوع کے بعد تو مدی میں اس کو لیا اور شاید تنوت کو میں ہونے کی وجہ سے ان کے یہاں المصلوة المو مسطیٰ ہے بھی مراد چرکی نماز لی گئے۔

جبر حنیہ نے تنوت کودوای طور پروتر کے اعد طحوظ رکھااور جب تنوت روایات سیحے کی بنیاد پروتر کے ساتھ کمتی ہوگیا تو اس کے لیے آیت ندکورہ پر ممل کے تقاضے میں تیام کی ضرورت ہوئی بھریہ کہ تیام تو پہلے ہی ہے چل رہا ہے جس کے آغاز پر شعار کا اظہار کرنے کے لیے رفع ید بن کیا گیا تھا اب جودو سراقیام قو موا لله قانتین کے تقاضے میں شروع ہوا تو یہاں بھی شعار کی حیثیت فاہر کرنے کے لیے رفع ید بن مطلوب ہوگیا، گوکہ یہ تیام مملز ملیحد ہیں مطلوب ہوگیا، گوکہ یہ تیام مملز ملیحد ہیں ہوگیا، گوکہ یہ تیام مملز ملیحد ہیں ہے، بلکہ بچھلے تیام کے ساتھ اس کوم بوط کردیا گیا ہے۔

## روایت کے معنی کاتعین

«هزت علامه کشمیریؓ نے روایت سے قصرا ضافی سمجھا ہے، قصرا ضافی میں معنی مراوی

برأت وغيره بمى والثداعلم\_

کے تعین می اظلب کے حال کا بھی چیش نظر رکھنا مغید ہوتا ہے، یہاں بیصورت ہے کہ حفرت این عبال کی روایت میں تماز کے سلسلے میں صرف ایک رفع منقول ہوا ہے اور وہ ہے تحریمہ کارفع ،اب اگریدروایت مرفوع ہے بیٹی ریج تجبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے تو اس کے معنی میہ بین کہ خاص مصلحتوں کی وجہ سے ابتداعاً علامت کے طور برنماز میں کی جگہ رفع يدين كاحكم ديا حميا و مصلحت ذبن نشين ہوگئ تو بتلا ديا كه اب رفع يدين كى ہر جكه منرورت نبیں، شعار کی علامت کے طور پرتحریمہ کارفع کا فی ہے۔ کیونکہ بخاطب نماز میں رفع یدین کوئی جگه شترک مجور با تفارقصر کے ذریعاس کوایک جگه کے ساتھ فاص کیا جارہا ہے، اس کے بلاغت کی اصطلاح میں اس کو ' قصرا فراد' کہتے ہیں۔

اوراگراس روایت کواین عمال پرموتوف مانا جائے کدیدانمس کابیان ہے، پیغبرعلیہ السلام كا ارشادنبيں ہے تب بھی بية قصر افراد بی ہے، ابن عباس و مكور ہے ہيں كہ بعض معرات نماز میں کئی جگہ رفع یدین کررہے ہیں اور رفع یدین کے متعدو مقامات پر کئے جانے کے قائل ہیں اس لیے ان پر ایک طرح کا روکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز ہیں رفع يدين ومرف تريد كموتع يرب، كى اورانقال كيموقع يربس بدوالله اعلم .

# (۴)حفرت براء بن عاز ب کی روایت

تاركين رقع كےمتدلات ش حفرت براث بن عازب كى روايت بھى ہے، يدروايت عَلَقَ كَابِول مِن عَلَق الغاظ عصنقول ب، ابودا وَهِ مِن بدالغاظ مِن عن البراء من عبازب ان رمسول الله صلى الله عليه وصلم اذا افتتح الصلوة وفع يديه الى قسريب من اذنيه ثبم لا يعود، كه جب رسول التُصلّى الله عليه وسلم تمازشروع فرمات تو كانول كے قريب تك ماتھ اٹھاتے تھے، كركى جكه ماتھ تيں اٹھاتے تھے، ابوداؤر ميں يہ روایت تمن سندوں سے ندکور ہے، ابوداؤد نے جہلی دوسندوں پریشر یک کے تفرو، اور تیسری سند مں ابن الی لیل صغیر کے ضعیف راوی ہونے کی وجہ سے غیر سیجے ہونے کا حکم لگایا ہے، ل ان مسلحوں كا ذكرة چكا ہے كدو انعظيم اور ا قبال على الله بھى ہو كتى ہيں۔ تو حيد كا قر ار اور شرك ہے امام بخاری نے بھی جزء رفع الیدین میں نقل کر کے تقید کی ہے، روایت طحادی میں بھی ہے وارفطنی میں بھی ہے، مصنف این الی شیبہ میں بھی ہے اور دیگر کم آبوں میں بھی ہے۔

اس روایت پر بھی قائلین رفع کی جانب ہے بہت جرح و تقید کی گئی ہے، جرح کا مقصد کی ہے کہ جرح کا مقصد کا مقصد کی ہے کہ دوایت ترکید رفع کے تقید گائی ہے کہ استدلال کے قائل ندر ہے ، لیکن اس مقصد کا حاصل کرناممکن نہیں جرح کا خلاصہ بیہ کہ لہم یعد، یاشم لا یعود تا بت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے کئی باتیں کئی گئیں ہیں۔

(۱) ابوداؤد نفر مایا که "لا بعود" کالفاظ بزید بن افی زیاد سے صرف شریک نے تقل کئے ہیں، جبکہ شیم ، خالد ، اور ابن اور لیں وغیرہ کی روایت میں لایسعو ذہیں ہے، گویا محد ثین کی اصطلاح میں شریک کی روایت میں آنے والا لفظ لا بعود مدرج ہے اور ثقات کی مخالفت کی وجہ سے شاذ ہے۔

(۲) مفیان بن عینید نے کہا کہ یزید بن الی زیاد بہت دنوں تک لابھود کے بغیر روایت کرتے تھے، اور سفیان اپنا گمان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب ہیل کوفہ نے لابھود تلقین کردوافظ کے ساتھ فل کرنے گئے۔ سفیان کا بیطن بہتی تنفین کردوافظ کے ساتھ فل کرنے گئے۔ سفیان کا بیطن بہتی نے بہت کمزور دایوں کی سند سے فقل کیا ہے۔

(۳) امام احد في الايعودوالى دوالى دوايت كوضعيف قراروبا باورمند من (مدام براس) برحضرت برار كى جوروايت دى باس من صرف دايست دسول السلسه ملاين حيس افتتح الصلوة دفع يديه ندكور بلايعو فيس ب

#### اعتراضات كاجائزه

حقیقت یہ ہے کہ ان اعتراضات میں کوئی اہمیت نہیں، ٹریک کے بارے میں کیا گیا آخر دکا دعویٰ خلاف واقعہ ہے، یزید بن الی زیاد سے لابعو دکا اضافہ تقل کرنے والے متعدد راوی موہود میں، طحاوی، دارتطنی ، کال این عدی، الحو ہرائتی وغیرہ میں یزید بن الی زیاد سے لابعو دُنقل کرنے والوں میں سفیان توری، شعیم ، اساعیل بن ذکریا، اسرائیل بن یوئس اور حمز و زیات وغیرہ کے نام شامل میں، نیزیز بدین الی زیاد بھی این الی کے نام شامل میں، نیزیز بدین الی زیاد بھی این الی کیا ہے نقل کرنے

میں متفرد نہیں ہیں ان کے متابعات بھی موجود ہیں ،اس لیے لا یعود پرادراج یا شذوذ کا تھم لگانا اینے مسلک کی بیروی ہیں انصاف کو ہیں بشت ڈالنے کے مرادف ہے۔

ای طرح سفیان بن عینه کا تبعره بھی حقیقت کا بیان نبیں وہ تو صرف اپناا یک گمان ظاہر کررہے ہیں وہ چونکہ رفع کے قائل ہیں اس لیے ترک رفع کی دلیل میں احمال پیدا کرنا ایک فطری عمل ہے، انھوں نے ایک اختال بیدا کرے لابعو دے اضافہ کو کمرور کرنے کی کوشش کی تھی ، پھر بیعتی کی سنن اور دوسری کتابوں میں اس تبعرہ کے ساتھ ایسی باتھی شامل کردی تنئیں جوتاریخی اعتبارے بالکل غلط ہیں، پہنتی میں ابراہیم بن بٹارر مادی اور محمد بن حسن بر بھاری جیسے کمروراورا نہائی ضعیف راو یوں کے داسطے یافل کیا گیا ہے کہ سفیان ين عينيان كمين يزير بن الى زياد س شم لا بعود كر بغير روايت ي كى ، چرجب يزيد كمه الله كوفه محينة وبال كولوكول في روايت بن الاسعود كالنفين كى جمه يزيد في قبول کرلیا۔ابن حبان نے اس مضمون کو یول بیان کیا ہے کہ برزید بن ابی زیاد عمر رسیدہ ہو گئے تو ان كا حافظ متاثر بوكيا تماء اوروه تلقين كوتبول كرنے ملكے متعے ، اس ليے جن الانده نے ان كوف وان سيل ابتداء عرض ان مروايات في بي وه يح بي، بعر خطاني في اس کی وضاحت کی کہ بن پر کوفہ جانے سے پہلے اس روایت کوشم لا یعود کا ضافہ کے بغیر ساتے تھے، جب کوفہ سے واپس ہوئے تو اس اضافہ کواہل کوفہ سے سننے کے بعدروایت 

حضرت علامہ شمیری فرماتے ہیں کہ ان اوگوں کی باتوں سے بیشہ ہوتا ہے کہ بزید بن الی ذیاد پہلے کہ بھی رہے تھے اور وہاں ان کی روایت میں لا یعو دنیس تھا ، کوفہ جانے کے بعد بیاضافہ ہوا ، حالا نکہ بزید بن الی زیاد کوفہ بی کہ ہے والے ہیں ، ان کی ولا وت سے اس میں ، اور وفات اسلام میں ہوا ہوئی ہے اور سفیان بن عینیہ کی بیدائش بھی کوفہ بی میں سے اور سفیان بن عینیہ کی بیدائش بھی کوفہ بی میں ۱۹۱ھ میں ہے ، پھر سفیان اپنی بیدائش سے لے کر بزید کی وفات تک کوفہ بی میں ۱۹۱ھ میں کی وفات کے وقت ان کی عرفقر بیا تمی سال تھی ، پھر یہ کیے مکن ہے کہ پہلے انھوں نے کی وفات کے وقت ان کی عرفقر بیا تمی سال تھی ، پھر یہ کیے مکن ہے کہ پہلے انھوں نے کی وفات کے وقت ان کی عرفقر بیا تمی سال تھی ، پھر یہ کیے مکن ہے کہ پہلے انھوں نے کی وفات کے وقت ان کی عرفقر بیا تمی سال تھی ، پھر یہ کیے مکن ہے کہ پہلے انھوں نے کی وفات کے وقت ان کی عرفقر بیا تمی سال تھی ، پھر یہ کیے مکن ہے کہ پہلے انھوں کے وفات کے وقت ان کی عرفقر بیا تمی سال تھی ، پھر یہ کیے مکن ہے کہ پہلے انھوں کے دونت ان کی عرفقر بیا تمی سال تھی ، پھر یہ کیے مکن ہے کہ پہلے انھوں کے دونت ان کی عرفقر بیا تمی سال تھی ، پھر یہ کی وفات کے دونت ان کی عرفقر بیا تمی سال تھی ، پھر یہ کی وفات کے دونت ان کی عرفقہ بیا تھی دونہ بیا کوفہ کے تو ان کی دونہ بیا کی دونہ کی دونہ بیا کی دونہ بیا کہ دونہ کی دونہ بیا کی دونہ بیا کو دونہ بیا کی دونہ بیا کی دونہ بیا کی دونہ کی بیا کی دونہ بیا

کردی۔

ان تاریخی حقائل کی بنیاد پر بھی کہا جائے گا کر سفیان بن عینے نے پہلے لا بعد دکے بغیر بدروایت کوفد بی بی کی اور اس بھی سفیان بغیر بدروایت کوفد بی بی کی اور اس بھی سفیان نے تلقین کا جو کمان طاہر کیا تھاوہ ان کے اختیار کروہ مسلک کے خلاف روایت بھی احتال آفرین کی کوشش سے زیادہ نہ تھا لیکن بعد کے لوگوں نے اس کو کہاں سے کہاں تک چہنچا دیا، حقیقت زیادہ سے زیادہ بردوایت کوششراور حقیقت زیادہ سے زیادہ بردوایت کوششراور کسی موقعہ پردوایت کوششراک کی اور ایسامحد شون کے بہاں بکشریت یا یا جاتا ہے۔

ای طرح امام احمد کالایس عسود کالفاظ کوکر در قرار دینا، اور مند می روایت کو لایسعود کے بغیر تفل فرمانا بتواس سے مسئلہ پر کوئی فاص فرق نیس پرتا، کیونکر ترک دفع پر استدلال کے لیے دایست و مسول الله صلی الله علیه و صلم حین افتتح المصلوة رفع یدیه کافی ہے، یہای طرح کا استدلال ہے جو دھرت ابن عراق روایت ہی صرف کا بالدونة الکبرئ (جدابی ۱۹) میں کیا گیا ہے، مدونہ می ذکر کرده روایت می صرف کیا ہے، مدونہ می ذکر کرده روایت می صرف کی برفع یا ترک رفع کا تذکر و نیس ہے، نیز اس طرح کا استدلال امام ابودا و دفع ہدیه و مسلم افا دخل فی الصلوة رفع بدیه مدا (ابوداو جدابی ۱۰۰۰) کی دوایت سے کیا ہے جس میں کان جدابی ۱۱ کور ہے، بقید مقال سے سکوت ہے، اس طدابی ۱۱ کور ہے، بقید مقال سے سکوت ہے، اس طدابی استدلال کیا جائے تو استدلال بھینا درست ہے۔ انب یعد یہا شم لا بعود کی تقری کی چندال ضرورت نیس

# علامه تشميري کے پھھافادات

حفرت علامه شمیری تدک سرونے بھی اس دوایت پر گفتگو کے لیے وارتطنی کی اس دوایت پر گفتگو کے لیے وارتطنی کی اس دوایت کو بنیاد بنایا ہے جس میں این الی کی فقد السراء فی هذا السم بعد معلم مناسب معمد مناسب معمد فوما منهم کعب بن عجرة قال دایت دسول الله صلی

السله عسلیه و مسلم حین افتتح الصلوة رفع بدید (سنن دارتهی طدا بر ۱۱۰) که میں حضرت برا گواس مجلس میں ایک تو م کے سامنے ، جس میں حضرت کعب بین عجر و بھی تنے ، یہ فرمات ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو رفع یدین کیا ، پھر دوایت کی تقویت کے لیے چند قرائن ذکر فرمائے۔

(۱) بظاہراس کیلس سے مراد کوف کی مجدا عظم میں ہونے والی مجلس ہے جس کاذکر دواہت میں آتا ہے۔ (شاہ بناری جادہ بر ۱۳۸۷) میں ہے کہ عبداللہ بن معظل کہتے ہیں قعدت الی کسب بن عجدة فی هذا المسجد ای مسجد الکوفه النع عبد محابہ میں بہت بودی محد تھی ،اس کا موزعین نے بھی ذکر کیا ہے، این انی لیل کہتے ہیں کہ اس مجد میں میری طاقات کے بعدد گرے ایک سوئی انصار ہے ہوئی ہے۔ مقصدا س تعمیل کے ذکر کرنے ایس کے ذکر کرا ہے۔ مقصدا س تعمیل کے ذکر کرا ہے۔ ایس ارشاد فرمائی اور سب نے اس کی اتعمد این کا بہ ہے کہ دھنرت برا تفاق کا مضبوط قرید ہوا۔

(۲) محدثین کااصول ہے کہ اگر روایت میں کوئی قصہ یا قصہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہوتو ہے راوی کے حفظ کی دلیل ہے اور یہاں پراہیا ہی ہے۔

(۳) کوفدگی اس بری منجد بین صحابه کی موجودگی بین روایت کا بیان کرنا اس بات کا توی قرینه ہے کہ اس مجد بین ترک دفع کامعمول تفاءاگریہ معمول ند ہوتا تو جیسے حصرت واکل جی روایت پر حضرت ابراہیم نخبی نے تہمرہ کیا ہے، ای طرح کا تیمرہ کسی نہ کسی سے منقول ہونا جاہے تھا۔

(٣) حضرت برا أنن عازب كى زندگى كوف بى مين گذرى اور و بين ان كا انتقال بوا، يه بات بحى بالكل صحيح ہے كہ ابل كوف كامعمول ترك رفع كار باہ، اگر حضرت برا أن كى روايت ان كے معمول كے فلاف ہوتى تو يہ بات مشہور ہونى خا ہے تھى۔

ان تمام باتوں کا تقاضہ بی ہے کہ حضرت براءً بن عازب کی روایت ، ترک رفع کے سلسلہ میں قابل استدلال ہے اور حضرات محدثین کی جانب سے ترک رفع کے سلسلے میں روایت کونا قابل استدلال بنائے کے لیے جوکہا گیا ہے وہ انصاف ہے دور ہے۔ واللہ اعلم۔

#### اصل مسئله کی تنقیح

یباں تک کی معروضات کا ظلامہ ترک رفع کے سلطے میں چند ولائل کا ذکر، پھر فریقین کی ایک ووسرے پر تقید اوراس کا منصفانہ جائزہ ہے، لیکن اصل مسئلہ کی تنقیع کے لیے مسئلہ کی تاریخی توعیت کوزیر بحث لانے کی ضرورت ہے کہ عہد رسالت میں کس جانب مگل کی کثر ت رہی، احاویت میں کس جانب پائی جانے والی کثر ت وقلت کی وجداوراس کی حقیقت کیا ہے؟ خلافت راشدہ میں کیامعمول رہا؟ مشہورا سلامی مرکزوں میں کیا صورت مال رہی؟ اندر متبویین میں امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے ترک رفع کو تر جے دینے کے حال رہی؟ اندر متبویین میں امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے ترک رفع کو تر جے دینے کے بوجود، امام شافعی اور امام احمد کے زمانہ میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی؟ وغیر واس کیے آخر میں ان موضوعات کا مختصر تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

#### احادیث میں ترک ورفع

یہ بات طاہر ہے کہ احادیث میں رفع اور ترک رفع وونوں ہی ندکور ہیں، حضرات محد شین کا ذوق اورطریقہ ہیں ہے کہ ووروا قالی کشرت پر نظر دکھتے ہیں کی کار ہا ہے تحقیق کے فزد کی راویوں کی کثرت ہر موقع پر اس بات کی صاحت نہیں کہ کل بھی کثرت سے رہا ہو، اس لیے جس طرح روایوں کی کثرت وقلت سے بحث کی جاتی ہے اس سے زیادہ ضروری بحث ہے ہی بھی ہر علیہ والمعلو قاوالسلام کے بیباں رفع کی کثرت ربی یا ترک رفع کی ۔ روایات سے ہمعلوم کر تا آسان سے کہ عبد رسالت میں زیاوہ ترک رفع پر ہوتا رہا، مثال مغیرہ بن مقسم نے حضرت ایر ہیم تحقی سے حضرت وائل بن جرکی رفع یدین کی روایت چین کر کے سوال کیا تو اتھوں نے فرمایا کہ حضرت وائل بن جرکی رفع یدین کی روایت چین کر کے سوال کیا تو اتھوں نے فرمایا کہ حضرت وائل نے حضور پاک سلی اللہ علیہ وسلم کور فع یدین کرتے ہوئے ایک بارد یکھا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ترک رفع کرتے ہوئے سے بیان رہ بھا ہے۔

غور کرنے کی بات یہ ہے کہ معرت ایراہیم نے نہایت منصفانہ تبھرہ کیا ہے کہ رفع کا انکارنبیں کیا، لیکن یہ بات خاص طور پرارشادفر مائی کے سنت ِمرفوعہ میں رفع کوڑک ہے ایک اور پیاس کی نسبت ہے بعنی رقع کاعمل بہت کم اور ترک رقع کا بہت زیادہ ہے، یا مثلاً اس بات برغور كرلياجائ كتجبيرتم يمد كونت رفع يدين كراوى محابدكى تعدادتو بجاس ب بھی زیادہ ہے کیکن رکوع وغیرہ میں رفع یدین کے رادیوں کی تعداداس ہے بہت کم ہے، جبکہ رفع یدین جیسے کثیر الوقوع عمل کے نقل کرنے والوں کی تعداد بہت زیاوہ ہونی میا ہیں۔ ہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ ترک رفع کے داویوں کی تعداد بھی تو زیادہ نہیں ہے؟ لیکن یہاں پہ حقیقت چیش نظر رئی جا ہے کہ رفع پرین ایک وجودی فعل ہے، جس کوسب لوگ دیکھتے ہیں اور نقل کرتے ہیں ،اورز کے رفع غیروجودی چیز ہے جس کانقل کرنا ضروری جیس ہوتا۔

#### علامهابن تيميه كابيان كرده اصول

اس سلسله میں علامدابن تیمید نے بہت اچھا اصول بیان کیا ہے وہ تماز میں بسم الله الرحن الرحيم كے جہرا يا مرائع ہے كے موضوع ير تفتكو كرر ہے ہيں، تفتكو جس بيسوال زير بحث آیا کیا گررسول انٹوسلی انڈ علیہ وسلم ترک جبریر مداومت فرماتے تنے تو اس کومتو اتر طور

يرتقل مونا ما ي تقاءان تيميد جواب دية يل-

کہ عادة جن باتوں کونفل کرنے میں دلچیں لی جاتی ہے اور جن کے نقل کرنے میں لوگوں میں داعیہ بھی بایا جاتا ہے نیز جن چیز وں کانقل کرنا شرعاً بھی ضروری ہے وہ صرف و جودی امور ہیں جہاں تک غیر و جودی امور کا تعلق ہے تو ان کی کوئی اطلاع نہیں دی جاتی اورصرف ضرورت کی صورت میں بی اُن کُفِقل کیا جا تا ہے۔'

پر چند طرول کے بعد کتے ہیں:

"عادت اورشر بیت کے دوا کی کے باوجود کسی چیز کانقل ند کیا جانااس بات کی ولیل ہے کہ وہ چیز وجود میں نیس آئی۔ "(فاوئ جار ۲۱۸ س ۲۱۸)

علام تشمير قدس مروك اس اصول كور فعيدين يرمنطبق قرمات موئكما ب: ''ترک رفع اور رفع میں احادیث کی کثرت وقلت پرغور کرنے سے یہ بات مجھ میں آتی ہاورشایداس بات کوایل ذوق بھی تنلیم کریں کے کدر کے رفع کاعمل عبدرسالت میں بہ کثرت ہواہے بعنی رفع کے مقابلہ برتر کے دفع کی کثر سے تھی ،البتہ اس کی سندیں اس

کے کم بیں کہ میہ غیر و جودی امرتھا ،اور غیر و جودی امور کی نقل کم بی کی جاتی ہے۔'' ( حاشیہ نیل الفرقدین ص ۱۳۸)

ان حقائق کوسائے رکھ کراب اس طرح خور کرنا جا ہے کہ صفت معلوق ہے متعلق وہ روایات جن میں راوی تجمیر تحریر یہ روایات جن میں راوی تجمیر تحریر یہ کے وقت رفع یدین کی صراحت کرتا ہے لیکن رکوع وغیرہ کے سلسلہ میں رفع یا ترک رفع ہے سکوت اختیار کرتا ہے ، وہ تمام روایات ترک رفع کی دلیل جیں ادر اس طرح خور کی جائے تو ترک رفع کی دلیل جی ادر اس طرح خور کی جائے تو ترک رفع کی دوایات کی تعدا در فع ہے کہیں ذیا دہ جوجائے گی۔

#### تعدادرواة كامنصفانه جائزه

یہاں رفع یدین کے راوی صحابہ کرام کی تعداد کا بھی منصفانہ جائز ہضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس سلسلہ میں غلط بھی یا مغالط بھی ہوا ہے اور بعض حضرات نے مبالغہ ہے کا م لیا ہے ، حافظ ابن جمر نے اپنے شیخ ابوالفصل الحافظ کے بارے میں لکھا ہے کہ اٹھوں نے رفع یدین کے راوی صحابہ کے نام حاش کے تو ان کی تعداد پیچاس نگلی ، امام بخاری نے جز ، رفع یدین میں پہلے سر وصحابہ کے نام گانا ہے ، پھر حسن اور حمید بن بلال کا مقول تھل کر کے دعوی کردیا کہ اٹھوں نے کسی کا استرنا نہیں کیا ، گویا یہ ٹابت ہوگیا کہ تمام صحابہ کرام رفع یدین کردیا کہ اٹھوں نے کسی کا استرنا نہیں کیا ، گویا یہ ٹابت ہوگیا کہ تمام صحابہ کرام رفع یدین کردیا کہ انہوں نے کہا کہ رفع یدین کرنے ہوگیا کہ تمام صحابہ کرام رفع یدین کرنے کہا کہ رفع یدین کرنے ہوگیا کہ تمام اور بیکی نے کہا کہ رفع یدین کی روایت پرعشر و بشرہ کا بھی اتفاق ہے وغیر دو غیرہ و

لیکن حقیقت یہ ب کہ یہ تعداد رکوئ میں جائے اور رکوئ ہے اُٹھے وقت راویوں کی نہیں ہے، عراق کہتے ہیں کہ افھوں نے جمیر تحریر کے وقت رفع یدین کے راوی صحابہ کے نام جمع کئے تو ان کی تعداد پیچاں تھی ، دوسرے یہ کہ جن صحابہ کے نام رفع کی روایت میں آ رہے ہیں۔ ان میں ہے گئے بی صحابہ سے ترک بھی منقول ہے۔ تیسرے یہ کہ گئے بی صحابہ سے نقل کی جانے والی روایات آ ب بی کے معیار کے مطابات قابل ذکر بھی نیس ہیں۔ صحابہ سے نقل کی جانے والی روایات آ ب بی کے معیار کے مطابات قابل ذکر بھی نیس ہیں۔ حضرت علامہ کشمیری قدی مروفع یدین کے راویوں کی تعداد پیچای نہیں ہے، یہ تعداد خلاصہ یہ ہے کہ تین مقامات پر رفع یدین کے راویوں کی تعداد پیچای نہیں ہے، یہ تعداد

مرف بجميرتم يرك وقت كرواة كى ب، جيك كه بيتى في مام كا دعوى كيا تعاليك المحل يه كهنا براك ان بيس كا محادم في العداد مرف بندره ب، حضرت علامه في ان تمام روايات كا ذكر كه بتايا كه اگر ان كا بحى خلاصه كيا جائة و مرفوع روايات كى تعداد مرف با في يا چيره جاتى بها كه اگر ان كا بحى خلاصه كيا جائة و مرفوع روايات كى تعداد مرف با بي يا چيره جاتى بها وراتى مى تعداد ترك رفع كراويوں كى بھى به بال يه فرق به كه ان كم فرق بهت زياده جي كين اس كم زياده بي كوئى من اس كي فرق اس كا فرق اس كا فرق اس كے فرق اس كے فرق اس كے فرق اس كے فرق اس بي بين براتا كه فرق من بهت زياده جي اس كا فرق اس بي بين براتا كه فرق من بهت فرق اتر به اس طرح ترك دفع اس بي كم بين زياده متو اتر به اس طرح ترك دفع اس بي كم بين زياده متو اتر به اس طرح ترك دفع اس بي كم بين زياده متو اتر به اس فرق اتر ب

## أ ثار صحابة وتا بعين ميس تركب رفع

احادیث مرفوع کے بعد، آثار صحابہ و تابعین جس بھی مسئلہ کی نوعیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ترک کامل بہ کثرت ہے اور رفع کا اس کے مقابل کم ہے، اور ایک زمانہ جس تو بیمل انتازاویۂ خول میں چلا گیا تھا کے حضرت این عمر مواسم کمل کی بقا کے لیے کنگریاں استعمال کرنے بہ تھی آئی ہے۔
کرنے کی نوبت بھی آئی تھی۔

آ ٹار محابہ تا ہیں کوئی کردیا کے حسن اور حمید نے کسی کا اسٹنا نہیں کیا گویا سب بی رافعین رفع الیدین میں دعویٰ کردیا کے حسن اور حمید نے کسی کا اسٹنا نہیں کیا گویا سب بی رافعین سے کی آپ اس العلم من اصحاب سے کی آپ ام تر ذری کا تیمرہ و بعہ یقول غیر و احد من اهل العلم من اصحاب المنب صلمی الله علیه و سلم و النابعین پڑھ ہے ہیں،امام تر ذری کے اس تیمرہ کی المنب کو یوں بچھے کہ تر ذری خودر نع یدین کے قائل ہیں، کی وہ امام بخاری کی طرف دوسری ایمیت کو یوں بچھے کہ تر ذری خودر نع یدین کے قائل ہیں، کی وہ امام بخاری کی طرف دوسری جانب سے صرف نظر کے عادی نہیں ہیں،اس لیے انھوں نے دیا نتداری نظل فرمادیا کہ صحاب دتا بعین کی اکثریت ترک رفع کی قائل ہے جبکہ وہ رفع یدین کے بارے ہیں و بسک یہ مقول بعض اهل العلم فرمار ہے ہیں کے دفع یدین کے قائل بعض حضرات ہیں، لیعن یہ لوگ اقلیت میں ہیں۔

پھراگر رفع وَرَکِ رفع کرنے والوں کے نام شَار کئے جا کمیں تو دونوں طرف کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہوجائے گی ،لیکن فریقین کی تعداد میں اس حقیقت کونہیں بھولنا جا ہے کررفع ایک و جود کفتل ہے جس کی نقل کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ترک ایک عربی اور غیر وجود کی امر ہے، جس کی نقل کا اہتمام بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اگر دونوں طرف کی تعداد برایر بھی ہوتی ہے تو تجمعنا جا ہے کہ ترک کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔

ال كا يحدا ندازه ال الوكول كے بيان سے ہوسكا ہے جنموں نے اپنے مشاہدات نقل كئے بيل يا تاريخ بر محرى نظر دالنے كے بعد كوئى بات كي ہے، مثلا امام لحادى نے ابو بحرين عياش (ولا وت ١٠٠٠ه وقات ١٩١ه على سے نقل كيا ہمار ايت فقيها قط يفعله يو فع عياش (ولا وت ١٠٠٠ه وقات ١٩١ه عيل سے نقل كيا ہمار ايت فقيها قط يفعله يو فع يسليمه غير الت نبيرة الاولى من ني بحيرادلى كے علاوه، كى موقع بركمى فقيد كور فع يدين كرتے ہوئے نيس ويكها، يدومري ممدى جرى كامشاہده ہے جس كاوا شح مطلب يدين كرتے ہوئے بين كرتے موارش ترك رفع كى كثرت مى ال

ای روشی سی ان تیمرون کو بھمنا چاہے جوقا کلین دفع کی جانب سے رفع کی تائید می نفل کے گئے ہیں، مثلاً این جر نے این عبدالبر (التونی اللہ منه روی عنه فعله الا ابن من روی عنه تدرک السرفع فی الرکوع والرفع منه روی عنه فعله الا ابن مسعود کے علاوہ تمام تاریکین رفع ہے، رفع بھی منقول ہے، اگر عبد صحاب مسعود د، این مسعود کے علاوہ تمام تاریکین رفع ہے، رفع بھی منقول ہے، اگر عبد صحاب تابعین کے احوال پر نظر بوتو اس کا صاف مطلب یہ نگلا ہے کہ جن اوگوں سے بکٹر سے ترک رفع منقول ہے ان ہے بھی بھی رفع یوین جی تابعی تابعی منقول ہے ان ہے بھی بھی رفع یوین جی تابعی تابعت ہے، البتہ ابن مسعود ہے احیا غ بھی اس کا جوت نہیں ہے۔

يامثلاً ابن عبد البرك مشيوركماب الاستنكار في شرح مذاهب علماء الاستسار من محد بن المرادري من منقول من الاستسار من محد بن الاستسار من من الاستسار من من من الاستسار من من من الدين عند الخفض و الرفع الااهل الكوفة، (بحو الله تركو اباجماعهم رفع اليلين عند الخفض و الرفع الااهل الكوفة، (بحو الله

ا محد بن نفر مروزی کی وال دت ۱۹۰۰ و اور وقات ۲۹۱ و مل بران کی اجمیت به به کر آخی اختلافی مسائل می سند کی دیشیت وامل به این حبان خیال نے آخی احد الائمة فی الدنیا اور اعلم اهل زمانه بالاختلاف جی الفاظ به یا وکیا به خطیب نے ان کے بارے می کہا ہے کان من اعلم المناس به اختلاف الصحابة و من بعدهم فی الاحکام ای تصومیت کی بنیا و پر اختلافی مسائل عمل ان کی دائے وقتی با اس به اختلاف الصحابة و من بعدهم فی الاحکام ای تصومیت کی بنیا و پر اختلافی مسائل عمل ان کی دائے وقتی بات کی واجمیت دی جاتی ہے۔

التعلیق الممعجد ص ۱۹) ہم اہل کوفہ کے علاوہ کی ایسے شہر سے واقف نہیں ہیں کہ جہاں رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت اجما کی طریقے پر رفع یدین کوترک کر دیا گیا ہو، عبارت کا صاف مطلب یہ ہے کہ اہل کوفہ تو ترک پر اتفاق رکھتے ہیں، بقیداسلامی شہروں میں وونوں باتوں جس کثرت کس ممل کی ہے تو اگر چہ عبارت میں اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن وونوں باتوں جس کثرت کس ممل کی ہے تو اگر چہ عبارت میں اس کی صراحت نہیں ہے، لیکن عربیت کا ذوق سلیم رکھنے والے جان سے جی میں کر کے دوئی کو افتار نہیں کیا گیا گویا کہ مطلب یہ ہے کہ ویکر اسمانی شہروں میں اجتما کی طور پر ترک رفع کو اختیار نہیں کیا گیا گویا کسی نہیں ورجہ میں رفع پر جی عمل رہا۔

لیکن تنی جرت انگیز بات ہے کہ جمرین نفر کی بیان کردہ اس حقیقت کو جب حافظ ابن جر نقل کیا تو تعبیر یہ اختیار کی اجسمع عسلماء الامصاد علی مشوو عبد ذلک الااھل السکو فلہ آبل کوفد کے علاوہ تمام شہروں کے علاء رفع یہ بن کی مشروعیت پراجماع رکھتے ہیں۔ بات کہیں ہے کہیں بینے گئی کیونکہ حافظ کی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ مشروعیت رفع پر سب متنق ہیں علاوہ الی کوفد کے کہ ان میں اتفاق نہیں ہے گویا وہاں اس مسئلہ میں دونوں رائے یائی جاتی ہیں۔ فالی اللہ المشکی ۔

#### خلاف راشده میں ترک در فع

عبد صحابہ بین کسی مسئلہ پڑمل کی کثرت وقلت جانے کا ایک آسان طریقہ خلافت راشدہ کی طرف رجوع کرنا بھی ہے نیزیہ کہ خلفا ، راشدین کی سنت کو حضور پاک مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی طرح واجب الا تباع قرار دیا ہے ، اس لیے خلافت راشدہ جس کسی بھی معاملہ میں جو بھی طریقہ اختیار کیا گیا اس کو سلمانوں کے درمیان قبول عام حاصل ہوا۔ تاریخی اعتبارے یہ بات تو معلوم نہیں ہوتی کہ کسی خلیفہ راشد کے زمانہ جس رفع

یدین کا مسئلدزیر غور آیا ہو، اگر ایسا ہوا ہوتا تو بعض دیر اختانی سائل کی طرح اس مسئلہ میں بھی تحقق طور پر فیصلہ کن صورت سائے آگی ہوتی، تاہم چاروں خلفا ، کے ممل کی بارے میں کچھنہ کچھ معلومات ہیں اور ان سے اعدازہ کیا جا سکتا ہے کہ خلافت راشدہ میں کشرت ممل ، ترک کی جانب ہواور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کا بیشتر ممل ترک رفع کار با ہے۔ اگر یہ معزوات رفع یدین پر عمل کرنے والے ہوتے تو مدید طیب میں ہم شخص ای کو اختیار کرتا اور معز ت این عمر کو اس عمل کے گوشر خول سے نکالنے کے لیے جدو جہد کی ضرورت نہ برخی ، جب معز ت این عمر کی زیروست کوشش کے باوجودامام ما لک کے زمانہ کو کی ایک بی دفع یدین بر عمل بی انہیں رہا۔

کو کی ایک بھی رفع یدین بر عمل بی انہیں رہا۔

خلفا وراشدین کے بارے میں جومعلو مات ہیں ان کو مختصر طور برعرض کیا جاتا ہے۔ (۱) سب سے پہلے مطرت ابو بکر مدیق کا زمانہ ہے، معزت ابو بکر ہسجا ہے کرام میں پیغمبر عليه الصلوة والسلام كے احوال اور علوم كےسب سے يزے الين ميں، اور اعلم شار كے جاتے ہیں،ان کے بہاں رقع یدین کی تعلیم کا یقینا ثبوت نہیں،عمل کے بارے میں دونوں یا تیں منقول ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بہلی میں قابل اعماد سند کے ساتھ منقول ے،صلیت خلف النبی صلی الله علیه وسلم و ابی بکرو عمر فلم پرفعو ايسديهم الاعند فتناح الصلوة (يمنى بلدا بس ١٣٨) روايت يس ايك راوى محد بن جابر میں کدان بر کلام بھی کیا گیا ہے اور تو یُل بھی کی گئی ہے، بہر حال روایت ورجہ ُ حُسن سے نیچی ہیں ہاورای میں حضرت ابو بکرصد این کے دفع یدین نہ کرنے کی صراحت ہے۔ البتہ پہلی بی میں حضرت ابو بکر صد ابن ہے رفع یدین کاعمل بھی ثقة راویوں کے ذر مع منقول ہے، نیز یہ کدان کے نواسہ حضرت عبداللہ بن زبیر رفع یدین برعمل ہیرا تھے، انھیں کے ذریعہ کمہ کمرمہ میں اس عمل کوفر دغ حاصل ہوااوران کے بارے میں یہ سمجھا گیا ے کہ انھوں نے نماز کاطریقہ اپنے نا ناحضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سیکھا تھا۔ اب ان دونوں باتوں کومیزان عقل بر بر کھنے کی ضرورت ہے، جس طرح یہ کہنا غلط ے کے حضرت صدیق اکبڑے وقع یدین ٹابت نہیں ای طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہان کے

یباں رفع یدین کا الترام کیا گیا نیزیہ کہنا بھی بہت مشکل ہے کہ ان کے یہاں رفع یدین کا عمل بکٹر ت ہوا ہے، بہی صورت حال سے معلوم ہوتی ہے کہ شاذ و تا در انھوں نے اس سنت پر بھی عمل کیا، اور بچین میں نوا ہے نے ای کوسکھ لیا، کیئن خود اُن کاعمل کثر ت سے ترک رفع بی رہا، ورنداس بات کی کیا تو جہ ہوگی کہ خلیفہ اول کاعمل کثر ت دفع کا ہواور مدینہ طبیبہ میں اس کے اثر ات نمایاں نہ ہوں، ایسا ہوتا تو بعد میں آنے والے دوسرے خلفا ء کو بھی بہی عمل افتیار کرنا چا ہے تھا اور مدینہ طبیبہ میں انتہا کی کہا مواور مدینہ طبیبہ میں انتہا کی کہا ہو جانا چا ہے۔

(۲) دوسر نظیفہ حضرت عمر میں، ان ہے بھی دونوں طرح کی روایات آ رہی ہیں۔ اور
ان کے یہاں بھی رفع یدین کا التزام نہیں ہے، جن راویوں کے ذریعہ رفع کی روایات
آ رہی ہیں وہ بھی سیج کے راوی ہیں لیکن ترک رفع کے راوی ان سے زیادہ مضبوط ہیں۔
طحاوی اور مصنف این الی شیبہ ہیں، سندھی منقول ہے عن الاسود قال رایت عمر بن السخود کے
السخطاب یو فع بدید فی اوّل تکبیو ہ ٹم لا یعود ،امود حضرت عبداللہ بن مسعود کے
خصوصی شاگرد ہیں، دوسال سک حضرت عمر کی فدمت ہیں بھی رہے ہیں عاقمہ بھی ان کے
ساتھ سے اور حضرت عمر کی ہوایت کے مطابق انھوں نے تطبق کا عمل ترک کردیا تھا لیکن
سرک رفع کو برقر ادر کھا اور زندگی بھر ترک رفع پر عال رہے، اس کا مطلب بیہ واکہ انھوں
نے حضرت عمر کو ترک رفع پر ہی عمل کرتے ہوئے و یکھا جس کو وہ فقل کرد ہے ہیں، امام
طحاوی نے حضرت عمر کے اس اثر کونش کرتے ہوئے و یکھا جس کو وہ فقل کرد ہے ہیں، امام
طحاوی نے حضرت عمر کے اس اثر کونش کر کے ترک رفع کی ترجے پر مدل گفتگو کی ہے۔
حضرت عمر ہے رفع اور ترک رفع وونوں عمل کے ثبوت اور مدینہ طیب میں امام ما لک
کے عبد تک ترک رفع پر تعامل و تو ارث ہے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر ترک رفع پر تعامل و تو ارث ہے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر ترک رفع پر تعامل و تو ارث ہی موجما جا سکتا ہے کہ حضرت عمر ترک رفع پر تعامل و تو ارث ہوں میں میں سم عمل کے عبد تک ترک رفع پر تعامل و تو ارث ہوں میں میں سمب کے عبد تک ترک رفع پر تعامل و تو تو سمبر عمل کے تعمر عمل نے خدید میں امام ما ک

کے عبد تک ترک رفع پر تعامل و تو ارث ہے ہی سمجھا جاسکتا ہے کہ حصرت عمر ترک رفع پر کثرت ہے عمل بیرار ہے ہوں تے ،اور شاؤ و تا در دفع پر بھی عمل فر مالیا ہوگا ، ورندیہ کیے ممکن ہے کہ حضرت عمرٌ بارہ سال کے عبد خلافت میں جس عمل کوافقیار کرتے رہیں اس کو مدینہ طیبہ میں استقر ارحاصل نہو۔

(٣) تیسر ے فلینہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں ، ان کا شار رافعین کی قبرست میں کہیں نظر نے نہیں گذرا ، قرین قیاس بہی ہے کے ووجھی اینے چیش روخلفا ، کی المرح ترک رفع پر عامل رہے، کیونکدر فع ایک وجود کفعل ہے، اگر رفع ہوتا تو اس کامنقول ہونا ضروری تھا، ترک رفع غیر وجودی فعل ہے اور اس کانقل ہونا ضروری ہیں ہے۔

(۳) چو تنے ظیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں ،ان ہے بھی دونوں عمل منقول ہیں ،لیکن رفع کے ناقل بہت کم ہیں بینی ایک یا دوا قراد ہیں اور ترک رفع کے ناقل تمام اہل کوفہ ہیں ،اور حضرت علی کے دخترت علی کے حضرت علی کے حضرت علی کے دخترت علی کے دخترت علی کے دخترت علی کے ذریع کا ممل راجی اور بکٹر ت تھا۔

معنرت على كاترك رفع كااثر بسندمج طحادى،مصنف بن ابي شيبه اور بيهتي ميں موجود

إن عليا كان يرفع يديه اذا افتتح الصلواة ثم اليعود

فلافت داشدہ میں رفع اور ترک رفع کی مختر کیفیٹ کے بعد مشہور اسلامی علمی مراکز ک صورت صال پر بھی اجمالی نظر ڈال لینی جا ہے۔

#### مدينه طيبه مين ترك در فع

مدینه طیبه عبد دسمالت سے، حضرت علی کی خلافت کے ابتدائی زمانہ تک ہرا عتبارے عالم اسلام کا سب سے ہوامرکز رہاہے اور اس کے بعد بھی مدینہ طیبہ کے فقہا وسبعہ پھر صغار تا بعین ، پھرامام مالک کے عبد تک اس کی مرکزیت ہوئی حد تک برقر ارد ہی۔

ای کی موافقت میں عمل جاری تما۔

امام ما لک کے بہاں تعال الل مدید کو فاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے لم مو افقة المعمل بد کے بہن میں کہ امام ما لک کے زمانہ تک الله مدید کا تمام اس کے این عمر کی روایت کے فلاف مسلک اختیار کرنے کی بنیاد تعامل الله مدینہ ہے۔

## مكة محرمه ميں ترك ورفع

فلا صدید ہے کہ حضرت عبداللہ بن ڈبیر نے مختلف مقامات پر رفع یدین کر کے نماز پڑ حالی تو میمون مکی کو بہت جیرت ہوئی، انھوں نے فوراً این عباس کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ ابن زبیر ہے تو ایسی نماز پڑ حالی ہے کہ میں نے بھی کسی کوالسی نماز پڑ ھے نہیں ویکھا، تو حضرت ابن عباس نے اُن کی جیرت کوختم کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ بھی سنت

' عبدالله بن زبیر شکے ہاتھ پر بزید کے انتقال کے بعد ۲۳ ھیں بیعت ہوئی ہے، اور وہ ۱۷ ھ تک مکہ مکر مدیس حکمرال رہے ہیں، بیدوا تعدای زمانہ کا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ۲۳ ھ تک مکہ مکر مدیس رفع یہ بن پرغمل اتنا کم تھا کہ عام مسلمان اس ہے وا تف بھی نہیں عبدالله بن زبیر "نے چونکہ نماز حضرت ابو بکرصد این رسی اللہ عند ہے بیمی تھی ، حضرت ابو بکر کے انتقال کے وقت ابن زبیر گی عمر صرف بارہ سال تھی ، اس عمر میں جونماز انھوں نے سیمی اس میں رفع یدین رہا ہوگا ، اس لیے وہ اس کے مطابق نماز پڑھتے رہے ، جب مکہ مکرمہ میں افتد ارائل حاصل ہوگیا اور انھوں نے رفع یدین کے ساتھ امامت شروع کی تو مکہ کرمہ میں اس عمل کو فروغ حاصل ہوگیا ، امام شافع کے رفع یدین کور جج و ہے میں ، کہ مکرمہ کے تعامل کا مجمی دفل ہے۔

#### كوفه ميں ترك ور فع

کوفہ تیسر ابڑا علمی مرکز ہے، مور خیس نے لکھا ہے کہ بیٹیم دھنرت عرفظ کے دور سے چوتھی صدی کے اوائل تک علم کا گہوارہ رہا ہے، ایک بزار سے زیادہ صحابہ کرام یہاں آ کر آباد ہوئے جن میں چوہیں بدری صحابی ہیں، اور تین عشرہ میشرہ میں سے ہیں، پھر یہ کہ اہل کوفہ نے صرف کوفہ میں آباد ہموجانے والے سحابہ کے ملوم پر قناعت نہیں گی، باکہ عبدہ تا بعین ہی سے ان کا مدید طیبہ جانا، اور و بال کے اکا برصحابہ سے علی استفادہ کرنے کے واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں، امام بخاری کے زمانہ تک کوفہ کی علی مرکز بت کی شان پوری طرح برقرار معلوم ہوتی ہے کہ بخاری میں سب سے ذیادہ روایتیں کوفہ کے محدثین کی ہیں، بخاری نے معلوم ہوتی ہے کہ بخاری ہی سب سے ذیادہ روایتیں کوفہ کے محدثین کی ہیں، بخاری نے ہی جس اس کوشار سے جس کی شان کو شار کوشار سے خیاری سے کہ بی بی کرساتی کوشار سے خیاری سے کہ بی کرساتی۔

اس ملمی مرکز میں رفع یدین کی صورت حال محد بن نفر مروزی کے بیان میں آپکی بن آبر مراوں سے اوران کے لاکھوں اہل ملم مستسبب نے کاک شہر میں سب بی اجما کی طور پرترک رفع پر تمل بیرار ہے ہیں، آگر چہ کوفی میں اقامت افتیار کرنے والے سحابہ کرام میں بعض رفع یدین کی روایت کرنے والے بھی تصاوران کے حلقہ اثر میں رفع یدین پر منسل بوز جا ہے تھا لیکن حضرت عبدالقد بن مسعود پھر حضرت می رفع کو منسل کر کے رفع کو تھے دیں کے دینے کے دینے کے دینے کی دینے ہے دالگل بی متروک رفع کو دینے کی دینے یہ کے دینے یہ کی دینے ہے۔ رفع یدین کا عمل اس شہر میں روائے نہ یا سکا اور بالکل بی متروک

## ائمه کے بہاں ترک در فع

فلافت واشده اوران مشہور علی مرکزول کے تعالی کا اثر ، ائمہ متبوعین کے مسلک میں نمایال ہے، امام اعظم کا مسلک ترک وقع ہے اور سے سلسلہ کوفہ میں قیام کرنے والے محابہ ، خصوصاً حضرت عبدالله بن مسعود اوران کے تلافہ ، بحرطیف رابع حضرت علی رضی الله عنہ سے چلا ہے، اگر ان حضرات کے یہال رفع کی کثر ت ہوتی تو کوفہ میں اس کا چ چا ہونا چا ہونا چا ہے تھا، لیکن یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قمام الی کوفہ اجماعی طور پرترک رفع پر عمل ہیرا تھے۔ ووسرے امام ، حضرت امام مالک ہیں جو مدید طیبہ میں مقیم رے، امام مالک کا طریق یہ ہے کہ وہ الحمل برتر جے دیے ہیں، افعول سے ہے کہ وہ الحمل میں کر وہ ایا ہے کوفی کو اور سے تمام مقامات کے عمل پرتر جے دیے ہیں، افعول سے نے رفع یہ بن کی روایات کوفیل کرنے کے باد جود اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اہل مدید کے تعامل کی بنیاد پرترک رفع کو افتیار کیااور مالک ہے کے باد جود اس پر عمل ہے۔

البت امام شانعی اورامام احمد کا مسلک رفع یدین کا ہے، امام شانعی، امام محمد اور امام
مالک کے شاگرد ہیں، اور امام احمد، امام شانعی کے تلافہ وہیں ہیں تو ہی کہا جائے گا کہ
اما تذہ کے درجہ کے دو ہڑے ائمہ نے ترک رفع کوتر جے دی ہے اور تلافہ ہ کے درجے کے
دوامام رفع یدین کی ترجع کے قائل ہوئے ہیں، اس طرح فور کیا جائے تو ائمہ کے مسلک ک
روے ہی ترک رفع ہی کوتوت اور فوقیت حاصل رہی کہ ہرموقع پر اسا تذہ کی رائے، تلافہ ہے مقابلہ پر پختہ اور مضبوط شامی جاتی رہی ہے۔

# تلامده كى رائے من تبديلي كى وجبہ

یہاں فطری طور پرایک موال پیدا ہوتا ہے کہ عہد دسالت سے امام مالک کے دورتک مدید طیب میں ترکب رفع کی کثرت ہے، اور کوفہ میں اس کے بعد بھی صرف ترکب رفع کا رواج ہے، اور امام شافعی امام مالک کے براہ راست اور امام اعظم کے بیک واسطہ شاگر دہیں، ای طرح امام احم بھی سلسلہ تمذ میں واضل ہیں تو ان کے بہاں اپنے اساتذہ کے خلاف دائے قائم کرنے کی کیا وجہ ہوئی، تجزیہ کے بعد جواسیاب بیان کے جاسکتے ہیں

ان كا حامل تين باتم بي-

(۱) بیلی بات توبیہ کے ان حضرات کے دور تک الی صورت بیدا ہوگئی کہ اس مسئلہ میں دوسری رائے قائم کرنے کی مخبائش پیدا ہوگئی۔

(۲) دوسری بات بیہ بے کرتر نیچ کے معیار بھی بھی تبدیلی بیدا ہوگئی، پہلے بینی دوسری ممدی کے نصف تک تعال محابہ و تابعین اصل معیار تھا، ٹن جرح و تعدیل کے بعد سند کو اولیت دی جانے گئی۔

(۳) تیسری بات بیک امام شافعی کے پیش نظر اہل مکہ کا تعبال رہا، جہاں ان کی پرورش ہوئی اور عرصد دراز تک و بیں ان کا قیام رہا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں بنیادوں کی وضاحت کی جائے۔

# (۱)صورت حال میں تبدیلی

ظلافت داشدہ اور صحابہ کرام کے ابتدائی زمانہ میں اس مسئلہ کو زیادہ اہمیت عاصل نہیں تھی ،جس نے بینجبر علیہ السلام کو جس طرح نماز پڑھتے دیکھاوہ ای طرح سے حمل کرتا تھا اور ای لیے ان حضرات کے زمانہ میں اس مسئلہ پر بحث و گفتگو کی خبر منقول نہیں ، البتہ صحابہ کرام کے آخری زمانہ میں اس مسئلہ کو اہمیت دی جانے گئی۔ مدینہ طیب میں حضرت ابن عمر نے دفع یدین کی بھاء کی کوشش کی اور حضرت ابن زبیر گئی وجہ سے مکہ محرمہ میں تو اس عمل کو قوت حاصل ہوئی ، ان دونوں صحابہ کرام کا انتقال سام دھی ہوا ہے۔

پھر یہ مسلد نقہاء و محدثین کے یہاں زیر بحث آنے لگا، جیسے ابرائیم بخق (متوفی موسی کے بارے میں ۱۹۵ ہے) سے حضرت مغیرہ نے حضرت واکن کی دوایت بیش کر کے دفع یہ بن کے بارے میں پو میما تو انھوں نے فر مایا کہ حضرت واکن اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے در مجھنے میں ایک اور پو میما تو انھوں نے فر مایا کہ حضرت واکن اور حضرت عبداللہ بن مسلم میں فوک جموعک شروع ہوجاتی ہے تو ارباب تحقیق کے بہاں اس میں اختلاف دائے ہونے لگا ہے۔ خصوصاً اس صورت میں جبکہ ملاء کی گفتگو مناظر اندر تک اختیار کر لیتی ہے، اور اس مسلم میں بہل صدی کے تر جس بہل صورت حال مناظر اندر تک اختیار کر لیتی ہے، اور اس مسلم میں بہل صدی کے تر جس بہل صورت حال میں اور اس مسلم میں بہل صدی کے تر جس بہل صورت حال میں اور اس مسلم میں بہل صدی کے تر جس بہل صورت حال میں اور اس مسلم میں بہل صدی کے تر جس بہل صورت حال میں اور اس مسلم میں بہل صدی کے تر جس بہل صورت حال میں اور اس مسلم میں بھی ہوگئی ہیں۔

# امام اعظم کی امام اوز ای سے گفتگو

یے تفتگوہمی دوسری صدی کے نصف سے پہلے کی ہادر بیات انداز کی حامل ہے، مخلف قابلِ اعتاد كتابول من اس كونقل كيا حميا بكا المام اعظم سے امام اوزائ نے وارالخياطين من يه يوجها كرةب كركوع من جات وقت اور ركوع سے اشح وقت رفع يدين نه كرنے كى كياوجد بي؟ امام اعظم في جواب دياءاس ليے كديدرسول الله ملى الله عليه وسلم سے ثابت نہیں، امام اوزاعی نے کہایہ کیے؟ جبکہ جھ سے زہری نے بسند سالم عن اب عن رسول الله ملى الله عليه وسلم سے بيان كياكم آب افتقال صلوة ميں اور ركوع ميں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین قرماتے تھے ،امام اعظم نے جواب دیا کہ جمع سے حماد نے بدسند ابرا ہیم من علقمہ والاسور عن عبدالله بن مسعود بيان كيا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم افتتاح ملوق کے علاوہ کمبیں رفع یدین نبیں فرماتے تھے۔امام اوزاعی نے کہا کہ میں آپ کے سامنے زہری عن سالم عن ابن عمر کی سند سے صدیث پیش کرر با ہوں اور آپ حماد عن ابراہیم کی سندے حدیث پیش کررہے ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا، حماوز ہری سے زیادہ نقیہ تھے، اورا براہیم سالم سے زیادہ نقیہ تھے اور علقمہ نقد میں این عمر سے کمتر نہیں تھے ، اگر چہ حضرت ابن عمر وصحابيت كيسبب فضيلت حاصل بادراسود بمى برا ما حب علم وفضل يقے، اور عبد اللہ عبد اللہ بی بیں، چنانچہ امام اوز ای خاموش ہو گئے۔

 چوہیں سال کے تھے،ایک نوجوان محالی پر ان دونوں پر رگ محابہ کوجونو تیت ماصل ہو عمق ہےاس کا ادراک مشکل نہیں ہے۔

امام محمر کی وضاحت

اس کی تغمیل امام محدّ نے کتاب ایج میں اس طرح بیان کی ہے کہ پہلے معزے این عمرٌ کی روایت کوقائلین رفع کے استدلال میں ذکر کیا، پھر تبعرہ کرتے ہوئے آپ نے فر مایا۔ ' 'حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبدالله بن مسعود سے بسند تو ی بیہ بات ٹابت ہے کہ وہ مجبیرا فنتاح کے علاوہ کس جگہ رفع یدین نبیں کرتے تھے ادریہ بات ظاہر ہے کہ علی ابن الى طالب اورعبدالله بن مسعود رسول ياك صلى الله عليه وسلم ك بارے مي عبد الله بن عمرے بہت زیادہ علم رکھتے تھے،اس لیے کہ جمیں بدردایت بینی ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فر مايا كه جب نماز كو قائم كيا جائے تو عقل اور كمال عقل ر كھنے والے صحابہ مجھ سے قریب رہا کریں ، اور پھران کے بعداس دصف میں دوسرے درجے والے ، پھران کے بعد تيسر ے درجہ والے رہا كريں۔اس ليے بمنبيں سمجھتے كہ جب رسول انڈمىلى الله عليه وسلم نماز پڑھائیں تو اہلِ بدر کے علاوہ کوئی محالی اعلی صف میں روسکیں مے، ہم یہ بیجے ہیں کہ مسجد نبوی میں پہلی اور دوسری صف میں تو اہل بدر اور اُن جیسے ارباب فضیلت ہی رہیں سے اورحضرت عبدالله بن عرم، جوانون كاصف مين ان سے پيچيے رہيں گے،اس ليے بهارايفين ہے کہ حضرت علی محضرت ابن مسعود اوران جیسے اہلِ بدر مرسول الله مسلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے کیونکہ بیرحضرات رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ تریب شے اور بیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز میں کیا عمل کرتے ہیں اور کیا عمل ترک فرماتے ہیں اس کوسب سے زیادہ میں لوگ جائے ہیں اس کے ساتھ بی یہ بات بھی ہے کہ امام ما لک نے تعیم بن عبداللہ انجمر اورابوجعفرانصاری سے نقل کیا ہے کہ ان دونوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہر برہ ہ ان کونماز پڑھاتے تھے تو تکبیر تو ہر خفض اور رفع کے موقع پر کہتے تھے ادر رفع یدین صرف افتتاح صلوٰۃ کے دقت کرتے تنے، حضرت ابوہر رہے وہ اللہ عنہ کی بیان کردو حدیث بھی مصرت علی اور معزت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے موافق ہے، لین ہمیں معزت علی اور معزت این مسعود رضی الله عنہم کی روایت کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں، گرآپ ہی کی حدیث ہے آپ کے خلاف استدلال کے لیے ہم نے اس کو بھی ذکر کر دیا ہے۔'' ( سمآب کچے ۱۱ مجرس ۲۳)

امام محمد کی عبارت سے میہ بات واضح ہے کے دفع یدین کے مسئلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عباللہ علی روایت کوتر نیچ و بینے کی بنیاد ان حضرات کا نماز میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے قرب، اور آپ کے احوال سے زیادہ واقفیت ہے اور دوسرے میہ کہ تعامل مجمی اسی برہے۔

ہمارا منتابہ ہے کہ اہام شافعی کے دورہ پہلے ہی اس مسئلہ جس مناظر انداز پر بحث و گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا، اور ایسی صورت میں دورائے قائم کرنے کی گنجائش لکل آئی۔

# (۲) ترجی کے معیار میں تبدیلی

دوسری بات بیہ کہ امام شافعی کے دور سے پہلے ایک اور تبدیلی پیدا ہوئی کون جرح وتعدیل ایجا دہوا ، اور سند کو پہلے سے زیادہ اجمیت دی گئی اور تعال صحابہ تا بعین سے سند کے مقابلہ پرچٹم پوٹی کرنا درست سمجھا جانے لگا اور جس طرح امام مالک نے اختلافی مسائل میں تعال اہل مدید کو وجہ تر نیج قرار دیا تھا امام شافعی نے محدثین کے مقرد کردہ اصول اور صحت سند کو وجہ تر نیج قرار دیا تھا امام شافعی نے محدثین کے مقرد کردہ اصول اور محت سند کو وجہ تر نیج قرار دیا تھا امام شافعی ہے کہ وہ اختلافی مسائل میں اس روایت کو تر نیج دیتے ہیں جو سند کے انتہار سے مب سے زیادہ سے جو ہو۔

اس اجمال کی تفصیل بیے کر پہلی صدی کے اوا خرتک صدق ودیا نت کا دور دورہ تما اس لیے رجال سند کی چھان بین اور ان کے احوال کی پوری پوری تحقیق و تقید کا رواج نہیں تما، امام سلم نے مقدمہ بین این بیرین (الیتونی ۱۱ء) کی بات نقل کی ہے لسم یہ کو نوا یست المون عن الاسناد فلما و قعت الفتنة قالو اسمو الناد جالکم فینظر الی اهل السنة فیو خذ حدیثهم و ینظر الی اهل البدع فلا یو خذ حدیثه پہلے لوگوں میں رجال اسناد کے بارے میں تحقیق کا رواج نیمی تھا، چر جب فتر پیش آ کیا تو انحول نے

کہا کہ رجال سند کے نام بتاؤید کھاجائے گا کر جال اہلِ سنت جی آو مدیث فی جائے گی اور اہلِ بدعت میں تو تبیس فی جائے گی۔''

ما فظ خادی نے بھی اپنی کتابوں میں اس طرح کی بات کہ می ہے کہ تغین اورا حتیا اور احتیا اور کالے کے سلطے میں کلام کو عہد صحابہ سے بایا جاتا ہے لیکن قرن اول سے بعد لینی سحابہ اور کہارتا بعین کے دور میں ضعیف راویوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، قرن اول کے بعد لینی اوساط تا بعین کے زبانہ میں تحل اور صبط کے اعتبار سے ضعیف راویوں کی تعداد میں اضافہ ہوگیا، پھر جب تا بعین کا آخری دور آیا جے ۱۵ اور کے قریب مجمعتا جا ہے آو تو ٹی و تجریح کے سلطے میں ائر میں کا آخری دور آیا جے ۱۵ اور کے قریب مجمعتا جا ہے آو تو ٹی و تجریح کے سلطے میں ائر مایا کی جانب سے گفتگو کی جانے گئی، جیسے امام ابو صنیفہ نے جا یہ جعفی کے بار سے میں فر مایا میں ایون نے کھی اور ائر جری و تعدیل کے نام میار ایست اسکذب میں جانبو المجعفی ، پھر سخادی نے کھی اور ائر جری و تعدیل کے نام دار ایست اسکذب میں جانبو المجعفی ، پھر سخادی نے کھی اور ائر جری و تعدیل کے نام ذکر کئے اور ان کے طبقات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ (خلامۃ الاعلان بالویخ م ۱۹۲۷)

مقصدیہ ہے کہ اہام ابوصنیفہ اور اہام مالک کے دور سے پچھے پہلے ہی وین کو نقصان پہنچانے والے فتوں کا درواز و کھل گیا تھا اور ان ہے حفاظت کے لیے فن جرح و تعدیل کی ضرورت محسوس کر کے اس کی ابتداء کر دی تئی تھی اور اہام شافعی کے دور بیس بڑی حد تک یہ فن خمر کر سامنے آ گیا تھا ، اس طرح الجمد مند اسلاف کرام کی جدوجہد ہے دین کا حریم محفوظ ہوگیا اور فرق باطلہ کی جانب ہے داخل کے جانے والے غلط انکار و نظریات ہے دین کی حفاظ میں کہا۔ حفاظت کا بہتر اور محکم انظام کرلیا گیا۔

کین اس کے ساتھ دعفرت علامہ شمیری رحمہ اللہ کے ارشاد کے مطابق سنداور تن جرح و تعد بل کی ایجاد کا خشاتو یہ تھا کہ دین بیں ان چیزوں کو داخل ہونے ہے دو کا جائے جودین میں سے نہیں جی جی اور تقیم کے درمیان اعمیاز کے میں سے نہیں جی جی اور تقیم کے درمیان اعمیاز کے لیے تعامل سلف ہے اغماض اختیار کرتے ہوئے صرف سند پر انحصار کرلیا اور نوبت یہاں کے بینے کی کہ کی کہ کی کہ میں دین میں ثابت شدہ چیزوں کو بھی سندگی ترازو پر تولا جانے لگا۔

ا مطرت على مرتميرى رتمة الله سايدكى يه بات مختف الداذي كى جكه موجود ب، و يكف معارف السنن من المراح المراح الله المراح الله المراح كالمفوظ المواط كالمفوظ

مئلد رفع یدین یس بھی بھی بھی ہوا کہ ترک رفع تعالی ہوا ترک والے تعالی مئلد رفع یدیں جا کہ مئلہ میں سند پراخصار کرلیا اور سند کی قوت کی بنیاد پر ترج کے کمل کا زمانہ آیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود گی ترک رفع والی روایت امام اعظم کے اسے الاسانیدوا لے اس طریق ہے تعقی بالقبول حاصل نہ کر تکی جے انھوں نے امام اوزائ کے مقابلہ پر بیش کیا تھا، اور جس طریق سے میں عد ثین تک پینچی اس پر کلام کی تنجائش تھی، تو کسی نے اس کو حسن اور کسی نے سے قرار دے دیا، جبکہ حضرت ابن عمر کی روایت مضبوط سند کے ساتھ نقل ہوتے ہوئے میں نے محد ثین تک پینچی تو وہ اپنے مقررہ اصول کے مطابق تعالی سلف سے اغماض برتے ہوئے اس کی ترجے کے قائل ہو گئے۔ امام شافئ چونکہ مسائل میں محد ثین کے طریقے کو ہوئے اس کی ترجے کے قائل ہو گئے۔ امام شافئ چونکہ مسائل میں محد ثین کے طریقے کو افتیار کرتے ہیں، اس لیے مسئلہ رفع یہ بن میں انھوں نے بھی قوت سند کی جیاد پر رفع یہ بن میں انھوں نے بھی قوت سند کی جیاد پر رفع یہ بن

#### ابل مكه كانعامل

امام شافعی کے یہاں مسئلہ دفع یدین میں اپنے چین رواسا تذہ کرام اور جہتدین کے خلاف رائے قائم کرنے کی تیسری بنیاد اہل کہ کا تعامل ہے۔ امام شافعی ، اپنی والدہ کے ساتھ بچین ہی میں کہ کرمہ آگئے تھے یہیں ان کی تعلیم کا آ ناز ہوا۔ حصول علم کے لیے مدینہ طیبہ بھی جانا ہوا گر پھر کہ کرمہ ہی لوٹ آئے ، پھر وفات سے چند سال پہلے مصر ختقل ہو گئے ۔

نیزید بات آپ کومطوم ہو جی ہے کہ ۱۳ ہے تک مکہ مرمد میں بھی ترک رفع برعمل تھا ،
لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر کے افتد ار میں آنے کے بعد وہاں رفع یدین کوفر وغ حاصل ہوگیا تھا ، اس لیے جس طرح تعال اہل مدینہ ، امام مالک کی بنیاد ہے ، اس طرح اس مسئلہ میں امام شافعی کے مسلک کی بنیاد ہے ، اس مسئلہ میں امام شافعی کے مسلک کی بنیاد تعال اہل مکہ ہے۔ واللہ اعلم۔

# خلاصة مباحث اورترك كى وجوه ترجيح

مسكله بذات خود ابميت كا حامل نبيس، او لى دغيره او لى كا اختلاف بيكن مناظرانه

انداز گفتگو نے اس کی اہمیت میں اضافہ کردیا، اس لیے پہلے فریقین کے والا کا منعفانہ جا کر ہ ایا گیا گیر مسلد کی تنقیح کے لیے تاریخی شواجہ چیں کے گئے، فلا صدیہ ہے کہ احادیث دونوں طرف ہیں، امام بخاری نے دفع یدین کور نجے دی ہوراس کے لیے دوروا بہتی چیش کی ہیں لیکن ان دونوں روائقوں سے کسی مجل طرح رفع یدین کا سنتہ مستمرہ ہوتا یا آخری عمل ہونا خابت نہیں ہوتا، اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ محدثین یا ان کے اصول کے مطابق فیصلہ کرنے والے معز سا این عراص کا مرکز واجت میں پائی جانے دالی سند کی فلا ہری تو سے متاثر ہوکر رفع یدین کا سرسری اور سطی فیصلہ کر کئے اور انحول نے نے دالی سند کی فلا ہری تو سے متاثر ہوکر رفع یدین کا سرسری اور سطی فیصلہ کر گئے اور انحول نے تریخ پر استدال سے متاثر ہوکر رفع یدین کا سرسری اور سطی فیصلہ کر گئے اور انحول نے قریخ کی اضطراب و پہلے مندرجہ بالاحقیقت اور روایت میں پائے جانے والے طرح طرح طرح کے اضطراب و اختلاف کی طرح ان کا فیصلہ ترک رفع کا ہوتا۔

یہ تو ہواامام بخاری کے متدلات پر لیے محے جائزہ کا اختصار، جہاں تک اس سلسلہ میں پیش کردہ دیکر خواکن کا تعلق ہے تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ترک دفع رائج ہے جس کی دجوہ مندرجہ ذمل ہیں:

(۱) رفع یدین کے دواۃ ،عہدر سالت میں یا توجوان محابہ ہیں یاوہ لوگ ہیں جنوں نے بارگاہ دسالت میں چندی دوز قیام کیا ہے، یہ لوگ نماز کے بارے میں نازل ہونے والے مذر بی احکام کے مینی شاہر نہیں ہیں، جبکہ ترکب رفع کے داوی وہ محلبہ کرام ہیں جوان تمام احکام کے تجر بے اور مشاہرے سے گذرے ہیں اور انھیں اول سے آخر تک نماز کے بارے میں نازل ہونے والے قدر یجی احکام کا پوری بھیرت کے ساتھ علم ہے، اس لیے ترکب دفع دائج ہے۔

(۲) رفع یدین کے رادی محلہ کرام کامل ہمیشہ رفع یدین کرنے کانیں رہا،ان ہے ترک رفع یدین کرنے کانیں رہا،ان ہے ترک رفع کی روایات بھی بہ سندیجے منقول ہیں، جبکہ ترک رفع کے رادی محلب کرام خصوصاً معظرت عبداللہ بن مسعود کامل ہمیشہ ترک رفع کا رہا،ان سے رفع یدین کا کہیں بھی مبوت نہیں ہے اس لیے ترک رفع راج ہے۔

(٣) تركر رفع نماز كي ملي من قرآن كريم كى اصول مدايت فوصو الله فانتبن كر مطابق به اور نقيها واحناف روايات من اختلاف كوفت قرآ في مدايات س

زیاد و تو افق رکھنے والی صورت کوتر جے دیتے ہیں بیان کامقررہ اصول ہے اور اس کی متعدد مثالیں فقہ خفی میں موجود ہیں ،اس لیے یہاں بھی ترک رفع راجے ہے۔

(س) رفع یدین کا تمام روایات فعلی ہیں، پورے ذخیر و احادیث میں ایک روایت بھی ایک پیش نہیں کی جائتی جس میں روئے میں جائے وقت یار کوئے ہے افتے وقت رفع یدین کا امر کیا گیا ہو جبکہ ترک رفع کی روایات فعلی بھی ہیں اور تولی بھی ، اور تولی روایات، معارضہ ہے محفوظ ہیں، جیسے حضرت جابر بن سمرہ کی مسلم شریف کی روایت مسالسی ادا کہ و افعی ایدیکی تا اسکنو افی الصلوة، یدروایت ترک رفع کے لیے نص صریح ہے، اور اگر فریق ٹائی کے خیال کے مطابق اس کوسلام سے متعلق مان بھی لیا جائے تو اثناء مسلوة ہیں رفع یدین کی ممانعت اس روایت سے دلالة السنص کے طور پر بدرجہ اولی ثابت ہوتی ہے، اس لیے ترک رفع رائج ہے۔

(۵) نمازایک ایس عبادت ہے جس میں ادکام کا تغیر توسع سے تنگی اور حرکت سے سکون کی طرف ہوا ہے ، تمام نقبها ورفع یوین کے سلسلے میں ای انداز کوشلیم کرتے ہیں کیونکہ فلامریئے کے علاوہ تمام نقبها ویحد ثمین، چندمقا بات کے دفع کوا حاد بہت صحیح میں ہونے کے باوجود مزک کررہے ہیں، کو یا اس سلسلے میں چندمقا بات پر دفع کا نتخ سب کے باوجود مزک کررہے ہیں، کو یا اس سلسلے میں چندمقا بات پر دفع کا نتخ سب کے نزد یک شلیم شد وجھیقت ہے صرف دومقام پر دفع اور ترک رفع میں اختلاف ہے، نزد یک شلیم شد وجھیقت ہے صرف دومقام پر دفع اور ترک رفع میں اختلاف ہے، احتیا ملک انتخا ضد ہے کہ یہاں بھی انتی روایات کو ترجے دی جائے جن میں ترک کی بات نقل کی تھی۔

(۲) ترک رفع کے راوی زیادہ فقید ہیں، تفقہ رواق کی بنیاد پرتر جے وینا بہت سے فقہاءو محدثین کے یہاں بہندیدہ طریقہ ہے، اس لیے ترک رفع راجے ہے۔

(2) عہد رسالت میں ترک رفع پر عمل کی گٹرت رہی اور رفع یدین پر کم عمل ہوا جیسا کہ حضرت وائل بن چرکی روایت پر ،ایرا بیم نخعی کے تبعر وسے واضح ہے کہ دونوں عمل میں ایک اور پیاس کی نسبت رہی ،اس لیے ترک رفع راجے ہے۔

(٨) خلافت راشده می ترک دفع کا تعال رباءاس ليے ترک دفع راج ہے۔

(۹) مشہوراسلامی مراکز یعنی مدین طعیب میں امام مالک کے دور تک ترکب رفع پر تعاکل رہا،

مكة مكرمه مين عبدالله بن زبير كى خلافت سے بہلے ترك رفع پر تعامل رہا اور كوف بن ابتداء سے كى معدى تك سرف ترك رفع بى پر عمل رہا، اس ليے ترك رفع بى رائج -

(۱۰) اساً تذہ کے درجہ کے دو ہڑے امام، ترکبِ رفع کے قائل ہیں، اور تلانہ ہ کے درجہ کے دو امام رفع یدین کے قائل ہیں۔اس لیے ترک رفع رائح ہے۔ (واللہ اعلم)



#### مقالهنمبران



#### افارات

فرالحدثين معزرت مولاناسيد فخرالدين احمرصا حب رحمة الله سسابسق صدد المدرسيين داد العلوم ديوبند



مفرت مولاتا رياست على بجورى استساذ حديث دارالعلوم ديوبند

# يبش لفظ

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله محمد و على آله و صحبه اجمعين. اما بعد!

ا تباع سنت کے بلند یا تک دعویٰ کے ساتھ سنت سے انحراف کا جونمونداس ڈور کے غیر مقلدین پیش کررہے ہیں اس کا احتساب ضروری ہے۔

علاء امت کا فیصلہ ہے کہ جن اختلافی مسائل میں ایک سے زا کدصور تیں سنت سے ٹابت ہیں ان میں ممل خواہ ایک صورت پر ہو گرتمام صورتوں کوشر عا درست سجھنا ضروری ہے، اگر کوئی فرد یا جماعت ان مسائل میں اپنے مسلک بختار پر اتنا اصر ارکر ہے کہ دوسر ہے مسلک پر طنز وتعریض ، دشنام طرازی اور دست درازی ہے بھی باز ندآ ہے تو اس کونا جا تزاور حرام قرار دیا گیا ہے۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ عبادات کی ظاہری کیفیت میں اختلاف سے پیدا ہونے والے نقصا نا ہے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

(الرابع) التفرق و الاختلاف المخالف للاجتماع و الايتلاف حتى يصير بعضهم يبغض بعضاً ويعاديه ويحب بعضاً ويواليه على غير ذات الله وحتى يفضى الامر ببعضهم الى الطعن واللعن والهمز واللمز وببعضهم الى الاقتتال بالايدى والسلاح و ببعضهم الى المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلى بعضهم خلف بعض، وهذا كله من اعظم الامور التى حرمها الله ورسوله. (تاوكان تيرين ٢٥٤٣)

چون من اور باہم محبت کے برخل افسان کی اجتماعیت اور باہم محبت کے برخلاف ہو بہاں تک کے بعض معلمان ہونے کے برخلاف ہو بہاں تک کہ بعض مسلمان ہعض دوسرے مسلمانوں سے بغض وعداوت یا اللہ کی مرضی کے خلاف ان سے محبت اور دوئ کرنے لکیس اور بات بیباں تک پہنچ جائے کہ بعض کو مض اسی بنیاد پر طعن بالعنت اور طنز وتعریض سے یا دکرنے لکیس اور بیباں تک کہ بعض کو مض اسی بنیاد پر طعن بالعنت اور طنز وتعریض سے یا دکرنے لکیس اور بیباں تک کہ بعض

بعض کے ساتھ دست درازی اور اسلمہ کے ذریعے باہمی قبال تک پہننے جا کیں اور بیباں تک بعض بعض سے ترک تعلق ،ترک کلام اور بائیکاٹ تک کرڈ الیس بیباں تک کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے چیچے نماز پڑھنا تک چیوڈ دیں اور بیسب کام برائی میں اسٹے بڑے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسولِ ملی اللہ علیہ دسلم نے حرام قرار دیا ہے۔

آ مین بالحجر یا بالسر بھی آتھیں مسائل میں ہے جن میں عہد مخابہ ہے دونوں باتوں پر عمل رہا ہے اوران دونوں پہلوؤں کو ثابت بالنة شلیم کیا گیا ہے۔ فرق اولی اور غیراولی یا افعال اور مفضول کا ہے۔ ہر مسلمان کواپنے امام کے مسلک مخار کورائح قرار دے کراس کے مطابق عمل کرنا جا ہے اور دوسرے مسلک کو مرجوح سجھنے کے باد جود ثابت بالنة قرار و بنا جا ہے اور کشن اس اختان ف کی وجہ سے طنز د تعریض ، زبانی ہے احتیاطی اور عملی منا فرت کی مخارف نہیں بھنی جا ہے۔

ال موضوع پرشائع کیا جانے والا بدر سالہ فر الحدثین دعفرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب قدی سرہ و (سابق صدر المدرسین دار العلوم دیو بندوسابق صدر جمعیة علاء بند) کے دری افادات پر مشمل ہے جس میں حضرت اقدی نے امام بخاری کے چیش کردہ دلائل کی روثنی میں موضوع کی تنقیح کی ہے۔ اور اس موضوع ہے متعلق دوسرے دلائل بھی زیر بحث آئے ہیں جن ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شرعاً دونوں پہلو کی مخبائش ہے اور دونوں باقیں فابت بالسنة ہیں۔ حنفیہ کے یہاں آئین بالسر دائے ہے اس لیے حنفیہ کو اس کے مطابق عمل کرنا جا ہے، جن ائتمہ نے آئین بالبحر کور جے دی ہے اُن کا اجاع کرنے والے این مسلک کے مطابق عمل کریں ہیکن کی فریق کو دوسرے فریق کے بارے میں بدگانی، برزبانی یا کسی طرح کی جارحیت اختیار نہیں کرنی جا ہے۔

جمیة علاء ہنداجلائ تحفظ سنت (منعقدہ ۲-۳رئی ۱۰۰۱ء) کے موقع پرای رسالہ کو شائع کررہی ہے۔ دعاء ہے کہ پروردگارا پے فضل دکرم ہے اہل علم کے درمیان تبول عام اورا پی ہارگاہ میں حسن ِ تبول ہے اور تمام مسلمانوں کو عقائد واعمال میں صراطِ مستقیم پر عمل کرنے کی تو فیتی عطافر مائے۔ آمین۔

والحمد لله اوّلاً و آخراً

د ياست على غفرله '

#### باب جهر الامام بالتامين

#### الم كم أين كوجرا كمنه كابيان

وقال عطاء: آمين دعاء، امّن ابنُ الزبير ومن وراءَ ه حتى انَّ للمسجد للجَّة، وكان ابو هريرة ينادى الامام: لاتفتنى بآمين وقال نافع: كانَ ابن عمر لايدعه ويحشُّهُمُ وسمعتُ منه في ذلك خبراً.

حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: اخبرنا مالك، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب وابى سلمة بن عبد الرحمن أنهما اخبراه عن ابى هريرة أن رسول الله مُنْ قال: اذا امن الامام قامنوا قانه من وافق تامينه تامين المملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه، قال ابن شهاب: وكان رسول الله مَنْ يَعْمِدُ يَقُولُ آمين \_

مرجمه : عطاء نے کہا کہ مین دعا ہے، این ذہر نے آجن کی اوران کے پیچے اوگوں نے آجن کی کہ مجد میں گوئی پیدا ہوگی اور حضر ت ابو ہر یر آاما م کوآ واز دے کر بہ کہتے کہ یہ خیال رکھنا کہ میری آجن شدہ جائے ۔ نائع نے کہا کہ حضر ت این عرفا میں جیوڑ تے تھے اور ایت ای کول کو بھی آجن کہ پر آبادہ کرتے تھے اور میں نے ان سے اس سلسلے میں ایک روایت بھی کی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حس اس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دب امام آجن کے تق می آجن کہ وکی کہ جس کی آجن فرمایا کے دب امام آجن کے تق می کہ خفرت کردی جائے گی۔ این شہاب نے کہا کہ دبول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجن کہ تھے۔

مقصد الرجمة الجمي قرات كراجم كالمازة ب يمية أرب بين كرامام بخاري بهل ترجمه من مسكل البوت بيش كرت بين، يجردوس برج يجي ش اوصاف ذكر كرت بين بيس بهارة جمه بساب القواء فافي المعفوب بجردوس الرجمه بساب المجهو بقواء ف السمغیر ب وغیرو،ای لیےام بخاری کوانی عادت کے مطابق پہلا تر جمدامام کے لیے
قین کا عمل ثابت کرنے سے متعلق منعقد کرنا تھا، بھردومرے تر جمہ بین امام کے لیے
وصف جبر کو ثابت کرنا تھا، محراس موضوع سے متعلق انھوں نے پہلے بی تر جمہ بین دونوں
ہاتیں ذکر کر کے اپنا فیصلہ کھول کر بیان کر دیا کہ امام آجین بالجبر کے گا اس سے اندازہ کیا
ہاسکتا ہے کہ ان کواس مسئلے سے گئی دلیس ہے،امام بخاری نے اپنے مسلک کو مدلل طور پر
ہاسکتا ہے کہ ان کواس مسئلے سے گئی دلیس ہے،امام بخاری نے مردلائل کی تشریح سے پہلے مسئلہ
ہابت کرنے کے لیے چند آ ٹاراورا کیک روایت ذکر کی ہے محردلائل کی تشریح سے پہلے مسئلہ
گی لوعیت اوراس سلسلے میں ایکر کے غراب معلوم کر لیے جا کیں۔

## مسئله کی نوعیت اور بیان ندا ہب

سورہ فاتحہ کے بعد آ مین کہنا تمام نقبا کے ببال سنت ہاور سنت ہونے میں کوئی اختلاف بھی سراف البت ال سلطے میں مشہورا ختلاف جبراور سرکا ہاور وہ اختلاف بھی صرف ولی و فیراوٹی کا ہے۔ آ مین بالسر بھی ثابت ہاورای پراکٹر است کا تعالیٰ و تو ارث ہا دو اُ مین بالبر بھی ثابت ہا اسکا اگر چال پر مداوست ثابت کر تا ممکن نہیں۔ فرا میب السلطے میں یہ بین کے حنفیداور مالکیہ کے نزویک آمین بالسر ہا اور شوافع منتقدی کے خزویک آمین بالسر ہا اور شوافع و حنا بلہ کے نزویک آمین بالسر ہا اور شوافع منتقدی کے لیے آمین بالسر پر تین ایام شافقی کے قولی جدید میں امام شافقی منتقدی کے مقابق مقتدی کے مشہور مسلک کے مطابق ہیں بالسر پر تین امام شفق ہو گئے اور امام کے تق میں آمین بالسر پر دو ہو سے امام شفق میں اور ایس منتقدی سے مطابق اس کے قائل بیں کہ آمین کا عمل صرف منتقدی سے متعلق سے امام کا سے دوایت اس کے قائل بیں کہ آمین کا عمل صرف منتقدی سے متعلق سے امام کا سے دونوں کے لیے آمین بالجم کے قائل بیں گویا و واس مسئلے میں خواد امام بخاری امام و متتدی سے دونوں کے لیے آمین بالجم کے قائل بیں گویا و واس مسئلے میں حزا بلہ کے ساتھ بیں اور اس سلطے میں انھوں نے جود لائل بیش کے جیں ، ان بیں چند آٹ دراور ایک روایت ہے۔ سے اور اس سلطے میں انھوں نے جود لائل بیش کے جیں ، ان بیں چند آمین دوایت ہے۔ سے اور اس سے جود لائل بیش کے جیں ، ان بیں چند آمین دوایت ہے۔ سے اور اس سے جود لائل بیش کے جیں ، ان بیں چند آمین دوایت ہے۔

#### عطاءكااثر

مِباد الرَّحضرت عطاء بن رباح كاب جوة بعين مِن بين، فرمات بين كه آمين وما . \*

وجوب ہے پھراگروجوب نہ پایاجائے تو غرب تو ضرور ٹابت ہے۔ کیکن یہ بات تو ہماری موافقت میں گئی، امام بخاری تو ترجمہ جبر کار کھر ہے ہیں، طاہر ہے کہ ان کا یہ مقصد نہیں ہوسکتا، مشہور ہے کہ امام شافتی، امام ابو صنیفہ کے مزار پر مجھے تو اس کے قریب کسی مسئلہ میں امام صاحب کے خرجب برحمل کیا! ورفر مایا کہ بیرصاحب قبر کا احترام

ے،اس کے ہم بھی معاجب کتاب کا احترام کرتے ہوئے میکیس سے کہ بخاری کا خشاب

ہے کہ آشن دعاہ اورامام دائی ہے کہ واحد دنا الحضر اط (الآب ) پڑھتا ہے تو دعامیں امام اورمقتدی دونوں کوشر یک ہوتا جا ہے اور اس کی دجہ یہ ہے کہ امام مالک سے اس سلسلے

میں دوروایات ہیں، ایک روایت میں آمین صرف مقتدی کاحق ہے، امام سے اس کاتعلق

نہیں اور دوسری روایت یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں سرآ آ میں کہیں ، تو امام بخاری کا

آمین کودعا کہنا مالکید کی روایت کے خلاف امام کوشر یک دعا ثابت کرنے کے لیے ہے، کو یا

اس بہلے اڑے امام بخاری نے امام اور مقتدی دونوں کا شریک واقعی ہونا بتایا ہے، جمراور

سرے مسلاے اس کا تعلق نبیں ، پھر جمر کوٹا بت کرنے کے لیے دوسر ااثر بیش کیا ہے۔

#### این زبیره کااثر

ال الریس بید کور ہے کہ حضرت این زبیر نے مجد جس آ جین کمی اوران کے بیجیے جو مفتدی تھا نھوں نے بھی آ جن کی، یبال تک کہ مجد جس بھی گونے پیدا ہوگئ، یہ الر مصنف عبدالرزاق اور مسند امام شافعی جس موصولاً تہ کور ہاورامام بخاری کی چیش کردہ دلیلوں جس صرف ای اگر جس جر کی صراحت ہے گویا اس اگر ہے آجن بالجبر کا شوت تو مل کیا گر شوت کا کوئی مشر بھی نہیں تھا، بحث تو اولویت واسخباب کی ہاوراولو بیت اس اگر ہے بھی ٹابت نہیں ہوتی اور اس کی وجود مندرجہ ذیل ہیں :

(۱) کیلی بات تو یہ ہے کہ اثر میں ذکر کروہ آمین کا سورہ فاتحہ کے بعد دائی آمین ہونا مغروری نہیں، حضرت علامہ تشمیری قد س مرہ نے ارشاد فرمایا کہ بیاس ذیانے کی بات مجمی ہو سکتی ہے جب حضرت عبداللہ بن زبیر کلہ کرمہ میں محصور تنے اورعبدالملک بن مروان کی فوجیس بڑھ ربی تھیں اور دونوں طرف قنوت پڑھا جارہا تھا۔ عبدالملک بھی تخوت پڑھا رہا تھا اور حضرت این زبیر جھی تنوت پڑھ دہے تنے اوراس پر آمین کہلوا دہ ہے بنو جوں کا مقابلہ ہے اوراس میں جوش کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اوراس کی وجہ سے آواز میں جہرکا پیدا ہوجانا فطری بات ہے۔

(۲) دوسری بات بہ ہے کو اگراس کو والالف آلین کے بعد دالی آ مین مان لیاجائے جیسا كه مصنف عبدالرزاق وغيره مي بياتواس مصرف يجي تو البت مواكه حضرت ا بن زبیر "ف ایسا کیا، گویاجهر کرنامعلوم بوگیالیکن بخاری کا مقصدصرف جبرنبیس، بلک جبر کی اولویت کا ثبوت چیش کرنا نے ادرو ومندرجہ ذیل باتوں کی وجہ سے کل نظر ہے۔ (الف) ایک بات توبیہ ہے کہ حضرت این زبیرها یمل احیانا معلوم ہوتا ہے، بخاری کے ذکر کردہ اثر میں صرف آمست ہے جس سے تکرار بھی ٹابت نہیں ہوتا ہے لیکن اگر وومراطرق كى بنياد يركدان من كان ابن الزبير يؤمن آياب يجي تنكيم كرايا مائے کمانھوں نے بار باریمل کیاتو ظاہرہے کماس ہے دوام واستمرارتو ٹابت نہیں ہوگاءاس کیے ہی کہا جائے گا کہ انھوں نے تعلیم کی مصلحت سے بار بارایا کر کے د کھلایا تا کہ بیسنت مرجود بھی زندہ رہے بالک شتم نہ ہوجائے، جیبا کہ رتع یدین کے بارے میں معزت ابن عرفے طرز عمل کی وضاحت میں یہ بات گذر چی ہے۔ (ب) دوسری بات یہ ہے کہ حضرت این زبیر مفار محابہ میں ہیں، ہجرت کے بعد اؤل مَولُودِ في المدينة كبلات إن، كوياحضور صلى الله عليه وسلم كى وقات ك ونت ان کی عمر دی- ممیارہ سال تھی۔انھوں نے آمین بالجبر کاعمل کیا،اب اس کے ساتھ بيغور كرنا جائي كرعبد وسالت من خلافت واشده من اور كبار محابه جي حضرت عبدالله بن مسعود جعفرت على كے يبال اس طرح كى آمين كا تبوت نبيس مليا تو اس كاصاف مطلب مي بكران تمام معزات كے خلاف عمل اختيار كرنے مي كوئي مصلحت ہاوروہ تعلیم ہو تکتی ہے، مثلاً حضرت عبداللّٰہ بَن زبیر ّ ہے بسسم السلسه

الوحمسن الوحسيم كے جرآب صااته صحيح لكنه بحمل على معنى يبتائى ہوائ ابن الهادى استاده صحيح لكنه بحمل على الاعلام بيان قراء تها سنة فان المخلفاء الراشدين كانوا يسرون بها فيظن كثير من الناس ان قراء تها بدعة ابن البادى ني كها كره رتابن فيظن كثير من الناس ان قراء تها بدعة ابن البادى ني كها كره رابن ابن في خراب كه فيظن كثير من النه كار محم الله كار محم كور محم الله كار محم كور محم الله كار محم كور محم كور محم الله كار محم كور محم كور محم كور محم كور الله ك

(ج) اور تیسری قابل غور بات ہے ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے جس اثر سے امام بخاری اواویت ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہدا ٹر امام شافعی کی مسند میں موجود ہے اور ان کے فد بہ کی وضاحت یہ ہے کہ امام شافعی قول قدیم میں آبین بالجبر کے قائل بھی ہیں، لیکن اس اثر کے باوجود انھوں نے قول جدید میں مقتدی کے حق میں آبین بالجبر ہے دجوع کرنا بتا رہا ہے کہ امام شافعی کے نزد کیے بھی اس سے اولویت ثابت نہیں ہے۔

#### حضرت ابو ہریرہ گااثر

اس کے بعد حضرت ابو ہر رہے کا اثر ہے، اس اثر کا بھی جہر اور سر سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ اس سے صرف آ مین کی فضیلت نگلتی ہے، بخاریؓ کے پیش کر دہ الفاظ میں تو صرف اتنا ہے کہ حضرت ابو ہر رہے ڈا مام وآ واڑ دے کریے فرمائے کے دیکھواس کا خیال رکھنا کہ میری آمین ندرہ جائے ، دیگر روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس و تت کی بات ہے جب مروان نے حضرت الا ہریرہ کو مؤذن بتایا، مروان نماز شروع کرنے میں گلت کرتا تھا تو حضرت الا ہریرہ کو مؤذن بتایا، مروان نماز شروع کرنے میں گلت کرتا تھا تو حضرت الا ہریرہ نے بھی نہ پاؤں اور آب نماز شروع کر ویں اور میری آسمین رہ جائے ، ای الحرح کی شرط حضرت الا ہریرہ نے نے ہم ین میں اذان کی خدمت تول کرتے وقت رکھی تھی، بحرین میں حضرت علاء بن الحضری المام تھے۔

قرائت خلف الامام كے قائلين حضرت الا ہمرية كوائي مف بي لانے كے ليے يہ مطلب بيان كرتے ہيں كہ چونكر حضرت الا ہمريوامام كے جيجية رائت كرتے ہيے اس ليے والمام سے يہ شرط لگار ہے ہيں كرد كھئے آپ سورة فاتحى قرائت سے اگر جھ سے پہلے فارغ ہو گئے اور آپ نے آئے من كہ ديا تو شراجى سورة فاتحى شرط يہ ہوں گا اور آپن شرط يہ مرى موافقت فوت ہوجائے كى اس ليے ميرى شرط يہ ہے كہ آپ ميراانظاركريں كے اور جب يہ جھيں كے كہ الا ہمرية فارغ ہوكيا ہے تب آ مين كہيں كے كيان اس طرح كى الوں سے كہا ہوتا ہے ہوائى ہور قارغ ہوكيا ہے تب آ مين كہيں كے كہا ہوتا ہور الله ميں المحتاب مووايت تو يہ بتارى ہے كہ حضرت الو ہمرية كو سورة فاتحى با موایت تو يہ بتارى ہے كہ حضرت الو ہمرية كو سورة فاتحى بن موایت تو يہ بتارى ہے كہ حضرت الو ہم رية كو سورة فاتحى كا گرمین ، آھن كی گرمین کی گرمین کر کی گرمین ک

بہر حال حضرت الو ہر ہو گی شرط سے بیات معلوم ہوئی کہ وہ مقتری ہونے کی حالت میں آئین کا اہتمام کرتے تھے ہی کن سرا کرتے تھے کہ جرا کرتے تھے تو روایت میں اسلیط میں کوئی صراحت بیں ، ہو سکتا ہے کہ امام کے والا الضا لین پر تینی ہے ۔ آئین کے وقت کا تعین ہواور ای وقت امام بھی سرا آئین کے اور مقتری بھی سرا آئین کہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ امام بھی جرا آئین کے اور شقری بھی جرا آئین کے باور مقتری بھی جرا آئین کے باور مقتری بھی جرا آئین کے باور مقتری بھی جرا کے اور شاید ای احتمال ٹائی کی بنیا و

# حضرت نافع كالز

حعرت نافع فرماتے ہیں کہ معرت اس عمراً مین کا پر ااہتمام فرماتے ہے، نہ خود مجمور تے ہے من خود مجمور تے ہے من خود مجمور تے تھے نہ دوسروں کو مجمور نے کی مختائش دیے تھے اور بی نے اُن سے اس سلسلے میں

ایک حدیث نی ہے، ظاہر ہے کہ اس اڑھی ہی نہ جری صراحت ہے، نہ سری ، بلکہ اس اڑھی تو یہ بھی صراحت نہیں کہ اس کا تعلق نماز والی آھین ہے ہے یا فار ج صلوق میں وعاؤں میں کہی جانے والی آھین ہے ہے، حافظ ابن جر بھی اس کو جبر یاسر ہے متعلق نہ کر سکے اور یہ فر مایا کہ اس اثر کی مناسبت ہے ہے کہ ابن عمر فاتحہ کے اختیام بر آھین کہا کر تے تھے اور یہ بات امام اور مقتدی وونوں کو عام ہے، گویا نعول نے اس اثر سے امام الک اور امام اعظم کی بات امام اور مقتدی و نوں کو عام ہے، گویا نعول نے اس اثر سے امام یا لک اور امام اعظم کی اس روایت کے خلاف استدلال کیا جس میں آھین کا تعلق صرف مقتدی ہے بتایا گیا ہے امام ہے نہیں۔

زیادہ سے زیادہ امام بخاریؒ کے دعوے جبر پراستدلال اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ آ مین کے سلطے میں حضرت ابن عمر کا اہتمام نافع کو جبر بی کی وجہ سے معلوم ہوا ہوگا۔اگروہ جبر ندفر ماتے تو نافع کو کیمے معلوم ہوتا، گریہ بات صرف اختال کے درجہ میں ہے، اس لیے اس سے استدلال کرنا کزور بات ہے۔

#### تشريح حديث

امام بخاری کے پیش کردہ آ ٹاریش حضرت این زبیر کے اثر کے علاوہ کی بیں جبر کی تفریخ نبیں بالکل بی حال امام بخاری کی پیش کردہ روایت کا ہے کہ اس میں جبر یاسر کی کوئی صراحت نبیں ،صرف بیفر مایا گیا ہے کہ جب امام آ مین کے تو تم بھی آ مین کہواس لیے کہ جس کی آ مین فرشتوں کی آ مین ہے موافقت کرجائے گی تو اس کے پیچیلے سب گناہ معاف ہوجا کی آ مین فرشتوں کی آ مین ہے موافقت کرجائے گی تو اس کے پیچیلے سب گناہ معاف ہوجا کی تو اس سے موافقت کرجائے گی تو اس کے پیچیلے سب گناہ معاف ہوجا کی تو اس سے اور منقذی کو آ مین کی فضیلت کا بیان ہے اور منقذی کو آ مین کی فضیلت کا بیان ہے اور منقذی کو آ مین کی ترفیب دی جاری جاری ہے اور جبر وسر کا مسئلہ نہ صراح نا فہور ہے ، نہ اصالة منقصو و ہے۔

نیکن اہام بخاری کے ذوق کی رعایت ہے، اس روایت ہے آ مین بالجمر پراستدالال السلم حرح کیا جاسکتا ہے کہ افدا اعن الامام فامنو اعمی اَمَّن کا ترجمہ افدا قال الامام آ مین ہے اور اس ترجمہ کے مطابق مقتری کی آ مین کواہام کی آ مین پرمول کیا گیا ہے، اس لیے اہام کی آ مین کو بالجمر بوتا جا ہیے تا کہ مقتریوں کواہام کی آ مین کا علم ہوجائے، جمر نہ ہونے کی صورت میں مقتری کواہام کے آ مین کہنے کا وقت کیے معلوم ہوگا؟

## امام بخاری کے استدلال کا جائز

ساسدلال کی درجی معقول تھا اور اس کوقائل قبول قرار دیا جاسکا تھا پیر طیکدامام
کی آجن کے علم کا کوئی اور قربید نہ ہوتا اور امام کے آجن کہنے کے وقت کی تعین کے لیے
کوئی اور طریقہ نہ بتایا گیا ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری روایات جس اس کا طریقہ
صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہو ، بخار گ بی کی روایات جس سے کہ اذا قبال الاحسام غیر
السمنع ضوب علیهم و لا المضآلین فقولوا آمین کہ جب امام غیر المعضوب
علیهم و لا المضآلین کہتو تم آجن کہو، اس روایت سے بشر وانصاف یہ صلوم ہوتا ہے
کہام کوآجن کا جہر میں کرتا ہے کو تکہ توالہ جس پیس کہا جارہا ہے کہ جب امام آجن کہتو تم المن کہتو تم آجن کہو ہوا کہ
مام کوآجن کا جہر میں کرتا ہے ورنہ والدامام کی آجن کا دیاجا تا، نیز یہ کرنسائی وغیرہ جس بسم مرکع حضرت الا ہم رہا تھے ورنہ والدامام کی آجن کا دیاجا تا، نیز یہ کرنسائی وغیرہ جس بسم مرکع حضرت الا ہم رہا تھیں فان الملائک قفولو آمین، و ان الامام بقول آمین اگر فام کی آجن کہتے ان الامام بقول آمین اگر فام کو آجن کہتا تھول آمین کی ضرورت نہیں تھی۔
المام کا آجن کہتا جرابوتا تو امام کی کی کو فام کرنے کے لیے ان الامام بقول آمین کے کا ضرورت نہیں تھی کے کا ضرورت نہیں تھی۔
کی ضرورت نہیں تھی۔

#### روایت پرغور کرنے کا ایک اور طریقه

ال مضمون كوواضح طور ير يجين كالكاورطريق بكال موضوع يرحفزت الوجرية في دوروايتي بين الكروايت اذا احمن الاهام الخ اورووسرى روايت اذا قال الاهام عيسو السمغضوب عليهم والاالضالين الح جويخاري في آراى ب، ويمنايه بكران روايات بين مقصور بالذات كي طور يرس مضمون كويان كيا كيا باور انوى ورجه مين ان سي كيا مجما جاسكا ي

میلی روایت ایک منتقل روایت ہاوراس میں جوبات مقصود بالذات ہو وآ مین کی اس نعنیلت کا بیان ہے کہ جس کی آ مین فرشتوں کی آ مین سے موافق ہوجائے گی اس کے گناہوں کی مغفرت کردگ جائے گی، دوسرے درجے میں مقتدیوں کوآ مین کے اہتمام کاتا کید ہے کہ برمیندُ امراً نمی کو تفاطب کیا گیا ہے، امام کی آبین کی بھی در ہے میں مقعود خیس اس کا ذکر تو تحض تمبید کے طور پر آگیا ہے کہ مقد یوں کواس کمل جی امام کی موافقت کرنی جا ہے، بھی وجہ ہے کہ بیدوایت ان فقہا ، کا مشدل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آبین مرف مقدی کا وظیفہ ہے امام کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آبین ماورو وافدا اغسن الاحسام کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ امام جب آبین کی تو مقدی ل کے تا ہے۔

اور دومری روایت کوئی مستقل روایت نیس، بلد حدیث نیتمام کا جزیم جس مقدی کوامام کی متابعت کی تعییات بتا نامقصود بالذات ہاوران جس ایک جزیہ ہے کہ جب امام و لاالسف آلیسن کے توقم آ جن کبوراس لیے مسئلہ جن کے بارے جس بہلی روایت کے بجائے بھی دومری روایت اصل ہادواس روایت جس امام کہ آجن کہنا کا من کہنا کا من کہنا کا من کہنا کا من کہنا کے بارے جس بہلی دوایت کے بجائے بھی دومری روایت اصل ہادواس روایت جس امام و لاالسف آلین کے تو مقتدی آجن کے بہاں این القاسم کی روایت کے بہان این القاسم کی روایت کے مطابق امام کے لیے آجن نہیں ہے۔ وہ کہتے جی کہاں این القاسم کی روایت کے مطابق امام کے لیے آجن نہیں ہے۔ وہ کہتے جی کہاں روایت جس امام اور مقتدی کے مطابق امام اور مقتدی کے دونوں روایات موجود جی اور ان پر منوان دیا گیا ہے التسامیس محلف الامسام اس منوان دیا گیا ہے التسامیس محلف الامسام اس منوان

ال طریقے ہے روایات پر فور کرنے کے بعد بیدواضی ہوجاتا ہے کہ امام بخاری جس روایت ہے امام کے لیے آمین بالجبر پراستدلال کررہے ہیں، اس روایت میں امام کے لیے جبرا آمین کہنا تو کیا ٹابت ہوتا، امام کے لیے آمین کا ثبوت ہی کل نظر ہے، لیکن بات میمی ختم نہیں ہوجاتی، امام بخاری کے موقف پراسی روایت سے ایک اور طریقہ پراستدلال کیا گیا ہے، اس کا ذکر کردینا بھی مناسب ہے۔

# امام بخاري كے موقف بردومرااستدلال

استدلال کادومراطریقدیے کردوایت شماف اجمن الامام فامنو افر مایا کمیا ہے جو حقیقت پر حمول ہے اور اس کا ترجمہ افا قبال الامام آمین فقولوا آمین ہے اور متعقدی کے لیے قبولوا آمین بخاری علی دومری روایت میں موجود ہے اور ضابط رہے کہ جب

کسی مخاطب ہے مطابق تول طلب کیا جاتا ہے تو اس کو جہر پر محمول کیا جاتا ہے، جہر مراونہ ہو

بلکہ قول کو سریا صدیث نفس پر محمول کرنا ہوتو قول کو مطابق نہیں رکھا جاتا بلکہ الی قید لگائی جاتی
ہے جس سے جہر کا شہد نہ ہواور سریا حدیث نفس کے معنی رائح ہوجا کی اور یہاں چوتکہ
متعقدی کو قبولو اکہ کری طب کیا جارہا ہے اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ مقتدی بالجبر آجن کے
اور جب مقتدی کی آجن مالجبر ہے تو امام کی آجن کھی بالجبر ہوئی جا ہے۔

اور جب مقدی کی آجن بالجر ہے تو امام کی آجن بھی بالجر ہوئی چاہے۔

الکین حقیقت ہے کہ جو ضابط بھی کیا گیا ہے کہ خطاب کے موقع پر مطاق تول کے معنی جبر کے ہوتے ہیں، یہ برائے گفتن می معلوم ہوتا ہے، اس پر نہ تو امام بخاری عمل بیرا معنی جبر کے ہوتے ہیں، یہ برائے گفتن می معلوم ہوتا ہے، اس پر نہ تو امام بخاری عمل بیں اور نہ شوافع دو کھے روایت ہیں آتا ہے اذا قبال الاحمام صمع الله لمن حمدہ فقولو ا اللهم ربنا لک الحمد (مشکوق ہم ۸۲) جب امام صمع الله لمن حمدہ کہوتہ اللهم ربنا لک الحمد کہوتہ بہال "قولو ا" کہ کر خطاب کیا گیا ہے، مطاق قول ہے، موقع خطاب کا ہے، اور اخفاء کے لیے کوئی قید نہیں، ضابط کے مطابق مقدی کو السلهم و بنا الغ جبراً کہنا چاہے حالا تکہ جبرکی کا مسلک نہیں، ای طرح تشہد کے بعد ورود شریف کیے پڑھیں او آپ نے فرایا قولو ا اللهم صلی علی محمد الغ یہاں درود شریف کیے پڑھیں آق آپ نے فرایا قولو ا اللهم صلی علی محمد الغ یہاں محمد الغ یہاں محمد الغ یہاں محمد محمد الغ یہاں محمد الغ کو جبراً پڑھنا چاہے، کی اس کائل نہ مام بخاری ہیں اور نہ شوافع۔

# استدلال كى مزيد نقيح

باب کے تحت دی گی روایت ہے آجی بالجبر پراستدلال مشکل نظر آتا ہے، تاہم الم بخاری کے ووق کے مطابق استدلال کے جودوطریقے ہو سکتے ہیں ان کو بیان کرویا گیا، آپ نے ویکھا کدان دونوں طریقوں جی افسن کا ترجمہ، حقیقت پرمحمول کر کے "فسال آمین" کیا گیا ہے، لیکن حقیقت پرمحمول کرنا متعددوجوں ہے کی نظر ہے۔ المن کا پرترجمہ جبراور سروونوں مورتوں پر یکسال طور پرمنظیق ہے، اس لیے کسی الف: امن کا پرترجمہ جبراور سروونوں مورتوں پر یکسال طور پرمنظیق ہے، اس لیے کسی الیک جانب کی ترجی کے لیاستدلال کرنا تھی ہے۔ ایک جانب کی ترجی کے لیاستدلال کرنا تھی ہے۔ ایس مقین سے ماہ عیس المعنوں کی دوسر تی روایت افدا فیال الاصاء غیر السفت و سے علین م

النع ہے آمن کے معنی حقیق مراد لینے کی تائید نہیں ہوتی ، کو نکہ اس دوسری روایت میں امام کے آمن کینے کا ذکر بی نہیں ہاورای لیے مالکید نے آمین کے مل کا امام ہے متعلق ہوتا تسلیم نہیں کیا ہے لیکن اگر دیگر روایات کی بنا پر اس کو امام ہے متعلق مانا جائے تو آئی بات تو بالکل واضح ہے کہ امام کے اس محمل کو جمراً کرنے کا جوت بہر حال روایت میں نہیں ہے۔

ج: حريدك اذا احسن الاصام فاحنو كوهيقت يرجمول كرنے كى مورت مى روايت كے مقصداملی برروایت کی ولالت کرور موجاتی ہے،امل مقعودیہ ہے کے ملا تکدکی آمین ت توافق مطلوب باوراس کے لیے یہ ہدایت کی جاری ہے کہ امام ومقتدی کی آمن من جي وقت مي توافق مونا جا ہے ، اورائ ليے يہ بتايا ميا ہے كمامام كى آمن كاوتت ولا السط آليس كيعد بالاوتت بم مقديون كوآ من كااجتمام كرنا ط بيراوراذا احن الامام فامنو اكوهيقت يرجمول كرير تومفهوم يدموكاك يبل امام آمن كي، اور" فاء" كتعقيب مع الوصل كاتفاض من امام كوفراً بعد مقتدى آمن كبيس، ظاہر بكراس صورت من امام ومقتدى كاتوافق باقى نبيس ر ب العاوراصل مقصود يعنى امام ومقتدى كاتاعن طائكه يصموا فتت يرروايت كى ولالت كزور بوجائ كى اى بات كوعلام ميوطي في تنوير الحوالك شر الكما ب اولوا قوله "اذا امَّن" على أنَّ المراد اذا اراد التامين ليقع تامين الامام والماموم معاً فانه يستحب فيه المقارنة يعي حضور ملى الشطير ملم كارشاواذا امنك تاویل افدا اداد التامین بن کرامام اور مقتدی کی آمین کے ساتھ ساتھ ہواس کے كداس عمل من مقارنت مستحب باوراى ليے شارصين حديث نے عام طور بر اذا امن كومعي هيقي رحمل منه كياء المام ووى شافق لكهة بين و اما رواية اذا أمن فسامَسنوا فمعناها ادًا اراد التامِين (تووىجَابِم٤١)تَسطلا في نيجيامَن كا مطلب اذا اراد التاميز لكمائي

ا مام بخاری کے استدلال کی تنقیح میر بوئی کہ اگر اقسین کو حقیقت پرجنی کیا جائے تو آپ نے دیکھا کہ استدلال متعدد وجوہ کی بنیاد پر کل نظر اور نا قابل قبول رہتا ہے اور اگر مجازی معنی برمحمول کیا جائے تب تو استدال اور زیادہ کمڑور بوجاتا ہے کیونکہ اس صورت میں روایت میں امام کے مین کہنے کامضمون باتی نبیس رہتا ہسرف امام کے مین کا ارادہ کرنے کا ذکر باتی رہتا ہے، رہا ہے کہ وہ ارادہ کرنے کے بعد آمین جہزا کے گایا سراتو روایت اس سے بالکل ساکت ہے۔ اس گفتگو کا حاصل بیا تکاا کہ افدا اخن کو حقیقت پڑھول کریں یا مجاز پر اس سے امام کے لیے آمین بالجبر پر استدلال ناتمام ہے۔ البتہ حقیقت پر محمول کرنا امام بخاری کے استدلال کے لیے بہتر ہے۔

#### ابن شہاب ؒ زہری کا قول

روایت کے بعدالم بخاری نے ابن شباب زہری سے نقل کیا ہے و کسان وسول الله صلی الله علیه وسلم بقول آمین اس ول کوفل کر کیام بخاری نے بیابت کیا ہے کہ احسن قبل معنی پرمجول ہے کوخفور سلی الله علیہ وسلم بھی کیا ہے کہ احسن قبل معنی پرمجول ہے کوخفور سلی الله علیہ دسم آ بین کہا کرتے تھے، اوراس سے جہر پراستدلال کا طریقہ وہی ہے جوگذر گیا کہ آ پ جبر نہ کرتے و دوسروں کو علم کیے ہوتا ؟ لیکن یہ بات بیان کی جا چی ہے کہ یہ استدلال اس دفت قابل قبول ہوسکتا ہے کہ جب علم کا کوئی ذریعہ نہ ہو، دوسرے یہ کہاس طرح کی تعییر نمازی بی پڑھی جانے والی مخلف تبیعات کے سلط میں مجودہ وہ سبحان دبی الاعلی اور تبیعات کے سلط میں جو محمد میں معمودہ سبحان دبی الاعلی اور ان سے جبر مرادوی لیا گیا ہے، اس یہ قبول فی دکوعہ سبحان دبی العظیم و فی صحودہ سبحان دبی الاعلی اور ان سے جبر کری کا مسلک نہیں حالانکہ یہاں بھی کان یہ قول بی فرمایا گیا ہے، اس لیے امام زہری کے قول سے بھی امام نہری کے قول سے بھی امام بخاری کے موقف پر استدلال کے لیے کوئی مضبوط قرینہ باتھ نہیں آیا۔

یبال یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرات طقد الامام کی بحث میں حضرت ابو ہریے ہی روایت میں فائنہ ی النام عن القواء قامع رصول الله صلی الله علیه و صلم آیا تھا تو وہاں یہ بحث شروع ہوئی تھی کہ یہ جملہ امام زیری کا ہے، اس لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور یبال امام زہری کی بات سے تقویت ال ربی ہے تو اس سے استدلال کیا جارہا ہے، ہم امام زہری کی بات سے استدلال کریں تو گنہگا رکبلاً کی اور آ ب ان کی بات سے استدلال کریں تو گنہگا رکبلاً کی اور آ ب ان کی بات سے استدلال کریں تو گنہگا رکبلاً کی اور آ ب ان کی بات سے استدلال کریں تو گنہگا رکبلاً کی اور آ ب ان کی بات سے استدلال کریں تو سنت کے ملم بروارین جا کی ، یہاں کا انصاف ہے؟

## آ مین کے بارے میں دیکرروایات

الم بخاری کے ذکر کردہ آٹارہ وروایات پر گفتگوتمام ہوئی اور بیدواضح ہوگیا کہ الم بخاری کے پاس الم کے تن جس آجن بالحج کو ٹابت کرنے کے لیے کوئی صریح روایت نہیں ہے، اگران کے پاس کوئی روایت ہوتی تو اس مسئلہ سان کی بے پناہ دلجی کا تقاضہ تھا کہ وہ اس کو ضرور ذکر کرتے۔ ان کے دلائل جس صرف عبداللہ این ذیر سے کا ترجم کا تذکرہ ہے گریہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سے ذیادہ جواز ٹابت ہوسکی ہو اور یت نہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ذکر کردہ آٹارور دایات جس سے کس جس بھی جمری صراحت نہیں، اور جن اشارات سے ان کے موقف پر استدلال کیا جا سکتا ہے ان سے مقعد برآری مشکل جس اس کے علاوہ ان کے موقف پر استدلال کیا جا سکتا ہے ان سے مقعد برآری مشکل جس اس کی جس بھی جمری صراحت نہیں، اور جس اشارات سے ان کے موقف پر استدلال کیا جا سکتا ہے ان سے مقعد برآری مشکل ہے۔ سابی جس کی مختم بحث سے بخو بی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

نیز ہے کہ ذخرہ احادیث میں اس موضوع پر نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آ میں بالجبر کا نہیں تھا، اگر آ ہے کا معمول جبر کا ہوتا تو ردزانہ جبری نمازوں میں بار بار کے جانے والے اس وجودی ممل کے قس کرنے والے کہیں زیادہ ہوتا ، خلفا مراشدین اور کہار صحابہ کا ممل ہمی آ مین بالجبر می ہوتا جا ہے تھا جبکہ صورت حال ہے ہے کہ خلفاء اور کہار صحابہ کا ممل ہمی آ مین بالجبر می ہوتا جا ہے تھا جبکہ صورت حال ہے ہے کہ خلفاء راشدین میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے اور کہار صحابہ کا ممل محد من اور جن کہار صحابہ ہے اللہ علی کوئی ممل راشدین میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے اور جن کہار صحابہ ہے اس سلیلے میں کوئی ممل منقول نہیں تو اس کی وجہ بظاہر بھی ہے کہا تھا وا کہا ہے خیر وجودی ممل ہے جنقل کیا جانا غیر صروری ہے ۔ اور صحابہ کرام کی اکثر میں ہے کہا تھا وا تھی بھی اور جن کہار ہے میں کھی لیات محض رموئی میں نہیں ہے کہا تھا وا کہا ہے کہارے میں کھیل تھی اس کہ جنور میں ہیں تعقوں میں نہیں ہے جس میں تعقیل صوت کے بارے میں کھیل تھی میں میں تعقیل میں اس کے بارے میں کھیل تھی ہی ہے کہا ہے جس میں تعقیل صوت کے بارے میں کھیل تھی میں میں میں میں تعقیل میں اسلیم ہی ایک ہورائتی میں میں تعقیل کیا ہے جس میں تعقیل صوت کے بارے میں کھیل تھی ہی ہی ہی تعقیل میں اس کے اگر کی دوایت ہے حضور میں میں اس کے اگر کی دوایت سے حضور میں کھیل کی اس کی اس کے اگر کی دوایت سے حضور میں کھیل کی اس کی اس کے اگر کی دوایت سے حضور میں کھیل کی اس کی اس کھیل کی دوایت سے حضور میں کھیل کی اس کی اس کے اگر کی دوایت سے حضور میں کھیل کی اس کے اگر کی دوایت سے حضور میں کھیل کی اس کے اگر کی دوایت سے حضور میں کھیل کی اس کی کھیل کی اس کے اگر کی دوایت سے حضور میں کی کھیل کی کھیل کی اس کے اگر کی دوایت سے حضور میں کھیل کی اس کے اگر کی دوایت سے حضور میں کھیل کی دوایت سے حضور میں کھیل کی دوایت سے حضور میں کھیل کی دوایت سے حضور میں کی کھیل کی کھیل کی دو ایک کی دوایت سے حضور کی جو کھیل کی دوایت سے حضور کی دو کھیل کی کھیل کی دو کہا کی کھیل کی کھیل کی دو کھیل کی دو کہا کے کہا کی کھیل کی کھیل کی دو کہا کے کہا کہ کی کھیل کی کھیل کے کہار کے کہ کھیل کے کہا کہ کو کھیل کی کھیل کے کہا کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کے

صلی القدعلیہ دسلم کے آمین کو جہزا کہنے کا اشارہ یا شہوت مل مجمی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو

گا کہ یا تو وہ محلید کرام کے عام طور پر علم میں نہیں آیا، یا انہوں نے اس عمل کو اتفاق، یا

تعلیم جیسی مسلحت پرمحول کیا، اور اس کواپناهام معمول تبیس بنایا۔ اس موضوع کو مزید روشنی جس لانے کے لیے مختف مدایات کو ذکر کرنا خروری تھا، لیکن تعلویل سے بہتے ہوئے مرف دو رواغول کا ذکر کردینا مناسب ہے جن جس ایک روایت معرب سر ڈین جندب کی ہےاور دومر کی معرب واک بن جرفی۔

#### حفرت سمرة بن جندب كى روايت

میبلا سکتہ تو بطاہر تا ہے لیے تھا اور طویل تھا اور اس پر دونوں کا اتفاق تھا، دومرا سکتہ اتفاق تھا، دومرا سکتہ اتفاق بھا کہ معرست عمران بن صین اس کی طرف متوجہ نیس تھے۔ اس سکتہ کامختر ہونا بتا دہا ہے کہ یہ خفر عمل کے لیے تھا اور طاہر ہے کہ جی دفت آھین کا ہے۔ اور جب آھین کے دفت سکتہ ہے تو یہ بھی فاہر ہے کہ آھین کا عمل جرا نہیں تھا سرا تھا اس سکتہ کے اختصار اور لطافت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ اتفائیس ہے جس میں شوافع کے دفیال کے مطابق مقتدی فاتحہ کی قرات کر سکتے ہیاں یہ بات بھی طوظ رہے کہ یہ سکتہ کی کے زو یک دا جب نہیں ہے اور شوافع کے یہاں مقتدی پر فاتحہ کی قرائت واجب ہے اس لیے اس مسلک پر بڑی جبرت ہوتی ہے کہ فاتحہ کی قرائت و داجب ہوا دراس کے لیے سکتہ واجب نہو۔

نیزید کر اگر مقندی اس کیتے میں فاتھ کی قرائت کرتا ہے تو مقندی کی امام کے ساتھ آمین کی موافقت کا کیا طریقہ ہوگا؟ امام تو سورہ فاتحہ کی قرائت کے فوراً بعد آمین کے گا، اور مقتدی ابھی فاتھ کی قرائت میں مشغول ہے، ظاہر ہے کہ موانقت نوت ہوجائے گی اور اگرمقندی امام کے ساتھ آ میں کہتا ہے، پھر فاتحہ کی قر اُت کرتا ہے تو مقندی کی آمین فاتحہ ے مقدم ہوگئ طالا تک روایت میں یہ ہے کہ آمین طالع لیعنی مبر ہے جو ظاہر ہے کہ ورخواست کی تمامیت کے بعد ہوتی ہے، اور اگرامام مقتدیوں کے انتظار میں آمین کومؤخر كرتا ہے تو ايك بات تو يہ كدامام كى فاتحداور آمين كے درميان بہت فصل واقع ہوجا تا ہے جبكدروايات مين ولا الصآلين كفورأبعدا مين كبنه كاعكم ب، اور دوسرى بات بيب كه امام کو بینم کیے ہوگا کہ مقتدی فارغ ہو گئے ہیں ،اس کی صورت مبیمکن ہے کہ بہلے مقتدی آمین کہیں پھرامام کے، ظاہر ہے کہ بیصورت بھی غلط ہے کیونکہ مقتدی کوامام ہے آ گے برصف عصراحت كماتهمنع كياكياب،اور لاتبادر والامام قرمايا كياب،معلوم بوا كداس سكتے ميں اگر مقترى فاتح كى قرأت كرتا بوا مام كے ساتھ آمين ميں موافقت كى كوئى صورت ممکن نہیں ،اس لیے انصاف کی بات یمی ہے کہ مقدی پر فاتح نہیں ہے اور برسکتہ آبین کے لیے ہے، علامہ طِی کے بھی میں کھا ہو الاظہر ان المسسكتة الاولى لمىلسناء والثانية للنامين، ظاہرتر يم ب كريباد سكته ثناء كے ليے باوردوسرا آمن كے ليے۔ ای طرح اس سکتے ہادے میں برکہنا ہی خلاف ہے کہ برسکتہ لیتو اقد الیہ نفشہ سانس کوقائم اور درست کرنے کے لیے تھا کیونکہ اس صورت میں بیا شکال ہوگا کہ مقتدی کو تولا السنسآلين كفورابعدا مين كنيكاتكم وحديااورامام الجى سائس كوقائم كرنے ك لیے سکتہ میں ہے،اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سمر ڈاور حضرت عمران کا اختلاف ظاہر ہے کہ ان سکتات کے بارے بی ہوا ہے جن میں کوئی دعا یا عمل مشروع ہے، سانس قائم کرنے والے سکتات تو طویل قرائت میں جگہ جگہ آئیں گے ،ان میں اختلاف کے کوئی معنی نہیں۔ بهرحال مضرت عمرهٌ بن جندب کی روایت ،اور معترت این انی بن کعب کی تصدیق ے بیٹا بت ہوا کہ و لا السف آلین کے بعد سکتہ ہوتا تھا اور سکتہ کے بارے میں بظاہر یہ طے ہے کہ میآ مین کے لیے تھاتو معلوم ہو گیا کہ آمین کاعمل جبرانہیں سرا کیا جاتا تھا۔

## حضرت وائلٌ بن حجر کی روایت

علامه عینی نے لکھا ہے کہ بیروایت منداحمہ، مندابودا وُوطیالی، مندابویعیے ، جم

#### طبرانی سنن دار قطنی اور متدرک حاکم میں ہے:

شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن علقمه بن وائل عن ابيه انه صلى مع النبى مَلْبُ فلما بلغ غير المفضوب عليهم ولا الضآلين قال آمين واخفى بها صوته.

ما کم نے اس روایت میں کاب القرائد میں وخفض بھا صوت (آپ نے آوازکو پہت کیا) نقل کیا ہے اور فر مایا ہے حدیث صحیح الاسناد و لم یخر جاہ ۔ اس حدیث کی سند سی کے لیکن بخاری وسلم نے اس کوروایت بین کیا (عینی ج م م ه ه ه ه کاری اور سلم کے قاری اور سلم کے قاری اور سلم کے قال نہ کرنے کی وجداس روایت میں مغیان توری اور شعبہ کا اختلاف ہے، ورندروایت کی سند متصل ہے اور تمام راوی ثقد ہیں۔

#### امام ترندي كاعتراضات

آمین کے اخذاء پر اس روایت کی دلالت بالکل صرت ہے، کین امام تر ندی نے سنن تر ندی میں اس روایت کونفل کرنے کے بعد ، امام بخاری کے حوالے سے تمن اعتراضات نقل کیے ہیں اور چوتھا اعتراض امام تر ندی شے اپنی دوسری کما ب السفلل الکیسر میں امام بخاری کے حوالہ بی نقل کیا ہے کہ علقہ بن واکل کا اپنے والد سے ساع ٹا بت نہیں ، بلکدوہ اپنے دالد کی وفات کے چوم مینے بعد بیدا ہوئے ہیں ، لیکن اس اعتراض کوخود امام تر ندی نے علاقہ ادر تدی بی اس کی تر وید کردی ہے، تکھتے ہیں :

وعلقمة بن واثل سمع من ابيه وهو اكبر من عبد الجبار بن وائل و عبد الجبار بن واثل لم يسمع من ابيه ـ (﴿ نَرُنُ نَا اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ ع

علقمہ بن واکل بن حجر کا اپنے والد واکل سے سائے ٹابت ہے، و وعبدالہبار بن واکل سے بڑے بیں اور عبدالہبار بن واکل کا اپنے والد سے سائ ٹابت نبیں۔ امام بخاری سے علقہ کے ماع کے افاد کونقل کرنے کے باہ جودام مرتدی نے ماع حلیم کیا ہے، تیزید کے مسلم مذائی اورام بخاری کے جنوع رفع البسلین عمی الی سندیں بی جس جی علقہ کے استعال ہوئے ہیں مثلاً مسلم (ج ۲ میں اللہ اب صحة الاقو او باللقتل علی عبدہ الله بن محاد بخری کی سند سندا مسلم (ج ۲ میں الا ) باب صحة الاقو او باللقتل علی عبدہ الله بن محادثہ النہ کے جوروایت فہ کور ہاں جاس علی عن علقہ عن واقل حدثه ان اباہ حدثه النہ کے الفاظ ہیں، ان الفاظ میں ان ابساہ حدثه علقہ کیا ہے والد سے ماع کی تقریح کا صیفہ بنی ، ان الفاظ میں ان ابساہ حدثه علقہ کیا ہے والد سے ماع کی تقریح کا صیفہ ہے، ای طرح کے صیفے ویکر کم ابول کی مندول میں موجود ہیں، جن سے اس اعتراض کی تردید ہوجاتی ہے، والد کی وفات سے جہاہ بعد پیدائش کی بات تو یوں بھی غلا ہے کہ عبد البرائی ہوئے ہوئے ہمائی کے بارے میں میکن ہے۔ بچھ میں تیں، اس لیے والد کی وفات کے بعد پیدائش کی بات تو یوں بھی خاری میں میکن ہے۔ بچھ میں تیں آتا کہ امام بخاری میں میکن ہے۔ بچھ میں تیں آتا کہ امام بخاری میں کونی کونی در بات کی ہوگی، کین تر فری نے وکلد کی وضاحت اور تردید بچی خروری ہے۔ اس کی وضاحت اور تردید بھی کہنے ترک کی وضاحت اور تردید بھی کم در بات کی ہوگی، کین ترفی نے وکلد ان کی طرف منوب کر کی ہے۔ اس کی وضاحت اور تردید بھی کی منروری ہے۔

یا اعتراض آو العلل الکبیر می نقل کیا گیا تھا، اور یہ قطعاً غلاقا، سنن تر ندی میں جو تین اعتراضات نقل کیے گئے ہیں، ان کی تنعیل ہے ہے کہ امام تر فدی نے پہلے شعبہ کی روایت نقل کی بحر فرمایا کہ بیس نے امام بخاری ہے اس روایت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ شعبہ نے اس روایت میں گئی غلطیاں کی جیں، پھر تین غلطیاں بتا کیں جن میں رتعالی

دوكالعلق مندس معاورا يك كامتن سي،اوروهم ين

(۱) میل غلطی یہ ہے کہ شعبہ نے تجر ابوالعتب کہا ہے جبکہ درست نام تجر بن العتیس ہے جن کی کنیت ابوالسکن ہے۔

(۲) دوسری غلطی بہ ہے کہ انھول نے علقہ بن واکل کا نام روایت میں بڑھادیا ہے، عالانکہ جمرائن التنبس نے حضرت واکل سے بلاواسطہ روایت کی ہے۔

(٣) اورتيرى غلطى متن سے متعلق بك شعبد في خفض بها صوته نقل كيا بج جبكه اصل اور درست مقبها صوته ب-

#### <u>بہلے</u>اعتر اض کاجواب

بظاہر بات بہت اہم معلوم ہوتی ہے کہ ایک بڑاامام، دومرے بہت بڑے امام ہے اعماد کے ساتھ غلطیاں نقل کررہا ہے، لیکن تحقیق کرنے سے حقیقت بیرمعلوم ہوئی ہے کہ سب باتمیں بے وزن ہیں۔علامہ بیتی اور دیگر محدثین نے ان کی اطمیمان پخش جواب دہی

فرمانی ہے جس سے تمام غلطیوں کا پوری طرح از الد ہوجا تاہے۔

میلے اعتراض کی خلفی اس طرح واضح ہے کہ چرین العنبس کی کنیت ابوائعنبس ہے۔
علامہ جی فرماتے ہیں کہ این حبان نے برصیف برح مفرمایا ہے گئیت ابوائعنبس ہیں جن کی کئیت ابن حبان نے برصیف برح مفرمایا ہے گئیت ابن حبان نے کتاب
اوگوں میں ہیں جن کی کئیت ابن کے باپ کے تام کی طرح ہے۔ این حبان نے کتاب
اندی بقال له
ابدو السعنب سی جرین العنبس جن کی کئیت ابوالسکن الکوفی و هو الذی بقال له
ابدو السعنب سی جرین العنبس جن کی کئیت ابوالسکن ہے کوفہ کر ہے والے ہیں اور بھی وہ

رادی ہیں جن کوابوالعنیس بھی کہا جاتا ہے۔

#### دومر اعتراض كاجواب

دومرااعتراض بدب كه شعبد في سند ش علقه كالضافه كرديا جبكه جر بلاواسط معترت

واک ہے روایت کرتے ہیں، یاعتراض سلے اعتراض ہے کی کرور ہاور العلمی پری ہے
کونکد اصول حدیث ہیں یہ بات سلیم کی گئے ہے کہ تقدی زیادتی مقبول ہے اور شعبہ سے
زیادہ تقدیون ہوگا؟ نیزیہ کہ مندا تحدومندا بودا و وطیالی ہی جرنے اس کی تقری کی ہے کہ
ہیں نے یہ روایت حفرت واکل سے بلاواسط بھی تی ہاور علقہ کے واسط سے بھی تی
ہے۔ سلہ بن کہ بل نقل کرتے ہیں عن حدود ابنی العنبس قال مسمعت علقمة بن
و انل یحدث عن و انل او مسمعه حجو من و انل (منداح جری می اس الاسانید کی ہی اور حفرت واکل سے حدیث
ییان کرتے ہے اور حفرت واکل سے بھی تی ہے، گویا جس روایت ہی علقمہ کا اضافہ ہو ہو ایل کرتے ہے اور حفرت واکل سے صدیث
میں کہ میں نے یہ روایت علقہ بن واکل سے تی ہے کہ وہ حفرت واکل سے صدیث
میان کرتے ہے اور حضرت واکل سے بھی تی ہے، گویا جس روایت میں علقمہ کا اضافہ ہو ہو ایک اس السانید کی قبیل سے ہواورکوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔

#### تيسر ےاعتراض كاجواب

تیرااعتراض شعبادر مفیان کا فقا فیالفاظ پرکیا گیا ہے کہ شعب فی صد تبھا صوته کی جگہ اخصی بھا صوته فل کردیا، جبکہ مفیان کومتعدد وجوہ ہے ترج حاصل ہے، مثلاً یہ کہ شعب فی داعتراف کیا ہے سفیان احفظ منی سفیان دفظ میں جھے برج مصر مثلاً یہ کہ شعب فی داعتراف کیا ہے سفیان احفظ منی سفیان دفظ میں جھے برج مصر ہوئے ہیں، ای طرح کی بی سعید فی فر مایا ہے لیس احد احب الی من شعبة و اذا خسال فی مسفیان اخذت بقول سفیان شعبہ سے زیادہ مرس میز و کیک کوئی مجوب ہیں ہے لیکن اگر وہ مفیان کی کا الم سرتر میں تو ہی سفیان کے تول کو افتیار کروں گا۔ امام تر میل فی مذا اصح کہ کرسفیان کی روایت کو ترجی دی ہے۔ سفیان توری کی ترجی حدیث صفیان فی هذا اصح کہ کرسفیان کی روایت کو ترجی دی ہے۔ سفیان توری کی ترجی کے سلسلے میں مزید اتوال بھی ہیش کے جا سکتے ہیں، وغیر ووغیر و۔

کین سفیان توری کے ہر طرح کے نفشل و کمال اور شعبہ کے شاذ و نا در خطا کر جانے کے اعتراف کے باوجود حقیقت بیہ کے محدثین کے یہاں شعبہ اور سفیان کی ایک دوسرے پرترجے کے سلسلے میں دونوں رائیں گئی ہیں، ترفدی نے کتاب العلل میں نقل کیا ہے کہ خود سفیان توری نے شعبۂ کوامیر المومنین فی الحدیث کہا ہے، ای کتاب العلل میں یکی بن سعید

ے جہال مندرجہ بالامقولہ اخدات بقول سفیان منقول ہو جی یہ جی منقول ہے کہ پوچھنے والنے نے ہو چھاا بھ ما کان احفظ للحدیث الطوال سفیان او شعبة کہ طویل احادیث کا سفیان اور شعبہ میں ہے کون زیادہ حافظ قاتو کی بن سعید نے جواب دیا کان شعبة امر فیھا شعبہ اس میں زیادہ آو کی تھے ، یہ کی لکھا ہے کہ کان شعبة اعلم بالموجال و کان سفیان صاحب الابواب شعبہ رجال حدیث کے زیادہ جانے والے شعباد جال و کان سفیان صاحب الابواب شعبہ رجال حدیث کے زیادہ جانے والے شعباد سفیان فقی ابواب کے بلکہ کی بن سعید کے دونوں اقوال کا ظاہری مطلب تو یہ مطوم ہوتا ہے کہ اخدات بقول سفیان کا تعلق سفیان کی فقی رائے ہے ہیں ان کے خواب کے دونوں اور کی دونوں اور کی دونوں اور کی دونوں اور کے سے ایمنی الواب کے کے زور کی دونوں جالے گاہ کی دونوں اور کی دونوں اور کے دونوں اور اس کی دونوں اور کی دونوں کی

تہذیب المجد یب میں شعبہ کا ترج سے متعلق متعددائمہ کے اتوال دیے مے ہیں جن میں کان شعبہ اثبت منه بھی ہے، لیس فی اللدنیا احسن حدیثا من شعبہ ومسالک عملی قلت مجی ہادران میں امام دار قطنی کار فیملے بھی ہے کان شعبہ یہ سخطی فی اسماء المرجال کئیر النشاغله بحفظ المتون کرشعبہ سے جواساء رجال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ متن حدیث کے حفظ میں زیادہ مشنول رہے تھے دغیرہ دغیرہ دغیرہ د

اورزیر بحث روایت میں شعبہ کی طرف سند کی جن لفزشوں کا انتساب کیا تھا ان کا فلا ہونا تو واضح ہوگیا، اب مسئلہ متن کا ہے تو دارتطنی کے فیملہ کے مطابق شعبہ کی روایت کو ترجی ہونی چا ہے کہ وہ حفظ متون کا زیادہ اجتمام کرتے تھے، نیز یجی بن سعید کے ابھی نت بقول سفیان کی روسے بھی ترک جبر کیتر جے ہونی چا ہے کیونکہ حضرت مفیان تو تری اگر چہ روایت مد بھا صوته کی لارہ ہیں گران کا ممل ترک جبر کا ہے، اور یہ مسئلہ تھی ابواب کا ہے، جس میں یکی بن سعید کے فیملہ کے مطابق انہیں ترجیح حاصل ہے۔

## ترجیح کی بحث خلاف اصول ہے

دونوں ائمہ کے درمیان ترجیح کی بی گفتگوامام تر ندی کے تبرے کی بجہ سے آئمی،ورنہ

حقیقت یہ بے کرامول حدیث کی دو سے ترقیح کا عمل اس وقت افتیار کیا جاتا ہے جب
حقیق کی کوئی صورت نہ ہو، میال صورت حال یہ ہے کہ ترقیح سے بہلے تفیق اورجم بین
الروایتین کے عل کو افتیار کرنے کے تصومی دوائی بھی ہیں، مثلاً علام یحق نے دویا تی
الراہتین کے علی کو افتیار کرنے کے تصومی دوائی بھی ہیں، مثلاً علام یحق نے دویا تی
الرماؤ مائی ہیں۔ایک بات تو یہ کہ تہ تعطیت مشل شعبہ خطا و کیف و هو امیر
السمومنین فی المحلیث شعبہ بھی کر کو خطاوار قرار دینا غلا ہے۔ یہ بات کے درست
عوشی ہے جبکہ و وامیر الموقی فی الحدیث ہیں، لین شعبہ کا امیر الموقی فی الحدیث ہونا تو
عدشین کے بیمال مسلم ہے، چر میر کیے ہوسکا ہے کہ وہ مختری دوایت میں اتی غلطیاں
کر جاتی یا یوں کیے کر جس تھی کا یہ حال ہو کہ وہ چھوٹی می دوایت میں اتی غلطیاں کر
قرار کی یا یوں کیے کر جس تھی کا یہ حال ہو کہ وہ چھوٹی می دوایت میں اتی غلطیاں کر

دومرى بات علامة تقليم فى هذه الشان فلاتسقط رواية احدهما برواية الآخو،
كلامتهما امام عظيم فى هذه الشان فلاتسقط رواية احدهما برواية الآخو،
مغيان اورشعب كا حمل فى هذه الشان فلاتسقط رواية احدهما برواية الآخو،
مغيان اورشعب كا حمل ايكى كردوايت كودومر كردجه ما توانيل كياجا سكا ـ
الله ليان عمل م كرا يكى كردوايت كودومر م كردجه م ا توانيل كياجا سكا ـ
الله ياسول مديث كى جلالت بمنان كاحرام كا تقافد برتما كرزي كربجائي المناقلي الودونول المرحديث كى جلالت بمنان كاحرام كا تقافد برتما كرزي كربجائي المناقلي كالمرادري كل المرادري كل المرادري كل المرادري كالمرادري كل المردوري كل كل متعدد مورثيل كمان تعلى ـ

### جمع بين الروايات كي صورتنس

(۱) مثلاً یکدونوں دوانتوں کو تعدووا تحد پر محول کرایا جاتا کہ اوّل تو حضرت واکل بن جمر کی یارگاہ رسمالت میں حاضری ایک سے ذائد یار ہوئی ہے اور آئین کا عمل تو ہر نماز میں کیا جاتا ہے، ایک می مخرش جمر اور سرووتوں طرح کی یا تو ان کا علم میں آتا میکن ہے، اس لیے اس میں کوئی استبعاد بھی ہے کہ حضرت واکل نے دوتوں یا تی بیان کی ہوں، ایک یات معیان تو رق کی دوایت میں۔ این جمر مطبری معیان تو رق کی دوایت میں۔ این جمر مطبری معید اور سفیان کی دوایت میں۔ این جمر مطبری معید اور سفیان کی دوایت میں۔ این جمر مطبری میں می کہتے جمل و السسس و اب این

الخبرين بالجهر والمخافتة صحيحان وعمل بكل من فعليه جماعة من العلماء وان كنست مختاراً خفض الصوت بها اذكان اكثر الصحابة و التساب عيب على ذالك (الجوبرالتي على البيتي، ج٠٠ بر ٨٥) بن جرير نے اس عبارت ميں جبراورا خفاء کی دونوں روایتوں کو پیچے تسلیم کیا ہے اور میفر مایا ہے کہ ان دونوں روایتوں پر ملماء کی جماعت کا الگ الگ مل ہے،اگر چہوہ خودا خفا ء کے مل کواختیار کرتے ہیں اوراس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اکثر محابداور اکثر تا بعین کاعمل ای کےمطابق رباہے۔ (۲) تطبیق کی دوسری صورت میہ ہے کہ حضرت شعبہ کی روایت میں جوا خفاء ہے اس کو عام معمول قرار دیا جائے کہ جمہور محابہ و تابعین کے تعامل اور تو ارث سے ای کی تائید ہوتی ہے اور حضرت سفیان کی روایت میں جو مرصوت یا رقع صوت ہے جبر کا انداز معلوم ہور ہا ہے اس کوا تفاق برمحمول کیا جائے جس کا مقصدتعلیم دینا تھا ،اس سے جبر کا جواز ٹابت ہوجائے گا اور اس کی تائید اس طرح ہوتی ہے کہ حافظ ابوالبشر دولانی نے کتاب الاساء والکنی میں روایت ذکرفر مائی ہےاس میں صراحت ہے کہ مرصوت کا مقصد جمیں تعلیم وینا تھا۔الفاظ ہیے میں فقال آمین بمذبها صوته مااراه الاليعلمنا، آب نے آ من كمااوراس من آ داز کو کھینچا، میں یہ مجھتا ہوں کہ آپ کا مقصد صرف ہمیں تعلیم وینا تھا۔ تعلیم کا مقصد یوں بھی واضح ہے کہ معنرت واکل مصرموت کے شاہی خاندان کے فرزند ہیں، خدمت ِ اقد س میں وین سکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جملی طور پر انھیں وین سکھایا جار ہا ہے تو ان با تو ں ہے بیمعلوم کرنا آ سان ہے کہ مقصد تعلیم ہی رہا ہوگا۔

# علامه شميري اورعلامه شوق نيموى كاارشاد

(۳) تطبیق کاسب سے معتبر اور عمدہ طریقہ وہ ہے جے حضرت علامہ تشمیری اور علامہ شوق نیموی نے اختیار فرمایا ہے کہ بیا لگ الگ دو روایتی نہیں ہیں، ایک ہی روایت ہاور الحصلی صوته، نیز مد بھا صوته میں جوضمون بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے بلکہ اس میں حقیقت بیمعلوم ہوتی ہے کہ اس موقع پر حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے آئین اس طرح کہا جس میں جبری قرات یا بجیبرات انتقال کی طرح جبر نیس تھا، نسائی کی عبدالجبار بن وائل کی مرسل روایت سے بیہ بات انتھی طرح مجبی جاسکتی ہے جس میں حضرت وائل نے

ای طرح روایت بین اعضی بھا صوته باخفض بھا صوته آرہا ہے۔اس کا مطلب بہ ہے کہ واز پست تھی، یہی جہری قرات یا بھیرات انقال بین جہری برنست، ایمن کی آ واز پست تھی اس کا بیمطلب بین کہ آ واز بالکل کی بین جاسکتی تھی۔اس تعلیق کا ماصل بہ ہوا کہ موصت، رفع صوت، افغا وصوت اور خفض صوت کی جنتی تعبیرات ہیں ماصل بہ ہوا کہ موصت، رفع صوت، افغا وصوت اور خفض صوت کی جنتی تعبیرات ہیں سب کا عاصل بہ ہے کہ آ واز بین نہ تو آئی ہی کہ انسان خود بھی نہ تن سکے اور قریب کے مقدی بھی نہ سکے اور قریب کے مقدی بھی نہ سکیں، اور نہ آئی بائد تھی کہ دُور کے لوگوں تک آ واز بین فرکر تے ہیں تائیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ حضرت سفیان، روایت تو رفع صوت کی ذکر کرتے ہیں اور ان کا کمل آ بین بالسر کا ہے۔اس کی وجہ یہ ہوگئی ہے کہ افعول نے مدة بھا صوت کی مطلب جہر متعارف نہیں لیا۔

فلامہ یہ کے دھرت واکل کی دوایت میں پائی جانے والی مختف تعبیرات پرخورو یہ ہدید یہ بنجیج معلوم ہوتا ہے کہ دھرت واکل یہ کہنا جاہتے ہیں کہ میں نے دسنور ملی اللہ علید دسلم ہے آ مین کا جوانداز سنا ہے اس میں اخفا واس طرح کا نہیں تھا جے ایک مقدی اللہ علیہ دسلم ہے آ مین کا جوانداز سنا ہیں تھا کہ مجہ نبوی کے تمام مقدیوں تک آ واز پہنی جائے بلکہ آپ نے افغاء کے باوجود خاص اعداز ہے سانس کو تعنی کر آ مین کہا جے قریب جائے بلکہ آپ نے افغاء کے باوجود خاص اعداز ہے سانس کو تعنی کر آ مین کہا جے قریب کے مقدیوں نے سناور میں بالکل بیجے بی تھا والی کے دھرت علامہ شمیری اور علامہ شوت نیموی اپنے ذوتی سلیم کی مدو سے یہ بھی رہے ہیں کہ دھرت سفیان اور دھرت شعبہ کی روایات میں جو متعدد تجیرات ہیں ان میں اصل تعبیرونی معلوم ہوتی ہے جے تمائی نے ذکر روایات میں جو متعدد تجیرات ہیں ان میں اصل تعبیرونی معلوم ہوتی ہے جے تمائی نے ذکر روایات میں جو متعدد تجیرات ہیں ان میں اصل تعبیرونی معلوم ہوتی ہے جے تمائی نے ذکر

کیا ہے فسمعتہ و انا حلفہ باتی مرز فع ، اختی اور خفض وغیرہ دروایت بالمعنی کی تبیل سے
ہیں اور محیح ہیں اور مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایکی کیفیت ہے جے ایک گوندا خفا عصوت اور
ایک گوند مرصوت کیا جاسکتا ہے ، لیکن اصطلاح ہیں اس کوسر ہی کہا جائے گا کیونکہ قریب
کے ایک دوآ دمیوں کاس لیماسر کے منافی نہیں ہے ، فقد کی کمایوں ہیں اس کی صراحت کی
ہے ، معزت وائل بھی مضور ملی اللہ علیہ و ملم کے ممل سے سر بی بجور ہے ہیں کیونکہ وہ اپنی ماع کو مدال طور پر ثابت کرنے کے لیے فسسمعت و انا حلفہ فر مارہ ہیں گویادہ یہ کہنا جا ہے ہیں کہ دا ہے ہیں گویادہ یہ کہنا گویادہ یہ کہنا کہ میں
جا ہے ہیں کہ تمام مقد یوں تک آ واز نہ بین ہے کہا جود میں نے اس لیے س لیا کہ میں
بالکل قریب تھا ، نیز یہ کہا گرآ ہی میں بافکل آ واز نہ ہوتی تو وہ سمعت کیے فر مادیتے ، معلوم بالکل قریب تھا ، نیز یہ کہا گرآ ہی میں بافکل آ واز نہ ہوتی تو وہ سمعت کیے فر مادیتے ، معلوم بواکہ حضور مسلی اللہ علیہ و کہ میں حقیقت ہم

تعلیق کی مختف صورتوں کو بیان کرنے کا مقعد بہ ہے کہ جب اصول حدیث میں بہ مسلم ہے کہ اگر روایات بیں مغمون کا اختلاف ہوجے حضرات محد ثین السنوع المستی المستی المحدیث کہتے ہیں توسب سے پہلے تغیق اور جع بین الروایات کا طریقہ احتیار کہا جاتا ہے اور ایک بی روایت میں الفاظ کے اختلاف سے مغمون مختف ہوجائے تو بدرج کہا جاتا ہے اور تغیق کا طریقہ اختیار کرنے کی اجمیت ہوجائے گی اور جع بین الروایات ممکن نہ ہوتو والوں تغیق کا طریقہ اختیار کرنے کی اجمیت ہوجائے گی اور جع بین الروایات ممکن نہ ہوتو قانوی ورجہ میں ترجیح کی صورت اختیار کی جاتی ہے، یہاں شعبہ اور سفیان کی روایت میں قانوی ورجہ میں تعاضوں کے باوجود بھی جیلے القدرائے کی شان کا تفاضہ ہے کہان کی طرف غلمی کے اختیاب سے تابع قد وربح تا جا ہے، مگر ان تمام تقاضوں کے باوجود بھی میں ہیں آتا کہ ترجیح کا طریقہ کی طرف غلمی کے اختیاب سے تابع قد وربح تا جا ہے، مگر ان تمام تقاضوں کے باوجود بھی میں ہیں آتا کہ ترجیح کا طریقہ کی اس اختیار کیا گیا۔ والنہ اعلم۔

#### باب فضل التامين آمِن كانشيلت كابيان

حـتشنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك عن ابى الزنادِ ، عن الاعرج عن ابى هريرة انّ رصولَ الله مُنْكِيَّة قـال: اذا قالَ احدُكم آمين

وقالت الملائمكة في السمآء آمين قو افقتُ احداهما الاخرى غفرله ماتقدَم من ذنبه.

توجمه عضرت ابو ہریر قدیدوایت ہے کدسول الندسٹی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ جب تم میں سے کوئی آ مین کہتا ہے اور فرشتے آسان میں آمین کہتے ہیں اور ایک کی آمین دوسرے کی آمین سے موافقت کرجاتی ہے قوال کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
مقصد قد جمعه اور تشویع حدیث : آمین کی فضیلت بیان کرنا چاہے ہیں کہ ایک آسان لفظ ہے۔ تلفظ میں کوئی وُشواری نہیں اور فضیلت کی بیشان کہ پچھلے گنا ہوں کی مغفرت کا انتظام ہوجائے ، روایت میں 'احد کم'' کالفظ آیا ہے جومطلق ہام ہویا مقتدی یا خارج صلاً ق میں اس لیے مطلب یہ ہوگا کہ سورہ فاتحد کی قر اُت کے بعد آمین کہنے والا کوئی بھی موا گرفشتوں کی آمین سے موافقت میسر آگئ تو پچھلے گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گی موا گرفشتوں کی آمین سے موافقت میسر آگئ تو پچھلے گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گی مطلب ہوگا کہ ریان اور ہوا ہے جس کا مطلب سے ہوگا کہ دیان میں دوارد ہوا ہے جس کا مطلب سے ہوگا کہ دیانہ ناز کے بارے میں ہے، عام نہیں ہے۔

فوافقت احداهما الاخرى المنع بعض معرات نے كہا كرفرشتوں كماتھ اخلاص ميں موافقت مراد ہے، گريہ شكل كام ہے فرشتوں كا اخلاص اعلى ورجه كا ہے، اگر منفرت ذنوب كا مداراخلاص ميں موافقت پر دكھا جائے تو عام المل ايمان كواس نفسيلت كا ماصل كرتا دُشوار ہوجائے گا ك طرح موافقت كا كے طريقة جراور مرجس موافقت بھى ہے اور ظاہر ہے كہ فرشتوں كى آمن ميں اخفاء ہال طريقة جس موافقت آسان ہے كرسيات كام ہے اس كى تا ئير بيس ہوتى ، اس ليے سب سے قريب معتى يہ جس كہ وقت ميں موافقت كام مادفقت ميں موافقت

مراد لی جائے کہ جس ونت فرشتے آ مین کہتے ہیں، ای ونت میں انسان مجمی آ مین کہے تو مناہوں کی مغفرت کی نعنیات حاصل ہوجائے گی۔

193

باب سابق میں یہ بات آ چک ہے کہ اس روایت کا اصل مقصد، آ مین ک نعنیات کا بیان ہے، جہراورسرکا سئلم تعدوم ملی سے بالکل الگ ہے۔ امام بخاری نے بھی عنوان کے ذریعے اس حقیقت کوشکیم فرمایا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس ہے اینے موتف پر استدلال بھی کررے ہیں۔والنداعلم۔

#### باب جهر الماموم بالتامين معتدى كة من كوجرا كبخابيان

حدَّثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن سُمِّي مولىٰ ابي بكر، عن ابس صالح السمان، عن ابي هريرة أنّ رسولُ الله مُنْكِنَّهُ قال: اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضآلين فقولوا آمين فانَّه من وافق قوله ولَّ قولَ الملائكةِ غفرله ماتقدّم من ذنبه، تابعه محمّدُ بن عمرو، عن ابي سلمة، عن ابى هربرة عن النبى ظائبة ونعيم المجمر عن ابى هريرة عن

تسوجسه :حضرت ابو بريرة من روايت بكررسول النسلى الله عليدملم فرماياكه جب المام غير المغضوب عليهم ولا الطالين كية تم آمن كرواس ليكرس كا من كنے كى فرشتوں كے آين كہنے ہے موافقت ہوجائے كى تو اس كے تمام بچھلے كناه بخش ديئے جائيں كے۔اس روايت مستى مولى الى بكركى ، محد بن عمرونے بسند ابوسلمن ابى ہر مریة عن النی صلی الله علیه وسلم متابعت کی ہے، اور تعیم المجر نے به سند ابو ہر مریرہ عن النبی صلی الله عليه وسلم متابعت كى بـــ

منصد ترجمه :مقعدالفاظ من واضح بكرمقتدى كے ليے بھى آمن من جركرنامستحب ب- دلیل بیب که حضور ملی الله علید ملم فے ارشادفر مایا که جب امام غیسر السمعضوب

علیہ و لا الصآلین کی تو تم آ مین کہو، ظاہر ہے کہ قولوا آمین میں جرکی سراحت نہیں ہے، اس لیے امام بخاری کے موقف پر استدلال کے لیے اشارات ہے کام لین ہوگا۔
شار حین نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں، جس میں حافظ این جرکا پہندید دطریقہ توب اب جھر الا مام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مقام خطاب تول مطلق سے جرمرادلیا جاتا ہے، گریہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ بیضا بطور دست نہیں ہے۔ مثالوں کے ساتھ واضح کیا جا چکا ہے کہ متعددا حادیث میں خطاب کے موقع پر مطلق تول کا استعال ہوا ہے اور و بال جرمراد نہیں لیا متعددا حادیث میں خطاب کے موقع پر مطلق تول کا استعال ہوا ہے اور و بال جرمراد نہیں لیا گیا، علامہ عینی نے اصولی رنگ میں اس کا جواب دیا ہے کہ قول مطلق، جر اور اخذا و کی دونوں صورتوں پر برابری کے ساتھ مشتمل ہے اس لیے جبری شخصیص تھکم یعنی زبر دئی کی اب ہے۔

استدلال کا دوسراطر بقد به بوسکتا ہے کہ امام کی جانب جس قول کی نسبت کی گئی ہے اس مين جرمعتر بي في المعبر المعضوب عليهم ولا الصالين كوجرا كها با مقتدى كى جانب جس تول كى نسبت كى كى بىلىنى مقتدى كوچوة من كين كاحكم ويا كما ب اس میں بھی جبر معتبر ہونا جا ہے تا کہ امام اور مقتدی کا تقابل سیح ہوجائے اور تو افق برقرار ر ہے لیکن کوئی تاعدہ اس کا متقاضی نہیں ہے اور اس استدلال کی حیثیت ایک لطیفہ ہے زیادہ نبیں ہے، انصاف کی بابت یہ ہے کہ موضوع بحث ، امام اور مقتدی کی آمین ، بمغت جر ہے، روایت باب میں امام کی آمین ہی کا پہتریں ہے۔مفت جراتو بعد کی بات ہے، البت مقترى كي آمين روايت من زكور باوراس كے ليے لفظ قبولو ا آمين ارشادفر مايا كيا ے اور یہ بات واضح ہو بھی ہے کہ لفظ تول کا اطلاق جبر اور اخفاء پر یکسانیت کے ساتھ بدربايك بزاكهام غيسر المغضوب عليهم ولا الضالين جرأ كبتاب اللي مقتدی کو آمین جبرا کہنا ہا ہے تو یہ جیب بات ہے۔ ظاہر ہے کہ امام جبری نماز وں میں سور و فاتحہ کی قراُت میں جبر کرے گا،اورمقندی یا تو قراُت نہیں کرے گا جبیہا کہ جمہور کا مسلک ہے یا اگر قر اُت کرے گا تو سری کرے گا جیسا کہ شواقع کا مسلک ہے، سوال یہ بیدا ہوتا ہے كه جب امام كي قرائت كا جبر، مقتدى كي قرائت ميں جبر كالمتنفى نبيس تو آمين ميں جبر كا تقاضر کیے بیدا ہوجائے گا؟ اس لیے ہم تو سیجورے ہیں کدامام بخاری کے موقف براس روایت سے استدلال کرنامشکل ہاور بات بنانے کی برکوشش بے سود ہے۔

#### موضوع براجمالي نظراور فيصله

آ مین کے موضوع پر امام بخاری کے چیش کردہ ولائل پر گفتگوختم ہوئی اور ان سے میہ بات معلوم ہوئی کہ امام بخاری کے پاس امام یا مقتدی کے حق میں جبر کی اولویت ٹابت كرنے كے ليے كوئى صرح روايت نبيس باورند صرف بدكتي بخارى بيس پيش كرنے كے لائق كوئى روايت نيس بحص صال كى شراكط بهت يخت بي بلك جنز ، القراءة خلف الامسام ش بھی انھوں نے اس موضوع بر گفتگو کی ہے،اس رسالہ میں ہرطرح کی روایات ہیں۔حدیہ ہے کہ ضعیف روا بیتیں بھی ہیں محروہاں بھی وہ حضرت واکل کی روایت کے علاوہ کوئی حدیث بیش ندکر سکے اور ای مجبوری میں اٹھیں اپنا مسلک ٹابت کرنے کے لیے اشارات سے کام لیمایرا ہے۔ صدیث یاک کی دیگر کمایوں میں بھی جبر کی اولویت ثابت كرنے كے ليے كوئى سيح اور صريح روايت نبيس ب بلكدروايات ير نظر كرنے سے يدمعلوم ہوتا ہے کہ مین میں جرحضور سلی اللہ علیدوسلم کامعمول نبیس ہاورای لیے صحاب و تابعین کا تعامل بھی جبر کانبیں رہا ہے، اس لیے اصل تو یہ ہے کہ اس مسئلہ میں اختلاف بی نہ ہونا ع بي تعامم اختلاف كي بنياد مه بهوني كواكر جدة بكامعمول آمين بالسركار باليكن اتفا قأمه کلمہ زبان ہے اس طرح بھی ادا کیا گیا ہے جے قریب کے چندلوگوں نے س لیا اس کو جہر سمجمنا سیح نہیں تھالیکن بعض حضرات نے اس کو جبر مجھ لیا اوراختلاف پیدا ہو گیا اور فقہا ء و محدثین نے اینے این اصول اور ذوق کے مطابق فدہب اختیار کیے۔اس طرح کے اختلاف میں تعامل سلف کو بنیاد برایا جائے تو فیصلہ تک پہنچنا آسان ہوتا ہے اور اصول کے

مطابق یہ کہا جا سکتا ہے۔

(۱) خلفاءراشدین اورجمہور محابہ و تابعین کاعمل آمین بالسر کا رہا ہے اس لیے نتیجہ ظاہر ہے کہ سراوراخفاءافضل ہے۔

(۲) اوراگر کسی روایت سے کسی موقع پر جبر کا قرینه معلوم ہوتا ہے تو وہ تعلیم وغیر و کی مصلحت پرمحمول ہے کہ آپ نے قدرے آ واز اُٹھا کر آ مین کا موقع بتا دیایا آمین کہنے کا طریقہ بتا دیا کہ بیلفظ اس طرح اوا کیا جائے ، بیلفظ مشد داور مقعور نہیں ، پہلے الف ممدود و ہے، پھرمیم غیر مشدد ہے پھریا ہے اور آخر میں ٹون ہے وغیر و۔

ہے، ہورہ ہیر سدر ہے ہورہ ہوں۔ اور ہے۔ اور است کا جوت ممکن نہیں ہے لیکن اس موقف کو اولویت کا جوت ممکن نہیں ہے لیکن اس موقف کو اولویت کا جوت ممکن نہیں ہے لیکن اس موقف کو ابت کرنے کے لیے ضعیف روا تول کا سہارالیا جائے تو ان کو بھی تعلیم کی مصلحت یا بیان جواز پرمحول کیا جاسکتا ہے۔ والنداعلم ۔



#### مقالتمبر٢٢



مولا ناعبدالحميدنعماني ناهم شعبه نشرواشاعت، جعية علاه به

# تمهيد

اعتدال بهندى امت مسلمه كى نمايال بيجان بيان بدر كماب وسنت من مياندروى، اعتدال بسندی اورافراط وتفریط ہے ہٹ کر چھ کی راہ پر چلنے کی تحسین کی گئی ہے، تاریخ سمواہ ہے کہ امت میں دین ، ظری یاعملی انحراف اور خرابیاں افراط یا تغریط کی راہ اپنانے ہی سے پیدا ہوئیں۔اور بدہوتا ہے کچھ فرہنوں کی تفرد پندی کی وجہ ہے۔ بھی بے تفرد پسندی ، نیک نتی ہے ہوتی ہاور بھی خواہ تو اہ کھونہ کھو کہتے ، کرتے رہنے کی جذبے ۔۔۔ ایسے ہی مسائل میں ہے، فرض نمازوں کے بعد ڈ عااوراس میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ بھی ہے پچھ حضرات کی شدت پسندی نے اسے ضرورت سے زیاد و متناز عد بنادیا ہے۔ ایک طرف جہاں فرض نماز کے بعد دُعا اور ہاتھ اٹھا کر دُعا کرنے کو لا زم اور ترک دُعا کو قابل ندمت تعل قرار دیا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف، باتھ أنھا كر دُعا كرنے كو بدعت اور نہ کرنے ہی کومل رسول اور اصل سنت قرار و یا جار با ہے، اور میفریق اپنے نظریے وعمل میں انتہا پہنداور بڑا جارح ہے، جب کہ راوصواب افراط وتفریط کے درمیان ہے۔ لیعنی فرض نماز کے بعد دعا اور ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنا اصول شرعیہ کے تحت پسندید و،مسنون اور امت ے عملی تو ارث کے بیش نظرا یک تحس نعل ہے۔اے بدعت یا خلا ف سنت قرار دینا، بلا شبہ تفرداورانتنا پسندی اورغیرمخاط رونید ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے دیگرمختلف مواتع یر، ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنا سحاح ستہ اور دیگر کتب احادیث کی روایتوں سے ٹابت ہے۔ فرض نماز کے بعد بھی دُعا کرنا ٹابت ہے۔اور باتھ آٹھا کر دُعا کرنا قبولیت کی زیروہ اُمید ہونے کے بیش نظرے،اس کا شدت ہے ا نکار کر ناخودا یک طرح کی بدعت ہے۔ جب فرض نماز کے بعددُ عایا باتھ أَ تُعَاكر وُ عاكر نے كى كوئى مما نعت نبيس بور دوسرى طرف آ ب صلى الله عليه وسلم كاعموى عمل بھى رياہے تو انكار و تغليط كوايك تخصوص موقع بحل سے متعلق كروينا ، ايك

غیرضروری هد ت پسندی ہے۔ امام این تیمید، علامدائن قیم ، اوران کی تعلید میں علامدناصر
الدین البانی ، مفتی تیمین اور شینی این باز اور پی غیر مقلد علما ، جس شدت بسندی اور بلا وجہ کی
جارحیت کا مظاہرہ کرر ہے ہیں اے کی معنی میں بھی وین کی خدمت اور ابتاع سنت کا نام
مہیں و یا جا سکتا۔ ساتھ بی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حضرات فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا
کرنے کو وجوب واز وم کا ورجہ دے رہے ہیں ، اس کا بھی خدمت دین اور ابتاع سنت سے
کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک جائز اور مسنون امرکو ضروری قرار دینا اوراس کے نہ کرنے والوں
کو طعن شیخ کا نشانہ بنانا ، ایک غیر مشخص اور نا پسند ید وقعل ہے۔ البتہ ترک دُعا کو معمول اور
اپنا شعار اور پہچان بنالیت بھی کوئی امرمحمود میں ہوسکتا ہے ، نہ دواصول شرعیہ کے تحت آتا ہے

دیر مختلف مواقع اور نماز کے بعد دُعا کے تعلق سے کتب احادیث میں جوروایات یائی جاتی ہیں،ان براورد نگرمتعلقات برنظر ڈالنے ہے فرض نماز کے بعد دُعااور ہاتھ اُٹھا کر دُعا كرنے كے جواز من كوئى شبنيس رہ جاتا ہے اوراسے بدعت كہنا بذات خود بدعت ہے۔ عرب مما لک کے پچھ حقے میں امام ابن تیمیہ کے فکری غلبے اور عرب میں تیل کی برآ مرگی ے پہلے بہلے تک خود غیر مقلد علا ودعوام دونوں کا وہی معمول تھا جوامت کے دیگر محدثین، فتهاء ائمه، اورعلماء وعوام كانتماء مولاتا سيدنذ مرحسين ،نواب مهديق حسن خال بعويالي مولاتا شاء الله امرتسرى، مولانا حافظ عبدالله رويزى، مولانا عبدالرحن مباركيورى، مولانا يونس وبلوی اور مولانا عبیدالله مبار کیوری رحمة الله علیم جس ہے کی نے بھی قرض تماز کے بعد وعا اوراس میں ہاتھ اٹھانے کو بدعت قرار نہیں دیا ہے۔ عام اصول شرعیہ، است کاعمل اور محدثین وفقہاءاورعلاء کی تشریحات کے ہوتے ہوئے چندافراد کے تفر دات کے چیش نظر ا کی جائز امر کو بدعت قرار دینا ایک نا قابل قبم بات ہے۔ اور جن غیر واضح روایات کے بیش نظر بدعت کا فیصلہ کیا گیا ہے،ان کا اصل مستلے سے برادِ راست کوئی تعلق نہیں ہے،ان یں نماز کے بعد دعا اور اس میں ہاتھ اٹھانے کا سرے ہے کوئی ذکر بی نہیں۔ اور جہ بی کسی طرح کی کوئی نمی وممانعت بی ہے۔اب ظاہرہے کے عدم ذکرے عدم وجود برحتی استدلال کرنا تیج نبیں ہے، جب کہ دوسری طرف بہت ی سیج احادیث میں اعمال صالح کرنے کے

بعد خدات و عاکر نے اوراس میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر کیا ہے۔ انبذا ہوا ز دعاکا پہلو، بہر حال قالم برتیج ہوگا۔ دوسری بات بیہ کے نماز کے بعد دعا کے عدم جواز کی بات شریعت کے کسی اصول کے تحت نہیں آئی ہے، اللہ یہ کرمباح وسنون امرکوفرض یا واجب کا درجہ دے ویا جائے۔ اس سلطے میں نقتہا ء انکہ، خصوصاً حنفی نقتها ء وحد ثین ہے شد ید نگیر منقول ہے۔ اس لیے ہر شرکی مسئلے کواس کے اصل درج میں رکھ کرئی بحث د گفتگوا در فیصلہ ہونا چاہے۔ کتب احادیث میں و عالم ہے جوروایات پائی جائی جائی جی ادر محد ثین و نقبہاء اور کتب احادیث میں و عالم ہے جوروایات پائی جائی جی ادر محد ثین و نقبہاء اور سے احادیث میں مب کے جموی مطالعے میں اس سے احت کے تعین کا علماء نے و عالوراس کے آ واب واحکام پر جو کہا جی تھنے نے کے مقابات واو قات کے تعین کا سے ۱۳۳۱ مواقع پر و عاکر تا ثابت ہے۔ قبولیت و عالم کی پینری کو لا زی قر ارٹیش دیا جی شوت ملک ہے، مزید کے دو تت یا دن کی پابندی کو لا زی قر ارٹیش دیا میں مونے کے طور پر محد شداین تی خوا ایوم والملیلة مام نو دی کی کما ب الذی از کار، علاماء بی جو رت تھا نو گی کی صن حصین ، اور فراد گی این تیسے جو ادا میں گی کی ار دا لمعاول درگی کی صن حصین ، اور فراد گی این تیسے جو ادا دیث کی کیا ب الدیوات کا مطالعہ کر سکتے حضرت تھا نوگ کی گیا بالدیوات کا مطالعہ کر سکتے حضرت تھا نوگ کی گیا بالدیوات کا مطالعہ کر سکتے حضرت تھا نوگ کی گیا بالدیوات کا مطالعہ کر سکتے حضرت تھا نوگ کی گیا بالدیوات کا مطالعہ کر سکتے حضرت تھا نوگ کی گیا بالدیوات کا مطالعہ کر سکتے میں کہ کی کیا بالدیوات کا مطالعہ کر سکتے میں کہ میں کو دیت کی کیا بالدیوات کا مطالعہ کر سکتے کیا گیا ہوں کہ کیا جو ان کی کیا ہوں کیا کہ میں کو دی کیا ہوں کیا کہ کیا کہ کیا ہوں کو کہ کیا کہ کو اور کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا ہوں کیا کہ کیا کہ کو دیا کیا کہ کیا کہ کو ان کی کیا ہوں کو کیا کہ کو کیا گیا گیا کہ کو کور کیا کہ کو کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کی کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ

کتب احادیث علی ذکورجن مواقع پر دعا کرنا ثابت ہے، بیشتر کے سلسلے میں اتفاق ہے، صرف فرض نماز کے بعد کی دعا اور اس میں ہاتھ اُٹھانے کے سلسلے میں کچے دعزات اختلاف کرتے ہیں بلکدا ختلاف ہے، آئے بیز دو کر بدھت، غیرشری اور قابل ترک عمل قرار دیتے ہیں۔ اس آ خرالذکر، امر کے سلسلے میں کچے طالب ناما ندمع وضات ومطالعات پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم وہ دوا بیتی چیش کریں گے۔ جن سے ہاتھ اُٹھا کر وُعا کرنا ثابت ہوتا ہے، پھران دوایات کا ذکر ہوگا جو نماز کے بعد کی دعاؤں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد وہ دوایات اور متعلقہ مسائل زیر بحث آ کیں گے جن سے ہاتھ اُٹھا کر وُعا کرنے کا اثبات ہوتا ہے۔

#### وُعامين باتھ أَتُھانا

(۱) عن مسلمان رضى الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله مَنْ ان ربَكم حيى كريم يستحى من عبده اذا رفع اليه يديه ان ير دهما صفراً. (بلوغ الرام بالذكروالدعاء ١٩٨٣ مطوعه اوارة الجوث الاسلامي والدعوة والانزاء بالإسلامية السلفية ، بنار ١٩٨١م)

اس روایت کوفل کرنے کے بعد حافظ این ججرعسقلانی فرماتے ہیں:

"اخوجه الاربعة الاالنسائى وصححه الحاكم" يعنى الدوايت كاتر ندى، الجودا ورب الدين الدوايت كاتر ندى، الجودا وربائ الن الجدو فيره في تخريخ كل بالودا وربائ في الله كالتي كل بالدوا وربائي المن المربعة ال

روایت کا مطلب بیہ ہے کہ تمحارا پروردگار، انتہائی حیا دار اور کریم ہے (اس لیے) جب بندہ اس کے آ محے دست سوال پھیلا تا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ ان کو خالی اور ناکام لوٹا وے۔

بردایت باتھ اُٹھا کر وُ عاکر نے کے سلیط جی عام ہے۔اے کی فاص نمازیا حالت سے مخصوص کرنا بلا دلیل ہے، ساتھ بی اجابت وُ عا، حصول مراداور خدائے قدیم کی توجہ و عنایت مبذول کرانے کے لیے باتھ بھیلا کر مانتھ پرصراحثاً دلالت کرتی ہے، لیکن چونکہ امام حاکم تھیج و تعدیل جی شمایل مانے جاتے ہیں۔اس لیے ہوسکتا ہے کہ کچھ فیر مقلد معزات، جواز دعا جی تشکیک پیدا کرنے کی سی کریں۔اس لیے روایت کی صحت واستناد کو راقم الحردف مریدوا تھی کروینا جا ہتا ہے۔

یدردایت متدرک حاکم جلداؤل، ص۵۳۵مطیوع حیدرآباد دکن میں ہے جس کے ساتھ دام ذہبی گئے گئے روایت ساتھ دام ذہبی گئے گئے روایت کی تو بی ساتھ دام دہبی نے امام حاکم کی تھے روایت کی تو بی داری ہے۔ البندااس روایت کونا قائل استدلال واحتجاج قرار نبیس دیا جا سکتا اور ساتھ ہی امام حاکم کی تھے ہے حافظ این جرعسقلائی نے بھی انفاق کیا ہے۔ کی طرح کا کوئی اختلاف نبیس کیا ہے۔

بوسكما بكر يجدال علم دوستول كوتهذيب المتبذيب اورتقريب المتبذيب من حافظ

ابن ججرٌنے جواتوال تجریج وتو ثین تقل کیے ہیں،ان ہے کچے مخالطہ ، جائے، تاہم دونوں طرح كے تبرے كود كھتے ہوئے روايت كى محت كالم ابحارى نظرة تا ہے۔

امل بات بدے کہ روایت میں ایک راوی جعفرین میمون ابوعلی بیاع الانماط ہے، جےامام احمد بن منبل \_ فیلس بقوی فی الحدیث کہا ہے، لیکن بیکوئی زیادہ بخت جرح نہیں ہے، کبھی بھارروایت میں خطا کرجانے سے نقامت سا قطبیں ہوجاتی ہے۔ مزیدیہ کہ جعفر بن میمون کوامام یجی بن معین اور ابوحاتم رازی نے صالح قرار دیا ہے اور ابوعلی نے لابساس بسه قرارویا ہے۔(ویکھےعون السعبود شرح ابوداؤد ازمولاناش این عقیماً بادگ، ص ۲۰ ارج ا) اور حافظ ابن تجرّ نے صدوق تحلی من الساد سد من شار کیا ہے۔

( تقريب العبديب بخت جعفرين ميون )

بلوغ الرام کھیج اورتقریب کی تقدیق کو ملانے سے روایت بالکل بے غبار ہوجاتی ہے۔ غالبًا روایت کی صحت کے پیش نظر ہی بلوغ ولمرام کے غیر مقلد تعلیق نگار جناب مولانا صفی الرحمٰن مبار کیوری نے سرے سے پچھ نفتگو بی نبیس کی ہے۔

امام ترندی رحمة الله عليه بنے زير بحث روايت كوحسن غريب قرار ويا ہے۔امام ابوواؤو نے اس روایت کو کتاب الصلوٰۃ باب الدعا میں نقل کر کے کسی طرح کی کوئی جرح نہیں کی ہے۔ مولا نافلیل احمد سہانیوری نے حافظ این جڑ کا تول صدوق مخطی نقل کیا ہے۔ (بسندل المسجهود م ٣٣٨، ج٥-مطبوء مكة المكرمه) محدث امام ابن حبال فيدوايت نقل کی ہے۔ امام ابن ماہّ نے بھی ابن ماجہ کمّاب الدعاء باب رفع البدين ميں معزت سلمان فارئ وافی روایت نقل کی ہے۔محدث شہاب الدین بوصیری اورعلاً مدناصر الدین البانی کی اس روایت کے بارے میں جورائے ہو وقابل فور ہے۔

محدث شہاب الدین بومیریؒ نے مصباح الزجاجہ ٹی زوا کدائن ماجہ کے نام سے جار جلدوں میں ایک کتاب تحریر کی ہے، جس میں انھوں نے اتن ماجد کی روایتوں پر بہت امچھا كالم كيات اورضعف وسحت كى نشاندى كى ب-انهول في زير مفتكوروايت سلمان ير يجه نہیں کی ہے اور نہ بی کسی طرح کا کلام کرنے کے لیے اس کواٹی کتاب میں نقل کیا ہے۔

(و كميئ معسال الزجاجة ، جلد جبارم ، دارالعربيه بيروت )

علا مد ناصرالدین البائی نے سی این باید اور ضیف این باید کے نام سے ایک کتاب تمن جلد وں بیس تر تیب وی ہے، ووجلدوں بیس سی حج روایتوں کو جع کیا ہے اور ایک جلد میں ضعیف روایتوں کو جع کیا ہے اور ایک جلد میں ضعیف روایتوں کو ۔ زیرِ بحث روایت کو سی این باید کی دوسری جلد بیس جگدی ہے اور انکھا ہے دہ صحیح'' التحقیق الثانی (ص ۳۳۱ رہ رمطبوعه السلب الاسلای بیروت، تیسراا فی بیش دو ایت مشکوة شریف کی شخصی میں روایت کو تھو تک بجا کر و یکھا اور سی قرار دیا ہے۔ بیدوایت مشکوة شریف کی کتاب الدعوات میں بھی موجود ہے۔ مشہور غیر مقلد عالم موالا نا عبید الله مبار کیور کی نے مرعاق شرح مظلوق، جلد سوم (مطبوعه اوارة الجوث الاسلامیہ جامعہ سلفیہ بناری) میں روایت کو سی مقلوق، جلد سوم (مطبوعه اوارة الجوث الاسلامیہ جامعہ سلفیہ بناری) میں روایت کو سی قرار دیا ہے۔

اس لیے بعدے کی آوی کی کرورتاویل و تشکیک سے دوایت کی صحت پرکوئی اثر نہیں پڑسکا ہے۔ نیز یہ کہنا کہ حضرت سلمان والی دوایت ہاتھ اٹھا کر دُعا کر سنے پرصرت والات مہیں کرتی ہے، ایک ہے معنی کی بات ہے۔ آخراس دوایت میں کون سما ایسالفظ ہے جس سے یہ ٹابت ہوتا ہے کہ یہ دوایت قرض تماز کے بعد دعا اوراس میں ہاتھ اُٹھانے سے بالکل غیر متعلق ہے مطلق و عام کی تقیید و تخصیص کی آخر کون کی ولیل پائی جاتی ہے۔ جب اور مواقع اور مقابات پر ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کو تسلیم کیا جاتا ہے تو ، خرفرض نماز کے بعد دُعا اوراس میں رفع یہ بن ہے کس بنیا و پر بر جیز کرنا جا ہے؟

(۲) ہاتھ اٹھا کردعا کرنے کی دومری حدیث تریش بیف جلد دوم ابواب الدعوات کے باب ساجاء فی دفع الایدی عندالدعاء میں آئی ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و کا ایک اللہ علیہ و کا ایک دمت مبارک اُٹھاتے تھے تو اس وقت تک نیخ بیس کرتے تھے دوایت کے نیخ بیس کرتے تھے دوایت کے الفاظ یہ بیس کرتے تھے دوایت کے الفاظ یہ بیس کرتے تھے دوایت کے الفاظ یہ بیس :

"عن عسر بن الخطاب قال كان رسول الله الله الذي الذي يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه."

آ كالمرززي فرماتين

"قال محمد بن المثنى في حديثه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه

هذا الحديث غريب للنعرف الامن حديث حماد بن عيسى و تفرد مه وهو قليـل الحديث و قد حدث عنه الناس و حنظلة بن ابوسفيان الحمى ثقة و ثقّه يحيى بن القطان."

المام حاكم في متدرك من ان الفاظ من روايت كى ب:

كان اذا مدّ يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه \_

(مسئلرک للحاکم مع التلحیص للفهی، جلد اوّل، ص ۲ ۵، مطبوعه حیدر آباد دکن)

اگرغورے دیکھے تو دونوں روایتوں جسمعتوی طور پرکوئی بنیادی فرق نہیں۔مذاور
رفع اورلم محطهما اور قم بر دهما بالکل ہم معنی ہیں۔اس روایت کو جتنا بھی کم ہے کم
درجد دیا جائے، ہاتھا گھا کروعا کرنے کے جواز واستخباب کا اثبات تو ہوتا ہی ہے۔رواۃ بھی
تقد ہیں۔گر چہاد بن سیل لفظی ائتبارے روایت کرنے ہی منفرو ہے لیکن بذات خوو
دوایت معنوی طور پر بالکل سے ہاور کھر ت روایات وطرق کے چیش نظر روایت ورجہ سن
کو چاتے جاتی ہے۔

یہ ہماری رائے نہیں ہے بلکہ اُن حافظ ابن حجر عسقلا ٹی کی تحقیق اور فیصلہ ہے جن کا حوالہ فیر مقلد حضرات اپنے موثف کے اثبات کے لیے بہت ہے مسائل میں دیتے رہتے ہیں۔

حافظ ابن حجرٌ ، حضرت عمرٌ دالی روایت نقل کرنے کے بعد فیصلہ دیتے ہیں۔

اخرجه الترمنذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند ابي داؤ د وغيره و مجموعها يقتضي انه حديث حسن، بلوغ المرام.

(باسية الذكروالدعاء ج ٣٣٦ مطبوعه بنارس)

ال روایت پرتعلی نگارمولا نامفی الرحمٰن صاحب نے پیچنیں لکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انھیں مافظ میا حب کی تحقیق و نصلے سے اتفاق ہے۔

لِ رَنَهُ کِ کُنْ مِن کِمُوانسَّلُاف بوگیاہے۔ یہاں حس می کے الفاظرہ کئے ہیں۔ اسل میں است حدیسٹ حسن صحیح غویب "ہے۔ کمائی الفتوحات الربائیہ میں ۲۵۸، ن ک، د ثیر العلا المتنابیر میں ۲۵۷، ۲۶، شیخ عبدالحق نے کہاہے کہ بیعدیث میجے ہے۔ کمائی الاذ کار۔ ( m ) حافظ ابن ججر عسقلا ٹی نے ابوداؤ دہیں موجود حضرت عبداللہ ابن عباس کی جس روایت کی طرف اشار ہ کیا ہے وہ ہیہے۔

سلوا الله ببطون اكفكم والاتسألوه يظهورهما فاذا فرغتم فامسحوا بهماوجوهكم - (كتاب الصلونة باب الدعاء، ص٥٥٣. الدعوات الكبير للبهقي، ص ٢٦، ابس حبان في المجروحين، ص ٣٦، ج١، العلل لامن ابي حاتم، ص ١٣٥، ج٢، فيام الليل للمروزي، ص ٢٣١)

ابن ماجه مين الفاظ كے مجھاختلاف كيماتھ مي روايت اس طرح ب:

اذا دعوت الله فادع ببطون كفيك ولاتدع بظهورهما فاذا فرغت فامسح بهما وجهك\_ (كتاب الدعاء)

متدرک جلداؤل ہم ٢٥٥ کی روایت میں ابوداؤد کی روایت (سلو ۱) اورائن ماجہ کی روایت دوایت روایت کی گروایت میں النام ہے۔ روایت ہم النام ہے۔ اصل ویکھنے کی چیز یہ ہے کہ روایت میں کوئی بنیا دی تہدیلی وفرق تونیس ہوگیا ہے اور یبال پیچیس ہوا ہے۔ البند سند کے اعتبار سے پیچھ صفف ضرور ہے۔ ابوداؤد اور ابن ماجہ کے او پر کے پیچھ رواۃ میں بھی اختلاف ہے، ابوداؤد کی سندیوں ہے۔

حدثنا عبدالله بن مسلمه حدثنا عبدالملک بن محمد بن ایمن عن عبدالله بن یعقوب بن اسحاق عمن حدثه عن محمد بن کعب القرظی. اوراین مادِکی شریه ہے:

حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عائذ بن حبيب عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب القرظي.

مشہور غیر مقلد عالم مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمة الله علیہ ابوداؤد کی شرح عون المعبود کتاب انساؤة باب الدعاء میں لکھتے ہیں کہ عبدالله بن بیتوب کا طریق تمام طرق المعبود کتاب انساؤة باب الدعاء میں لکھتے ہیں کہ عبدالله بن بیتوب کا طریق تمام طرق ہے۔ کیکئن ہے بہتر ہے۔ مگریہ محمول ہے۔ کیکن ایک رادی مجبول ہے۔ کیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ گرچام ابوداؤد نے مجبول رادی کا تام بیس لیا ہے۔ تاہم ابن ماجداور

عافظ بن جرعسقلانی کی تقریب التهذیب کے مطالعہ سے داوی کے تام کا تعین بوجا تا ہے۔ ابن المجہ کی روابت کے رواق عیں تیسر سے راوی جس پر راقم الحروف نے خط تیج ویا ہے بعض الح بن حسان یک وہ راوی ہے جس کا تام الوداؤد عین تیس لیا گیا ہے۔ یبان تحقیقی طور پر مولانا عظیم آبادی کی بر نسبت علامہ ناصر الدین البانی کی وہ رائے شیح ہے جو انھوں نے اپنی کتاب السلامی کتاب السلامی کتاب السلامی کتاب السلامی بیروت میں درج کی ہے۔ انھوں نے ارواء انظلیل میں بھی بی تر حرکے کیا ہے کہ ابوداؤد میں جو بیروت میں درج کی ہے۔ انھوں نے ارواء انظلیل میں بھی بی تر حرکے لائے کہ ابوداؤد میں بو وائی ہول ہو وہ ابن ماجد کا راوی صالح بن حسان السنصوی ابو الحاد ث المعدنی نوبل وضاحت کی ہے کہ "صالح بن حسان السنصوی ابو الحاد ث المعدنی نوبل السبصر فا" اس مراحت کے بعد جہالت راوی کی بات فتم ہوجاتی ہا ابتہ حافظ بن جرنے اس کے سام میں مورد پر روایت میں جہالت راوی کی بات فتم ہوجاتی ہوائی ہوئی درجہ من کی روایت میں مورد پر روایت میں جہالت والم رائی کی بات فتم ہوجاتی ورجہ من کی روایت ہے ہوئی کی مورد پر روایت میں جہالے بین المرائ میں تحریکی ورجہ من کی روایت سے بہتیا کہ خود حافظ ابن جرکے تا تکہ ان بائی المرائ میں تحریکی ایت ہوئی کی درجہ من کی روایت سے بہتیا کہ خود حافظ آبین جرکے تا تکہ آبی بین خود حافظ آبین جرکے تا تکہ آبی ایون جائی ایک بیا گیا ہے۔ بین کو درجہ من کی روایت سے بہتیا کہ خود حافظ آبین جرکے تا تکہ آبی انہ بین خود حافظ آبی بی تو تا تکہ آبی انہ بین جرکے اللہ اس میں تحریک کیا ہے۔

روایت سندا ضعیف ہونے کے باو جود ، معنوی طور پر کس طرح محمی ہوستی ہے۔ اس
کی مثال ، ہیں اپنے فیر مقلد دوستوں کے گھر ہے بی دینا چا ہوں گا۔ فقاوی ناما وحدیث جلد
اوّل کتاب المطہارت میں ہم جی ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ گھڑے ہوکر چیٹا ب
کرنے کی ممانعت میں حدیث چیش کریں۔ اس کے جواب میں موالا نا حافظ محمر صاحب نے
تر نہ کی کی بید دوایت چیش کی کہ "یا عصو الا تبل قائما" (بید دوایت تر نہ کی میں ۱۲۸ اور ان ما جو کہ سے بائی کے بیا کہ میں مولان می محمد سے نامی کے بیا استدلال سمجھا۔ اس کی تشریح میں مولان می محمد سعیدی خانوال محمد المحمد کی تشریح میں مولان می محمد سعیدی خانوال بیا کستان فر ماتے ہیں

" حديث حضرت عمر رضي الله تعالى عندا كريه ضعيف ٢٠ اليكن فعلى حديث تولى مديث

ا متدرک للی کم می صالح بن حمان کے بجائے صافح بن حبان ہے۔ یقیف ہے۔ ای طرح مام بدرالدین بینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح بخاری عمرۃ القاری جلد۲۲ میں صافح بن کیسان ہے، یہ مہو ہے۔ معالح بن کیمان منتق ملیہ تقدراوی میں جبکہ صالح بین حمان متعلم فیراورضعیف راوی ہے۔

کی مؤید ہے، لہذا حدیث حضرت عمر رضی الله تعالی عند سندا ضعیف ہے اور معناً سیح ہے۔ فاقعم و تد ہر (۲۲-۱-۲)

ای فآوی ملاء حدیث میں مولانا حافظ عبداللہ رویزی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے قرماتے میں کہ ضعیف حدیثیں جواز اور فضیلت ثابت کرسکتی ہے یہ (ہیں)عدم جواز نہیں کر سکتے۔(سکتیں)

پھر چندسطور کے بعد لکھتے ہیں''جس طرح ضعیف حدیثوں سے دُعا ہاتھ اُٹھا کر مانگنی ثابت ہے اس طرح اذان وضو کے ساتھ کہنا بھی مان لیس قومتحب ہی ثابت ہوگی۔''

( تآوی ملاء مدیت و بن اص ۲۷ مطبوعه مکتبه مواد این الندامرتسری اکیدی و بلی ۱۹۸۷ و )

بم بھی اس سے زیادہ کی جنیں چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے غیر مقلد دوست نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُھا کہ اُنے کہ استخباب و جواز بی کوتنامیم کرلیں تو خواہ مخواہ کا تناز عداور اختشار ختم ہوجائے گا۔ اگر وہ قدیم فیر مقلد علاء بی کے موقف پر قائم رہتے تو برصغیر کی حد تک تو کم از کم کوئی نیا تناز عدوفقندند کھڑا ہوتا۔ لیکن ان کی نظر اب نظر میدواصول سے زیادہ شخ ابن باز اور شخ ختیمن کی نظر عنایت پر ہے۔

اسطيل من شخابن باز كافتوى يهب:

"مرى التى مطوعات كى عد تك فرض نماز كے بعد باتھ أنها كر و عاما تكنے كا فبوت نه نبى صلى الله عليه وسلم ہے ہد مصابہ كرام ہے۔ فرض نماز كے بعد جولوگ باتھ أنها كر و عاما تكتے بيں، ان كا يعلى برعت ہے، اس كى كوئى اصل نہيں۔ نبى صلى الله عليه وسلم كا فرمان ہے۔ "من عدم العملا ليس عليه امونا فهو دد. " (رواه مسلم) بمار معمول كے ظاف جس نے مل كياس كا تمل مردوداور تا قائل قبول ہے۔ نيز آپ نے يہ مى فرمايا" من احدث فى امونا هذا ماليس منه فهو دد "متنق عليه جس نے دين ميں كوئى تى بات بيداكى جودين ميں سے نبيل ہے وہ مردود ہے۔" (الد و قوم مردود ہے۔"

سے عیشمین کے فتوے کے الفاظ میہ ہیں ' ''نماز کے بعد کی اجتماعی دُعا البی بدعت ہے کہ اس کا ثبوت نہ تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم

ا ع يالبت كي خلط لكن بك "بن "اور" سكتين "كي جك" ب "اور" كلت " بوكيا ب-

ے ہاور ندمحلیہ کرام رضوان الله علیم اجمعین ہے۔مصلیان کے لیے مشروع یہ ہے کہ وہ اللہ علیدوسلم وہ اللہ علیدوسلم اللہ علیدوسلم ماہ دی افغرادی طور پر ذکر کر ہاور ذکر وہ ہو، جو نی سلی اللہ علیدوسلم ہے وارد ہے۔' ( فاوی عیس میں ۱۱۰ و عاسم آ داب دا حکام میں ۸۱۴۸)

لہٰذاغیر مقلدعلاء کے لیے حالات وزمانے پرنظرر کھتے ہوئے ضروری ہو گیا کہ وہ نماز کے بعداور ہاتھ اُٹھا کر دُعاکر نے کو بدعت اور قابل ترک قرار دیں۔

لیکن حضرت عبدائلہ بن عباس والی روایت جوابودا ؤر، ابن ماجدادر مستدرک میں پائی جاتی ہے، اس کے تمام پہلوؤں پر نظر کرتے ہوئے بدکہا جاسکتا ہے کہاں سے ہاتھ اُٹھا کر وُعا کرنے اور چبرے پر ہاتھوں کو پھیر لینے کا استحباب ٹابت ہوجا تا ہے۔ مزید یہ کہ شخ نے روایت کو بھی قراردیا ہے۔

قال الشیخ حدیث صحیح۔ (کندافی العزیزی، ج۱۳،۳۵٪ اعلاء السنن ج۱۳۰۰)

علا مدناصرالدین البائی بھی چونکہ ہاتھ اُٹھا کرؤھا کرنے کے خلاف ہیں اس لیے اُٹھوں نے اور تو پہنیں البتہ یہ گریکیا ہے کہ (ابودا دُو، ابن ماجداور متدرک کی) ''روایت میں فیامست حوا بھما و جو ھیکم کی زیادتی کا کوئی شاہر بیں ہے۔'' (سلسلۃ الا حادیث الصحیہ ہے، اُسلۃ الا حادیث الصحیہ ہے، اُسلۃ الا حادیث المحیہ ہے، اُسلۃ الا حادیث المحیہ ہے، اُسلۃ ہوں ہودگی میں ظاہر ہے کہ اس تیمرے کا کوئی زیاد ووزن نہیں رہ جاتا ہے، جب ہاتھ اُٹھا کرؤھا کرنے کی حد تک روایت قابل تسلیم ہے، جو ہماری بحث کا اصل مقصد ہے تو چر ہا تھ بھیر لینے کا مزید کوئی شاہر نہ طئے ہے، ظاہر ہے کہ اصل مسئے پر کوئی الر نہیں پڑتا ہے۔ جب ہاتھ اُٹھا کرؤھا کر ڈھا کرنا ہا بت ہے تو ان کا چرے پر پھیر لینا و سے بھی تابت ہوجا تا ہے، جبیا کہ علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ نے قرمایا ہے کہ جب آ ہے سائی اللہ علیہ سائی اللہ علیہ ہو جب کہ ہو تھا ہا کہ جب اُتھا کہ خام کہ باتھ اُٹھا کر ڈھا نے دعیہ و تیم ہو جب اُتھا کہ خام میا تھا ٹھا کہ خورہ میں کرتے ہے ہو ہی کرتے ہے ہو ہی کرتے ہے کہ بیس ہے۔ دعیہ ہو ہو کہ باتھ اُٹھا کر دعا ما اللہ علیہ و کی میں کرتے ہے ہو ہی کرتے ہو کہ باتھ اُٹھا کر دعا میا تو دغیرہ میں کرتے ہے ہو ہی کرتے ہو کہ بیس ہے۔ دیم ہی کرتے ہو کہ بیس ہے۔ دعیہ ہو کہ بیس ہے۔ دیم ہیں کے۔ دیم ہیں کے۔ دعیہ ہو کہ باتھ اُٹھا کر دیا ہا تو رہ پڑھے تھے بھی کماز کے بعد جب ہاتھ اُٹھا کر دام ہاتھ اُٹھا کر دیا ہا تو رہ پڑھے تھے بھی کماز کے بعد جب ہاتھ اُٹھا کر دیا ہیں کرتے ہے تھے بھی کہ کے بعد جب ہاتھ اُٹھا کر دیا ہیں کرتے ہو کہ بیس ہے۔

(بذل الحجودي عيم اسه كما ساله عام)

(۳) اس وضاحت کے ساتھ ابوداؤر کی وہ روایت بھی قابل ملاحظہ ہے جو سائب ان بزید عن ابیہ کے داسطے سے مروی ہے۔روایت سے ہے۔

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعه عن حفص بن هاشم ابن عتبه س ابسي وقياص عن السيائب بن يزيد عن ابيه ان النبي الشيام كان اذادعا فرقع يديه ومسح وجهه بيديه. (الوداؤد كتاب الصلوة باب الدعاء)

تعنی رسول الله سلی الله علیه وسلم کا دستورتها که جب آپ ہاتھ اُٹھا کرؤ عاما سکتے تو (آخر میں )اینے ہاتھ چبرۂ مبارک پر پھیر لیتے تھے۔

اس روایت کوامام بہتی نے دموات کبیر میں بھی نقل کیا ہے۔

اس روایت پرامام ابوداؤد نے کوئی تبعر ہ یا تجر تے نہیں کی ہے بلکہ سکوت فر مایا ہے اور علم حدیث کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ جس حدیث پر وہ سکوت فر ماتے ہیں، وہ ان کے نزد کیک قابل استدلال ہوتی ہے۔ کبھی بھاران روایات پر بھی سکوت فر مالیتے ہیں اور گوارہ کر لیتے ہیں جن کی سند ہم معمولی ضعف ہوتا ہے۔

حافظ ذہبی کی تشریح کے مطابق ابوداؤد عی نصف احادیث تو وہ ہیں جن کی تخریج شیخین نے تو شیخین نے تو شیخین نے تو شیخین نے تو نہیں کی مطابق ہیں۔ یا دونوں میں سے ایک کے مطابق ہیں۔ یا دونوں میں سے ایک کے مطابق ہیں۔ یا دونوں میں سے ایک کے مطابق اور بعض احادیث وہ ہیں جن کے کسی رادی میں حافظ کی کمی پائی جاتی ہے جس کی اجد سے وہ سیح کے مرجہ سے اُر کر حسن میں داخل ہوگئ ہیں۔ ان تمنوں اقسام پر امام ابوداؤد عموماً سکوت فرماتے ہیں۔ تفصیلات شندرات ، تذکرہ الحفاظ للذہبی اور وفیات الاعمیان لاین خلکان میں دیکھیں۔

حفرت سائب بن یزیدوالی روایت کوچاہے، جس شم جس رکھا جائے گا اس سے بہر حال جواز واسخباب ٹابت ہوئی جاتا ہے۔ امام ابودا وُد نے بدات خود فر مایا ''جس نے یہ حال جواز واسخباب ٹابت ہوئی جاتا ہے۔ امام ابودا وُد نے بدات خود فر مایا ''جس نے یہ ساب پانچ لا کھ حدیثوں سے جھانٹ کر کھی ہے اس کی تمام روایت سی یا تیج کے قریب ہیں۔ 'کہذا سائب بن پزیدوالی زیر بحث روایت کو کم از کم امام ابودا وُد کے زد کے سیح کے قریب شریب شاہم کرنا ہوگا۔

کو کے کرکلام کرتے ہیں۔ مثلاً مولا ناشمن الی عبداللہ بنامید اور دومرے راوی حفق بن ہاشم کو کے کرکلام کرتے ہیں۔ مثلاً مولا ناشمن الی عظیم آبادی کا کہنا ہے کہ اس روایت کی مند میں عبداللہ بمن لہید ضعیف ہیں۔ (مون المعود جا ہیں۔ ۱۳۳۹) حفق بمن ہاشم کے بارے میں صافظ نورالدین بھی ، صافظ نورالدین بھی ، صافظ بین جمر اور صافظ ذہمی کہتے ہیں جمیول ہے۔ (جمع الزوائد جو ا، ممام معاول المائے جسامی ۱۳۹۹ بمیزان المائن المائن

اس کے باوجود ناقدین رجال اور قواعد اصول حدیث کے بیش نظر استحباب وفعنیات کے اثبات میں کوئی چیز مانع و مزاتم نہیں ہے۔ اصل مسئلے کے اثبات و جواز پر کوئی اثر نہیں یرتا ہے۔ حافظ بیکی ، حافظ ابن جراور حافظ ذہبی سمیت، مولا ناعظیم آبادی سب کے سب ہاتھ اُٹھا کر ڈعاما تکنے کے جواز کے قائل ہیں۔ گرچہ عبداللہ بن انہید معری کے ضعیف ہونے کے باوجود جارا مدعا ثابت ہوجاتا ہے مثلاً مولانا عبدالرحمٰن مبار کیوری ابن لہید کوضعیف مانتے ہیں (ویکھے ابکار المن نی عقیدة فارالسن مساعاے) لیکن نماز کے بعد دُعااوراس کے لیے باته أفهان كوجائز وثابت مائة بير - (ديكية تخة الاحوذي جام ١٣٣،ج ١٠ م١١١) تاجم صرف تول تجریج پراکتفا کرنا سیح نبیں ہے، بلکدائمہ دناقدین رجال نے ان کی تو یُق بھی کی ہے۔ حافظ ابن تجرنے تہذیب اور تقریب میں این لہیعہ کے بارے میں خاصی تفصیل وی ہے۔ بیان دواۃ میں ہے ہیں جن کے بارے می تعصیلی کلام کیا گیا ہے۔دونوں طرح کے موافق دمخالف اتوال کی روشنی میں عبداللہ بن لہیعہ مصری کی مرویات کو فضائل و آواب میں قابل قبول مانا جاسكتا ہے۔اس سلسلے میں جمیں مولانا بوسف كا ندهلوى اور مولانا ظفر عثاني رحمة الله عليهاكي رائي عماط معلوم موتى بي كما بن لهيعه ضعيف الحديث نبيس بلكه حسن الحديث میں کے اور ان کی میرائے اصول حدیث کے اس قاعدے کے مطابق ہے کہ جب کسی راوی کے بارے میں ناقدین رجال کی آراء مختلف ہوجا نمیں تواسے درجہ حسن کا (حاہب ووحسن · لغيره مو) مانا جائے گا۔علاوہ جورقانی کی تماب کتاب الا باطیل والمنا کیروالصحاح میں تین مقالات ہر ابن لہیعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوجگہ جلد اول میں اور ایک جگہ جلد ٹانی میں۔ صاحب كماب الا باطيل تجرئ رواة من متشدد ميں۔اس كے باوجود انھوں نے ابن لہيد كو ئ اعلام السنن، ج ٣٠ م ١٧٦ ، و ي ١١٥ م ٢١٩ ، حياة السحاب، جلد سوم ، باب الدعاء)

ضعبف بی قراردیا ہے۔ موجودہ دور یس موضوعات پر بہت کی آنیس شائع ہوکر منظر عام پر
آگی ہیں۔ ان کی مدوسے غیر مقلد علاء معانی حدیث پڑفود کیے بغیر تقیدی و تجرکی اتوال
کوڈ غرے بے تکان محمادیے ہیں اور ان ناقد بن کے تجرکی اقوال کو زیادہ پسند کر ہے ہیں
جو تجرح کو تنقید رواۃ میں مخترد ہیں۔ شاؤ این الجوزی و غیرہ ، اور بیہ بہت کم کوشش کی جاتی ہے
کہ تو تی و تجرح کو دونوں کو بیک وقت مدنظر رکھتے ہوئے معانی حدیث اور امول شرعیہ کے
مطابق کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اور رہمی بہت کم دیکھا جا تا ہے کہ روایات کا تعلق کس نوعیت
کے مسائل وامور سے ہے۔ عقا کہ یا طال وحرام کے امور و معاملات کی بات ہو تب تو بقینا
مواجودگی میں ضعیف روایات تا بل تبول ہوں گی۔ لیکن فضائل و آ داب کے باب میں مجمح روایات کی
عدم موجودگی میں ضعیف روایات تا بل تبول ہیں۔ اور عبواللہ بن لہیعہ کی رویت کا طاہر ہے
کہا داب و فضائل سے بی تعلق ہے اور وہ کی تجمع رویت کے ظلا ف بھی نہیں ہے۔ نیز یہ کہا
کہا داب و فضائل سے بی تعلق ہے اور وہ کی تحمور وہ یہ سے خلاف بھی نہیں ہے۔ نیز یہ کہا

عبدالله بن لهیعه بفتح اللام و كسر الهاء ابن عقبة الحضرمی ابوعبدالرحمن المصری القاضی صدوق من السابعه خلط بعد احتراق كتبه وروایة ابن المبارك و ابن عنه اعدل من غیرهما وله فی مسلم بعض شئی مقرون. (تربی،۱۳۳۶)

تهذيب عل مريدوضاحي بيان لمايد:

"وروى له مسلم مقرونا بعمرو بن الحارث وروى البخارى في الفتن مـن صـحيحيه عن المقرى عن حيوة وغيره عن ابي الاسود قال قطع غلى المعدينة بث الحديث عن عكرمة عن ابن عباس وروى في الاعتصام وفي تفسير به النساء في آخر الطلاق وفي عدة مواضع هذا مقرونا ولايسميه وهو ابن لهيعه لاشك فيه، وروى النسائي احاديث كثيرة من حديث ابن وهب وغيره يقول فيها عن عمرو بن الحارث روى له الباقون و قلت قال الحاكم استشهد به مسلم في موضعين وحكى الساجى عن احمد بن صالح كان ابن لهيعه من الثقات." (تذيب ٢٥٩/٣٢٢٣)

ای کے ماتھ ماتھ این شاہین نے اپنی کیاب تاریخ اساء الثقات میں میں ابن لہید کا تام درج کیا ہے۔ امام ابن جریر طبری نے تہذیب قا ٹار میں لکھا ہے کہ ابن لہید کا آخر محر میں حافظ کمز وراور فلا ملط ہوگیا تھا۔ اس کے چیش نظر جب تک بیٹا بت نہیں ہوجا تاہے کہ متعلقہ روایت ابن لہید کے حافظ ملط ہوجائے یا کتب کے جل جانے کے بعد کی متعلقہ روایت ابن لہید کے حافظ ملط ہوجائے یا کتب کے جل جانے کے بعد کی ہے، تب تک روایت کو تا قابل اعتماد واستدلال نہیں کہا جا سکتا ہے، نیزیہ بھی و مجھنا ہوگا کہ ابن حبان نے اعتراف ند لیس کے ساتھ ابن لہید کو صالح قرار دیا ہے۔ (المصحور و حین عبر سال المان میں بتاری و 199 آپ

ان ذکورہ تمام تغیبات کود کھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہان ہے مروی روایات ہے کسی واقعے کی تعین اور کی امر کے استخباب وجواز کے اثبات میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔
اسا والرجال کی تمام کتابوں میں این لہیعہ کا سبب ضعیف ان کی کتابوں کا جل جانا ہے۔ زبانی بیانِ روایت میں یکھ اوھر اُوھر ہوجانا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اُر چہ کچھ حضرات مثناً محد بن کی بن حسان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے والدکو کہتے ہوئے ساکہ میں حضرات مثناً محد بن کی بن حسان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے والدکو کہتے ہوئے ساکہ میں

<sup>(</sup>۱) عبدالله بمن البيعد كم المنطق على النسبة المنطقة المورعة الوارى وحهوده في السنة السوية جلد دوم، ص ۳۲/۲ الحرح و التعديل لاس اللي حاتم حلد دوم ال ۱۳۲/۲ التاريخ الصغير للحارى. تهديب التهديب، جلد دوم، ص ۳۷۱ شرح العلل لاس وجلب، ص ۱۳۷ شرح العلل لاس وجلب، ص ۱۳۷ شرح العلل لاس وجلب، ص ۱۳۷ كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن صفيان، ج ۲، ص ۸۳ التعليق الحسن على آثار السس للشوق بيموى حصه ازّل، ص ۹)

نے بیشیم کے بعد این لہید سے زیادہ تو کا لحافظ بیس دیکھا (مسار أیست احسفیظ من ابن نهیعة بعد هشیم)

اب طاہر ہے کہ کتابیں جل جانے ہے کوئی آ دمی اتنا تو ضعیف نہیں ہوجائے گا کہ استانل داستحباب اور آ داب کے تعلق ہے جسی روایات نا قابل قبول ہوجا کیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ لگے ہاتھوں ہاتھ اُٹھا کر دُعا ما تیکے اور ان کو چہرے پر پھیر لینے کے تعلق ہاس غلط بنی کو دُور کردیا جائے ، جوعلامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے تجمر سے ہدا ہوگئی ہے۔ اُٹھول نے العمل السمتناهیة فی الاحادیث الواهیة کی الدعاء میں صالح بن حیان عن محمد بن کعب عن ابن عباس وابن عمر کی روایت کے بارے بیل کھا ہے کہ میں کھا ہے کہ میں کہ اور آ کے لکھا ہے 'وقال احمد بن حنبل لا یعوف بارے بیل کھا ہے کہ جمعہ بعد الدعاء الاعن الحسن."

سابقہ بحث وتفصیل کوذ بن میں رکھتے ہوئے مزید سے می ملاحظہ سیجے:

"وفى الباب حديث يزيد بن سعيد الكندى اخرجه الطبراني فى الكبير، قال الحافظ فى الامالى وفيه ابن لهيعة وشخصه مجهول لكن لهندا الحديث شاهد الموصولين والمرسل ومجموع ذلك يدل على ان للحديث اصلاً ويؤيده أيضا عن الحسن البصرى باسناد حسن وفيه رد على من زعم أن العمل بدعة، واخرج البخارى فى الادب المفرد (ص • ٩) عن وهب بن كيسان قال رأيت ابن عمرو ابن الزبير يدعو ان فيليران الراحتين على الوجهين وهذا موقوف صحيح قوى به الردعلى من كره ذلك. " رمعليق على العالم المتناهية، ج١، ص٢٥٧، مطبوعه ادارة العلوم الاربه فيصل آباد، پاكستان، منه اشاعت مدارد)

بینفذ وجواب میرانبیل بلکمشہور غیرمقلد عالم مولا ناارشادالحق اثری کا ہے، جنموں نے علاق مداین الجوزی کی العلل المتناهیة وفی الاحادیث الواهیة پر علی تفیق وقیل تحقیق وقیل تحریر کر کے اے مکتبداثر میے شائع کیا ہے۔ مولا نااثری نے کس زور دارانداز بیل کھا ہے کہ'' ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے سے متعلق روایت کی اصل ضرور ہے، جس کی تا تدو تقویت

حسن بعری با سنادحسن اور ویب بن کیمان کی سیح موقوف روایات سے ہوتی ہے۔ یہان اوگوں پر رد ہے جو ہاتھ اُٹھا کر وُ عاکر نے کو بدھت اور مالیندید و تعل بجھتے ہیں۔ حضر ت ابن عمر اور ابن زبیر کی موقوف سیح روایت سے دو عمل حرید تقویت آ جاتی ہے۔''

ال وضاحت کے بعد حفص بن ہاشم کی مجھولیت مدیث کے متن دمعنی پراثر انداز نہیں موسکتی ہے، کول کرد میکرروایات اور شواہد وقر ائن محت معنی کے مؤید ہیں۔

(۵) یا نجوی روایت وہ ہے جو صرت خوالفداین ذہر کے حوالے سے مختلف کتب مدیث میں آئی ہے۔ روایت اطلاع وی ہے کہ جمہ بن الی بخی اسلمی نے کہا۔ '' بی نے حفرت عبداللہ ابن زیر کو دیکھا کہ انھوں نے ایک مخص کو نمازے فارخ ہونے سے قبل ہا تھا اُٹھا کر وہ ما کہ دیکھا کہ انھوں نے ایک مخص کو نمازے فارخ ہوگیا تو انھوں نے اس مختص سے کہا کہ و ما کرتے ہوئے ویکھا۔ جب وہ نمازے فارخ ہوگیا تو انھوں نے اس مختص سے کہا کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دُعا کے لیے ہاتھ نہیں اُٹھاتے تھے جب تک کہ نمازے فارخ نہ ہوجاتے تھے۔'' روایت کے اصل الفاظ بہ جیں:

عن محمد بن ابي يحيى الاسلمي قال رأيت عبدالله بن الزبير رأى رجلا رافعاً يديمه بدعو قبل ان يفرغ من صلاته قلما فرغ منها قال له ان رصول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته ـ

(مجمع الزوائد للهيشمي، ج١١٩/١١)

بردایت مافظ بیمی رحمة الله علید فیلرانی کوالے سے نقل کی ہے اوراس کے رحمال کے بارے شن فیملد کیا ہے اوراس کے رحمال کیا ہے اور اللہ کی اسلامی اور واللہ مقات "(اس کے تمام راوی اُفقہ بیں) جاال الدین سیولی کی "فیض الموعاء فی احادیث رفع البدین بالدعاء "محمد بن عبد الرحمٰن زبیدی مانی کی" رفع البدین فی المدعاء "اور موالا تاظفر احمد عنی کی اعلاء السن جلد موم می می میردوایت موجود ہے۔

ال روایت کے سلسلے میں عدم جواز کے قاملین نے کوئی زیادہ قابل توجہ بحث وکلام مع نہیں کیا ہے۔ صرف بیکھا جاتا ہے کہ حافظ میٹی تعدیل رجال میں متماثل تھے، ظاہر ہے روایت پرکوئی علمی کلام کے بجائے چلتے چلاتے انداز میں کچھ کمہ وینا کوئی زیادہ قابل توجہ

ا اعلاء السنن عل "الى" كالقط جموث كيا ب-

نہیں ہوسکتا ہے۔ تسائل کی بات زیادہ سے زیادہ ای صد تک قابل تنظیم ہوسکتی ہے جس صد تک امام تر ندی کے بارے میں۔ جا ہے جس تدر کلام کیاجائے بیردوایت دُعا کے استجاب و جواز کے اثبات کے لیے کافی ہے۔

(۱) جیمئی حدیث فرض تماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر وُ عاما تکنے کے سلسلے میں بالکل صرح ہے۔ بیحدیث مختلف کتب میں مصنف ابن الی شیبہ کے حوالے ہے آئی ہے۔ دوایت بیہ :

"اسود العامري عن ابيه قال صليت مع رسول الله مُلَيْثُ الفجر فلما سلم انحرف و رفع يديه و دعا."

ینی اسود عامری این والد سے روایت کرتے ہیں انھوں نے کہا کہ میں نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجرکی نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیراتو چھیے مُر سےاور دونوں ہاتھ اُٹھا کرڈ عاک۔

اس روایت کوراقم الحروف ایک متقل نمبر کے تحت متدل بنانے میں منذ بذب ہے۔ تذبذب كى وجديه ب كدجن ابل علم حضرات نے قرض نماز كے بعد ماتحدا نھاكر وُ عاكر نے کے سلسلے میں اس روایت کومتدل بنایا ہے۔انھوں نے اس روایت کومصنف این الی شیب کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ لیکن جارے یاس مصنف ابن ابی شیبہ کا جونسخہ ہے وہ الدار السلفية ممنى سے جناب مولانا عناراحد ندوى كے زير محراني شائع موا ب يمل ١٥ جلدي ہیں۔ان میں سے کسی جلد میں متعلقہ روایت ہمیں نہیں طی ، جب کے مصنف ابن الی شیبمل ہے۔ آخرید کیامتمہ ہے۔اس روایت کا حوالہ جلال الدین سیوطی اور علامہ محمد بن عبدالرحمٰن رُبِيرِي بِمَا فَيُ مِنْ مِنْ الرِّسِيا فض الوعاء في احاديث رفع اليدين بالدعاء "اور "رفع السدين في الدعاء" شروايت مولاناظفراحم عمّاني في المدعاء اسنن كاب الصلوة (بساب الانتحسراف ببعيد السسلام وكيفيته وسنية الدعاء والذكر بعد البصيلونة) من بدردايت تُعَلَى كريادرصاف طور يرتكما ب: "ويقويسه مااخرجه الحافظ ابوبكر ابن ابي شيبة في المصنف عن الاسود العامري عن ابيه." (اعبلاء السنن، ج٣٩ م ١٦١) اى كرواي سايدوسي التطرحق عالم مولاناصوفى عبدالحميد سواتی گوجرا نوالہ نے اپنی کتاب نمازمسنون ص اسم برنقل کیا ہے۔

غیرمقلدعلا میں، مولا ناسیدند رحسین رحمۃ اللہ علیہ نے قاوی ندیریم ۲۱۵٬۲۳۵ رمشہور غیرمقلد عالم مولا نامحم صادق سیالکوئی نے صلو ۃ الرسول اور شخ می الدین نے البلاغ الم میں بیروایت نقل کی ہے۔ اور سمول نے مصنف ابن الی شیبہ ہی کا حوالہ دیا ہے۔ آخر یہ کیا چکر ہے؟ بیال علم و تحقیق کے لیے توجہ کا متقاض ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ الدارالسلفیہ والے نسخ میں کوئی گریز ہوئی ہے۔ صاحب ملاۃ الرسول اور شخ می الدین کے بارے میں تو اعتمادو توق کے ساتھ پھینیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کا تحقیق معیار کوئی زیادہ او نہیں ہے۔ لیکن غیر مقلدین کے شخ الکل ٹی الکل مولا ناسیدند پر حسین رحمۃ اللہ علیٰ بہت ہے مسائل میں اختلاف کے باوجود بہت زیادہ احترام کرتا ہوں ، اور ان کے وسیح الطالعہ ( خامی طور سے علم حدیث کے تعلق سے ) ہوئے میں کوئی شربیس ہے۔ وہ کوئی نے تحقیق روایت نقل نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت مولا ناظفر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق روایت نقل نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت مولا ناظفر احمد عثانی رحمۃ اللہ علیہ کے تحقیق مونے میں ہوئی دورائے نہیں ہوگئی ہے۔ اس پر تحقیق ہونے میں ہوئی دورائے نہیں ہوگئی ہے۔ اس پر احکام القرآن ، اعلاء السنن ، امداوالا دکام وغیرہ کتابیں شام عدل ہیں۔

پھران کی سے قبل فدکورہ دونوں متعقد مین میں سے علامہ سیوطی و علامہ یمانی محدث و عالم ، غالب گمان ہے کہ ان اٹل علم ہزرگوں کے پاس مصنف ابن ابی شیبہ کا کوئی اور نسخہ رہا ہوں جس میں متعلقہ روایت موجودتی ، یا یہ ہوسکتا ہے کہ حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ کا کسی درمری کتاب میں متعلقہ روایت میں یہ روایت زیر بحث و گفتگورہی ہو۔ ہہر حال جو بھی واتنی صورت حال رہی ہو۔ اٹل علم و تحقیق کے لیے تاش و تحقیق کا موضوع ہے۔ نی الحال تو معاملہ کچھ بینی سانہیں ، بلکہ بڑی حد تک محکو و مسلہ توتیق کی مسئلہ صاف ہوجاتا۔ نی الحال تو مسئلہ ثبوت کا ہے۔ اگر بات ضعیف روایت تک محدود ہوتی تو بھی مسئلہ صاف ہوجاتا۔ نی الحال تو مسئلہ ثبوت کا ہے۔ اگر ہارے سامنے وائر قالمعارف حیدر آباد وکن کا ایڈ بیش ہوتا تو کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ مولان ابوالو فا افغانی رحمت المعارف حیدر آباد وکن کا ایڈ بیش ہوتا تو کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ مولان ابوالو فا افغانی رحمت المعارف حیدر آباد وکن کا ایڈ بیش ہوتا تو کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ مولان ابوالو فا افغانی رحمت جلدوں کا کیا ہوا ، جا سے علم میں ہیں۔ سے معلم کیا ہوا ، جا سے علم میں ہیں ہوتا ہوں کی تعدر کیا کیا ہوا ، جا سے علم میں ہیں۔ المعارف کیا ہوا ، جا سے علم میں ہیں۔ سے میں کیا ہوا ، جا سے علم میں ہیں ہیں۔ اس کیا ہوا ، جا سے علم میں ہیں۔ سے مولون کیا ہوا ، جا سے علم میں ہیں۔ سے مولون کیا ہوا ، جا سے علم میں ہیں۔ سے مولون کیا ہوا ، جا سے علم میں ہیں۔ سے میں کیا ہوا ، جا سے علم میں ہیں۔

دومری مختلف کتب حدیث میں اسودالعامری کے حوالے ہے جومختلف طرق ہے روایت پائی جاتی ہے، اس میں'' رفع یدید و دعا'' کا اضافہ نہیں ماتا ہے''کلمہ انحرف' پر

روایت ختم ہوجاتی ہے۔ مثناً ابوداؤ د باب الا مام پخر ف بعد السلیم ،سنن بیمی باب الا مام پنحر ف بعدالسلام نیزسنن نسائی باب الانحراف بعدالسلیم میں بیروایت اس طرح ہے:

"حدث على بن اسحاق اخبرنا عبدالله بن المبارك قال اخبرنا ليث بن سعد حدث عندالله بن نافع بن العمياء عن ربيعه بن الحارث عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله مَنْ الصلواة مثنى مضى تشهد فى كل ركعتين و تضرع و تخشع و تسكن ثم تقنع يدك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلاً ببطونهما وجهك. "(رواه التريزي والنال))

بدروایت گرچ فرض نماز ہے متعلق نہیں ہے ، تا ہم اتنا تو ٹابت ہوتا ہے کہ آ دمی خشوع وخضوع ہے نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر اس سے دونوں ہاتھ آٹھا کر اس اعداز میں دُعاما کے کہ تملی کا عرو فی صفیہ چیرے کے سامنے ہو۔

جولوگ فہم صدیف اور منظار سول پر توجہ دیے ہے بجائے سرف دواہت مدیف اوراس کے کہ دواہت میں فرض نماز کا ذکر نہیں کے الفاظ پر نظرر کھتے ہیں وہ یہ کہ بھی ضرور کریں گے کہ دواہت میں فرض نماز کا ذکر نہیں ہے، لیکن جولوگ فہم صدیف اور معانی حدیث پر بھی نظرر کھتے ہیں دہ یہ کہ سکتے ہیں کہ کم عمل صار کے کے موقع پر ہاتھ اُٹھا کر دُ عاکر نے ہیں کوئی قباحت نہیں۔ بلک اجابت وقیولیت کی فرخ نماز دول میں ہاتھ اُٹھا کر دُ عاکر ہے جب فیر فرخ نماز دول میں ہاتھ اُٹھا کر دُ عاکر سکتے ہیں تو فرض نماز دول کے بعد جو، ان سے افسنل اور زیادہ اہم ہیں، ممانعت دعا کی کیا علی ہوگئی ہے؟ ہاتھ اُٹھا کر دُ عاکر نے سے تعلق باللہ بفتر و عاجزی کا خزیادہ اظہار ہوتا ہے۔ اس کی ممانعت و قباحت اسلامی شریعت کے کسی ضا بطے، اصول کے تحت نہیں آتی ہے۔ غالیا عدم جواز کے قائمین کو اس بات کا احماس و اندازہ ہے کہ دوایت ہاتھ اُٹھا کر دُ عا ما تگئے پر کی ممانعت و قباحت اس لیے وہ اپنا پر اٹا ہتھیا ر استعمال کرتے ہوئے روایت کو نا قائل موقع کو کہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی استدلال واحتجاج بنانا چاہتے ہیں، یعنی استدلال واحتجاج بنانا چاہتے ہیں، یعنی کے میدو ایت میں خط کشیدہ داوی عبداللہ بن نافع بن العمیا و کا ہونا ہے۔

عبدالله بن نافع بن العمياء كم بار مص صافظ ابن جرعسقلاني في سي مراح، من المعادة كما مرية المعام من المنافذة لكما مرية من من المنافذة للما من المنافذة للمنافذة للمن

عبدالله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث و قيل عبدالله بن المحارث وقيل عبدالله بن ربيعه وعنه انس بن ابي انس وقيل عبدران بن ابي انس و ابن لهيعة. قال ابن المديني مجهول و قال البخاري عبم مران بن ابي انس و ابن لهيعة. قال ابن المديني مجهول و قال البخاري لم يصبح حديثه و ذكره ابن حبان في الثقات. (تبذيب البنديب من بهري من ماري المناب المن

نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک راوی اگر ایک محدث کے فزد کیک یا اس کے علم کی حد تک مجبول ہے تو یہ منزد کی باس کے علم کی حد تک مجبول ہے تو یہ منزد کی بار ان کے خدد مر ہے محد ثین و ناقد بن رجال کے فزد کی اور ان کے علم کے اعتبار ہے بھی جمبول ہی ہو۔ مثلاً ائن المدین کے فزد کیک عبداللہ بن تافع بن العمیاء مجبول ہے تین امام این حبان کے فزد کیک ان کا شار ثقات میں ہے۔۔

اس سے طاہر ہے کے راوی کی مجبولیت ختم ہوجاتی ہے اور روایت ضعیف کے بجائے دسن ہوجاتی ہے اور روایت ضعیف کے بجائے دسن ہوجائے گی۔

کی فیر مقلد علاء ابن مدنی رحمة الله علیه کی تجری پاکر بہت خوش بین کہ ہم نے بہت برا قلعہ فتح کرلیا۔ اور روایت کو نا قابل اعتبار و استدلال ٹابت کردیا۔ فلاہر ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ بڑمی ہوئی منفی سوچ کا متیجہ ہے۔ اگر سوچ متوازن ہوتی تو اختلاف آراء کی صورت میں مسئلے کے اس پہلوکور جج دیتے جواصول شرعیہ کے تحت ، خدا ہے دُعا، اظہار تواضع واحتیاج کے زیادہ قریب ہے۔

ان تمام باتوں کے چین نظر بی ابوداؤد، تر فدی، این ماجہ، نسائی، این خزیمہ نیز امام منذری نے الترغیب والتر ہیب میں متعلقہ روایت کوفل کیا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے بھی اس روایت پرسوچا جاسکتا ہے کہ قرون تلاش کی مجبولیت راوی خصوصاً آ داب دفعائل کے سلسلے میں معزبیں ہے۔ کیونکہ اس وقت جموث وغیرہ کی اتنی اشاعت نہیں ہوئی تھی۔ خاص طور سے احزاف کے یہاں قرون ٹلاش کی مجبولیت راوی معزبیں ہے۔

یکی حفرات بیشوشاور به نکا تکتا تجهالتے ہیں کدوایت کافرض تماز کے بعد کی دُعا

معنوی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ بید صلاۃ النیل دغیرہ سے متعلق ہے۔ بیراہ فرار کے
سوا کچھاور نہیں ہے۔ جب کہ داراستدلال نفس نماز ہے کہاس کے بعد ہاتھ اُنھا کر بارگاہ البی
میں دُعاکرنے کا اثبات ہوتا ہے۔ جیسا کہ علامہ ابوالطیب سندھی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے
شرح ترندی میں وضاحت سے تحریر کیا ہے۔ وہ حدیث کامعنی اس طرح بتاتے ہیں۔

"اى تىرقىع يىلىك بىعد الصلواة الدعاء وهو معطوف على محلوف اى اذا فرغت فسلم و ارفع يليك بعدها سائلاً حاجتك."

(ج اجر ۹ ساما علا مالسنن وج المر ١٢٥)

حضرت تفانو کا اقد ک مرفئ نے اپی مشہور و معروف کتاب البشدوف بسمعدفة احسادیث التصوف من ۱۳ پراک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے' حدیث نماز میں فشوع کی مطلوبیت اور نماز کے بعد دونوں ہاتھ اُٹھا کرؤ ماکر نے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے، جیما کے صلحا ماور نمازیوں کا معمول رہا ہے نہ کہ نمازیوں۔' میں بات این العربی نے بھی کی ہے۔

نمازی خشوع دخفوع کے تعلق سے تمام دیگر دوانوں کے ساتھ زر بحث و تفکو
دوایت برخور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خشوع وخفوع برنمازی مطلوب ہے۔ اورای
کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دُعا ما تھنے کی بات بھی آتی ہے۔ لہذا بغیر کی دلیل کے مطلق کی تغیید
اور عام کی تفصیع می نہیں ہے۔ ہرنماز کے بعد ، خاص طور سے سب ہے ہمنماز ، فرض کے
بعد ، ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنام ستحب ومسنون ہوگا۔

(٨) آخوي روايت باتعالما كرو عاكر في كيليل من وه يه يها المنائي كثارو اين في في معرساني عمل اليوم والبلة من قل كياب:

"حناشني احتمدين الحسن بن ادبيويه حدثنا أبويعقوب اسخق بن

خالد بن يزيد الباسى حدثنا عبدالعزيز بن عبدالرحمن القرشى عن خصيف عن انس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وصلم ما من عبد بسبط كفيه في دبر كل صلواة ثم يقول اللهم الهي ابراهيم و اسخق و يعقوب الخ.... الاكان حقاً على الله ان لاير د يديه خائبتين."

( عمل اليوم ولمليك ص ١٨٨ - ٢٩، كنز العمال وج ١٩ ص ٨٨ مطبوعه حيدرآباد)

لینی جو بندہ ہرنماز کے بعد ہاتھ پھیلا کریے داتا ہے کہ'' خدایا جومیر اللہ ہا اللہ ہا اللہ ہا اللہ ہا ہے ہوں اللہ ہا ہوں کہ بھی اللہ ہا ہوں کہ بھی اللہ ہا ہوں کہ بھی اللہ ہا کہ بھی اللہ ہا کہ بھی اللہ ہوں اور ہے، میں تجھے ہے سوال کرتا ہوں کہ میری دُعا قبول فرما کے تکہ میں مجبور پریشان ہوں اور میری حفاظت فرمامیر ہے دین میں کہ میں آ زمائش میں ڈالا جا دُل، اور جھے اپنی رحمت سے نواز کہ میں گنہگار ہوں، اور مجھ سے فقر دور کرد ہے کہ میں سکنت کا شکار ہوں' تو اللہ تعالی اس کے دونوں ہا تعوں کو خاتی نہیں لوٹائے گا۔

محدث ابن تی نے بیروایت باب مایقول فی دبو صلاة الصبح کے ذیل میں نقل کی ہے۔ اس روایت میں دوراوی خصوصا عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن پر کلام ہے۔ اتحمہ ناقد بین رجال نے عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن القرشی پرعمو نا تجریح کی ہے، البت دوسرے راوی خصیت کی تجریح کے ساتھ تو یش بھی گئی ہے ابن معین نے ان کوا یک بار ''لیسس بسہ ہامی '' اورا یک بار ثقہ کہا ہے، ابوحاتم نے صافح قرار دیا ہے البت اختلاط اور سوء حفظ کی بات بھی کئی ہے۔ الم نسانی ہے 'لیس بالقوی'' کے ساتھ' صافح'' بھی منقول ہے۔ ابن مدین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ سابی نے ''لیس بالقوی'' کے ساتھ' صافح'' بھی منقول ہے۔ ابن مدین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ سابی نے جبال نیقل کیا ہے کہ چھاتمہ نے انھیں متر دک قرار دیا ہے۔ لیتھو ب بن سفیان نے قرار دیا ہے۔ لیتھو ب بن سفیان نے قرار دیا ہے۔ لیتھو ب بن سفیان نے جبال نیقل کیا ہے کہ چھاتمہ نے انھیں متر دک قرار دیا ہے وہ بی بچھاتا بل جحت بھی بچھتے ہیں۔ اور کی تو یہ ہے کہ وہ بذات خود صدوق ہیں اور ان کی جن روا توں کی ثقا ہے نے موافقت کی ہو وہ قابل قبول ہیں۔ حافظ ابن مجر عسقلائی نے ان کے بارے میں ''صلوق سینی المحفظ خلط آخو ہ''کہا ہے۔ عسقلائی نے ان کے بارے میں ''صلوق سینی المحفظ خلط آخو ہ''کہا ہے۔ دونوں راہ یوں کی تنسیا ہیں کی بین جام ۱۲۳۳ بہذیب بیا ۱۳۳۰ بین بین جام ۱۲۳۳ بین بیا ہی ۱۳۳۳ بین بیا ۱۳۳۰ بیا بیا ۱۳۳۰ بیا ۱۳۳۰ بیا دیل بیا بیا ۱۳۳۰ بیا دیل بیا ۱۳۳۰ بین بیا اس بیا ۱۳۳۰ بیا دیل بیا ۱۳۳۰ بیا اس بیا ۱۳۳۰ بیا دیل بیا ۱۳۳۰ بیا اس بیا ۱۳۳۰ بیا اس بیا اس بیا ۱۳۳۰ بیا اس بیا بیا اس بیا بیا اس بیا اس بیا اس بیا اس بیا اس بیا اس بیا بیا اس ب

لسان الميزان ١٣٤/٣٥ ميزان الاعتدال ٢٨٠/١٣٤)

متعلقہ روایت جی معنوی طور پر کوئی سقم نہیں ہے۔ دوسری حسن اور معمولی ضعیف روایت ہیں سے لکر استدلال واستشہاد کے قابل ہوجاتی ہے۔ باعتبار سند کے بیردوایت، کی اور دوایت یا راوی کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں کے ممانعت دُعااور عدم جواز کے سلسلے جی کوئی واضح مسجح اور مستندروایت ہے بی نہیں۔ لہٰ داعدم جواز کے قائلین کے بچھ مغروضات اور بے بنیا وقیاس آ رائیوں کے مقابلے جی تو، بہر طالی روایت قائل تر جی بی ہوگی اور ضعیف سے ضعیف روایت قائل تر جی بی ہوگی اور ضعیف سے ضعیف روایت تا بل تر جی بی ہوگی اور ضعیف سے ضعیف روایت بھی کئی کے ذاتی تیاس سے نئیست بی ہوگی۔

اور پرامت اور سلاء کام کاملی تواتر ہے۔ ہمیں تاریخ کے کسی مرسلے میں ہمی ایسادور نہیں ملتا ہے کہ امت نے ہاتھ اٹھا کر ذھا کرنے کو بدعت اور غیر شرع مل ہجے کر قابل ترک ہم اہواور جب کی ضعیف روایت کو امت کے مل اور قبولیت کی تائید ل جائے تو وہ ضعیف نہیں رہ جاتی ہے۔ ایسی ضعیف نہیں رہ جاتی ہے۔ ایسی ضعیف نہیں رہ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں کی روایت کی اسنادی کم ورکی ہمل پر قطعا اثر انداز نہیں ہوگئی ہے۔ بہت ہے الل علم کی رائے کے مطابق ممل کر لینے ہے بھی بات کسی حد تک قائل قبول ہوجاتی ہے۔ الل علم کی رائے کے مطابق مل کر لینے ہے بھی بات کسی حد تک قائل قبول ہوجاتی ہے۔ الل علم کی رائے کے مطابق میں جو یہ فریاد ہے جی بات کسی حد تک قائل قبول ہوجاتی ہے۔ الل علم علی عندالل العلم ، (بیحد یث ہے تو غریب اور ضعیف مراہم علم کا اس برعمل ہے ) تو اس کا بھی مطلب ہے اور ہاتھ اٹھا کر ڈھا کر ڈھا کر نے پرخواص وجوام اور الل علم مسب کا بھیشہ سے عمل رہا ہے ، ابندالاس کے جواز واستحباب میں کوئی شبہ بیس ہونا جا ہے۔

(۹) نوی روایت وہ ہے جے امام بخاری نے اپنی سی میں کتاب الدعوات، باب رفع الا یدی فی الدعاء می معزت ابوموی اشعری کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

قال ابو مومسیٰ دعا النبی صلی الله علیه وسلم و رفع یدیه و رأیت بیاض ابطیه و روایت بیاض ابطیه و رایت بیاض ابطیه و روای مدتک اینان میلی الله علیه و روای مدتک انتایا که می نامی الله علیه کار می اینان که ا

ای باب میں امام بخاری نے معزت عبداللہ بن عر اور معزت انس کی ایک ایک

<sup>ِ</sup> عِلَمَا طَرِفَ مِنْ حَلَيْتُهُ الْطُويلُ فَى قَصَّهُ قَتَلَ عَمَلُهُ ابِي عَامَرِ الْاشْعَرَى وَقَدْمَ مُوصُولًا فَى الْمَغَازَى فَى غَزَوةَ حَنِينَ.

روابت بحی تقل کی ہے۔دونوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماتھا تھا کر و عاکر نے کا صراحناً ذکر ہے۔ (دفع النبی صلی الله علیه و صلم یدیه و قال اللهم)

ان تینوں روایتوں کی روشنی میں شارح بخاری حافظ ابن ججرعسقلانی نے فتح الباری جا امیں جبرعسقلانی نے فتح الباری جاامی العمی تحریر فرمایا ہے ' حدیث اوّل (حضرت موی اشعری والی) میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر صرف استسقاء میں دُعا کرنا جا ہے اور دوسری حدیث (بینی حضرت عبداللہ بن عمر والی) میں ان حضرات کا رد ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ نماز استسقاء کے حوالی بات کے قائل ہیں کہ نماز استسقاء کے سوا دُعا میں دونوں ہاتھ بالکل نہیں اٹھا نا جا ہے ۔''

اس تعلق سے مافظ ابن جمر نے امام بخاری کی جزر نع البیدین اور الا دب المفرد نیز صحیحین ، تر مذی ، نسائی اور حاکم کے حوالے سے چندر وا پتیں بھی تا ئید میں نقل کی جیں۔ ان تمام روانةوں میں ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکرنے کا ذکر ہے۔

حافظ ابن جحرعسقلائی نے چول کہ کتب حدیت کنام بغیر سنی ، باب کے دیے ہیں۔
اس لیے دائم الحروف ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکر نے سے متعلق روایات باب یا سنی کے حوالے کے ساتھ ورج کر رہا ہے تاک قار کین کوزیا دواستفاد ہے کا موتن اوراطمینان ملے۔
(۱۰) ہاتھ اٹھا کرؤ عاکر نے کے سلسلے میں ایک روایت امام بخاری نے اپنی کتاب جزر فع الید بین اورامام سلم نے سیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہے روایت میں پہلے طلال روزی اور تمال صالح کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ اس کے بعدروایت کے الفاظ یہ ہیں:

شم ذكر الرجل بطبل السفر اشعث اغبر يمديديه الى السماء يارب يارب ومطعمه حرام و مشربه حرام و ملسه حرام وغذى بالحرام فانى بستحاب لذلك (رفح اليدين المراه المسلمة في آب الدعاء)

ایمی بھر آ بُ نے ذرخر مایا کہ ایک آ دی لمبا عظر کرتا ہے اور پر بیٹان حال اور خبار آلود جو ر آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا کر ڈیا کرتا ہے۔ اے میر ے دب میرے دب اور حالت بیہ ہے کہ اس کا حمان حرام ہے ، اس کا چینا حرام ہے ، اس کا لباس بھی حرام ہے اور حرام غذا ہے اس کا شوونر، بواہے ، تو اس آ دمی کی ڈیا کیے قبول ہوگی ؟''

(١١) عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى قال كان رسول الله صلى الله

#### عليه وسلم يرفع يديه عنه صدره في الدعاء ثم يمسح بهاك

(مصنف عبدالرزاق، ج٢٩ م ٢٨٧)

یعیٰ آنخضرت صلی الله علیه وسلم دُ عا میں اپنے ہاتھ سینے تک اُٹھاتے پھراٹھیں چبرہُ مہارک پر پھیر لیتے ہتنے۔

آ گے امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ' میں نے معمر کوالیہا کرتے (لیعنی ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرتے اور دونوں ہاتھوں کو چبرے پر پھیرتے ) بار ہاد یکھااور بذات وخود میں بھی الیہا بی کرتا ہوں ۔'' (و رہما ر أیت معمر ایفعله و انا افعله)

(۱۲) اخبرنا سلام بن معاذ حدثنا حماد بن الحسن عن عنبه حدثنا ابو عمر الحوضى حدثنا سلام المدايني عن زيد السلمي عن معاويه عن قرة عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى صلوته مسح جبهته بيده اليمني تم قال اشهد ان الااله الا الله

(عمل اليوم والمليلة لا بن تن بس ٢٣٩ بمطبوعه حيدر آبا دوكن )

یعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم جب این نماز بوری فرمالیت تو اینا دایال ماتهدایی پیشانی بر پھیر لیتے تھے۔

(۱۳) عن مسدود حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن عائشة رضى الله عنها زعم أنه سمعه عنها انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعاً يديه يقول انسما انا بشر فلا تعاقبني ايما رجل من المومنين آذيته اوشتمته فلا تعاقبني فيه.

(الادب المفرد لتخاري من ١٥-١١٣ مطبوعة ابره ١٥ ١٣٥ هي دوم مندامام احد بن منبل طبع اقل، ٢٠٠٠) من عند المبع جديد علا من ٢٢٥ مسلم كتاب البروانصلة والعسلة والآداب)

امام عبدالرزاق نے اپنی سند ہے، بیردوایت تھوڑے اختلاف الفاظ کے ساتھ اس مرح نقل کی ہے۔

عن عبدالرزاق عن اسر ائيل بن يونس عن مسماك بن حرب عن الكزاممال، ٢٦٩م ١٣٩٧، بها "كى جكر" بها "ب- يم يح باوراى كرمطابق ترجمه كيا كيا ب- عكرمه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يدعو حتى اتى الأسأم له مما يرفعهما اللهم اتما انا بشر فلا تعذبنى بشتم رجل شد منده او آذیده. (معنف مرالزاق، ج٢، ١٥١٥) الم احمد آل روایت کوتمن سندول سے روایت کیا ہے۔ (دیکھے مند عائش ٢٥٠١٥) نور الدین بیٹی کی تحقیق کے مطابق تین سندول کے دواق سنجے ہیں۔

مجمع الزوائد ج٠١، ص ١٦٨ نيز ديكه كنزالهمال حافظ متى ج٢، ص٢٩٦ - تمام روايتوں كرواة ، ساك بن ترب يرآ كرنل جاتے ہيں۔

سبكامت اليدى في الدعاء الشراك الله ما المتعلدة والمعالمة تخضرت منى الله عليه والموروس المحافظة المراح بين كرا الله على الشرى توجول الله اليدى في المرس في كل موس كوري والله الله على الله على الما الله الله على المحافظة المحلى والمحافظة المحلى والمحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحلى والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة المحافظة المحافظ

یعیٰ حضرت طینی بن عمر الدوتی آنخضرت علی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرض کیا کہ یارسول الله فنبیلہ دوس معصیت اور انکار میں گرفتار ہے، اس کے لیے بدؤ عا اور دونوں کیا تھوں کو اُشایا۔

مرد ہجے تو آنخضرت سلی الله علیہ وسلم قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو اُشایا۔
ماضرین نے گمان کیا کہ آپ قبیلہ دوس کے لوگوں کے لیے بدؤ عاکر دہ جیں۔ (لیکن ایسا نہیں تی بلکہ ) آپ نے دوس والوں کے لیے خدا ہے وُعا کی کہ خدایا آئھیں ہدایت و سے اور ان کو حاضر کردے۔

(۱۵) ایک بردی مشہور روایت ہے جو بہت کی کتب حدیث میں معزت انس رضی اللہ عند سے مردی ہے۔ روایت رہے:

قحط المطرعاما فقام بعض المسلمين الى النبى صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله قحط المطر و اجدبت الارض وهلك المال فرفع يديه ومايرى فى السماء من سحابة فمّد يديه حتى رأيت بياض ابطيه يستسقى الله فما صلينا الجمعة حتى اهم الشاب القريب الدار الرجوع الى اهله الغ..... (الادب المفرد باب رفع الايدى فى الدعاء. بخارى شريف كتاب الاستسقاء وباب الاستسقاء فى المسجد الجامع مسلم باب الدعاء فى الاستسقاء. موطا امام مالك كتاب الاستسقاء. منن ابن ماجه كتاب اقامة المعلوة، باب ماجاء فى الدعاء فى الدعاء فى الدعاء فى الدعاء فى الاستسقاء، نسائى، ابوداؤد، مذكر ردباب)

تمام روایتوں کونتل کرنا طوالت کا باعث ہوگا۔ ندکورہ کتب صدیث کے کولہ مقامات و کیمے جاسکتے ہیں۔ سب کا خلاصہ بی ہے کہ لوگوں نے قبط سالی ، کیسی خشک ہوجانے اور جان و مال کی ہلا کت کی اطلاع دی تو آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دُعا فرمائی۔ اورخوب خوب بارش ہوئی۔ بعض روایتوں جس یہ بھی آتا ہے کہ آئی زور دار بارش ہوئی کہ لوگوں نے اس کے تم جانے کے لیے دُعا کرنے کی ورخواست بھی گی۔ ہوئی کہ لوگوں نے اس کے تم جانے کے لیے دُعا کرنے کی ورخواست بھی گی۔ اس کے تم جانے کہ ایک کی اس بھی ہاتھ اُٹھا کردُ عاکر تا کہ اور جارت ہے۔ بارٹ ہوئی۔ سوری گربن ) کے موقع پر بھی ہاتھ اُٹھا کردُ عاکرتا فارت ہے۔

فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انكسسفت الشسمس فنب ذتهن لانظرن مايحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى انكساف اليوم فانتهيت اليه وهو رافع يديه يدعو ويكبرو يحمد.

(مسلم ٹریف، جا ہم ۲۹۹) (۱۷) جنت المبقیع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اُٹھاکر ڈیاکر نا ٹابت ہے:

فوقف في ادنى البقيع ثم رفع يديه ثم انبصرف. (رَثِّ البِدِ بِن ابْخَارِي بِمِ عَا)

میخ مسلم میں، ای نوعیت کی ایک قدر سے طویل روایت ہے، جس می آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے'' جنت البقیع'' میں آخریف لے جانے اور وہال طویل قیام فرمانے کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ہے گئے ہے۔ نام میں ہے گئے ہیں ہے گئے اور ساتھ ہی ہے گئے ہے گئے ہے میں مرتبہ ہاتھ اُٹھا کر دُعافر مائی۔ (جاءالبقیع فیقام فاطال القیام ثم دفع یدید ثلاث موات۔ (مسلم شریف، نادی ۱۳۳۳)

اس کی شرح میں امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ اس صدیت سے طویل دُ عاکرنے اور اس میں دولوں ہاتھ اُٹھانے کا استخباب معلوم ہوتا ہے۔

(19) وضو کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ڈعا فر مائی ہے اور دست مبارک کو اس حد تک بلند فر مایا کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔

(دعــا الـنبي صلى الله عليه وسلم بـماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيده ابي عامـــر و رأيت بياض ابطيهـ

(بحارى شريف باب الوضو عندالدعاء)

(۱۰) مسلم شریف کی ایک لمبی روایت جی اپی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کرؤ عاکر نے کا ذکر ہے ''فرفع یدید وقال امنی امنی وبکی "(مسلم شریف تا اس ۱۹۳۳) (۲۱) ایک روایت ،محدث این الی حاتم نے سندیج کے ساتھ حضرت ابو ہر ہر و وشی اللہ عند سے ان رمسول الله حسلہ و سلم دفع یدید بعد ماسلم سے تقل فرمائی ہے۔ ان رمسول الله حسلی الله علیه و مسلم دفع یدید بعد ماسلم

و هو مستقبل القبلة فقال اللهم محلص الوليدين الوليد. يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سلام پھير نے كے بعد قبله ژخ ہونے كى حالت

من دونون باتها الماكرة عافر ماكى كرخدا يا وليد بن ليدكونجات د\_\_

(معارف النن ج ٣ بر١٣٣)

(۲۲) ایک اور قابل توجه روایت علامه سید سمبو دگ کی و فاءالوفاء ج ا، ۳۸ ،۳۷ ،اورمولانا سید محمد بوسف بنوری کی معارف اسن ج به ۱۳۳ پرموجود ہے۔ دیگر کتب احادیث و سیر میں مجمی بیر روایت یائی جاتی ہے۔ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليمه ومسلم الفجر ثم اقبل على القوم فقال اللهم بارك لنا في مدينتنا و بارك لنا في مدنا وصاعنا.

(آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف وہ ہوئے اور بیددعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے مدینہ میں برکت دے اور ہمارے مدادر صات (ناپنے کے پیانے ) میں برکت رکھ دے)

(٢٣) ايك روايت يح ابن فزيمه من آلى ہے:

عن ابن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبدالله ذي النجارين وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه. (تخ البارينيّا ابرينا)

لینی عبداللہ ذوالنجارین کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رُخ ہوکر اور دونوں ہاتھ اُٹھا کرؤ عافر مائی۔

ان ۲۳ اروا بخول کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں جن میں ہاتھ اٹھا کر وُ عاکر نے کا ذکر ہے اور اُٹھی روایتوں کے چیش نظر جنفی ، شافعی ، مالکی ، عنبلی فقنها ، وحمد ثین حتی کہ غیر مقلد علاء نے بھی ہاتھ اٹھا کر وُ عاکر نے کا استحباب و نصیلت نقل کیا ہے۔ یہ شروع سے امت کے علاء ، کا معمول رہا ہے۔ اور تاریخ کے کسی دور میں بھی ، ہاتھ اٹھا کر وُ عاکر نے اور پھر دونوں ہاتھوں کی چیر لینے کو بدھت اور شرعاً قابل ترک نہیں سمجھا گیا ہے۔

## محدثین اورغیر مقلدعلاء کی آراء

نماز کے بعد، وُعاش ہاتھ اُٹھانے کے سلسلے میں، امام نووی رحمۃ القدعلیہ کا تام قابل ذکر ہے۔ انھیں غیر مقلد حضرات خاصی ابمیت دیتے ہیں۔ آپ نے مسلم شریف کی شرت میں متعدد مواقع و مقامات پر ہاتھ اٹھا کر وُعا کرنے کے سلسلے میں لکھا ہے۔ اس کے ملاو و اپنی دو کہا ہے کہا ہا الا ذکار اور المصحموع جلد سوم خاص کرآ خرالذ کر کہا ہمیں خاصی تفصیل سے تحریر کیا ہے۔ ان کی کہا ہدیا ض الصالحین بھی ذکر وُعا ہے خالی نہیں ہے۔ انام أو وى رحمة الله عليه السعوم وعشر المهذب من باتحا الحافيات اور يجرب به بخسيليول كو بحير لين كر تعلق سي من روايتي نقل كى بين اور ان كر بين نظر انحول ني يوفيل كي بين المول ني يوفيل كي بين المول ني يوفيل كي بين المول ني يوفيل كي المحتمد و كر الله مستحب و ركاب المعتمد و المعهذب للشير ازى ازى، "باب في استحباب والع اليدين في الدعاء المعدوة وبيان جملة من الاحاديث الواردة فيه. "من ١٣٣٨ ٢٥٠ ١٨ ملبوء الكتبر العليد) المام نووى ني تمام روايتول كوفل كرفي كي بعدا فريس تحرير كيا مه كر جوفت ال احاديث كوان كمواقع كرماته في كرتا ميد وردت الاحاديث بالرفع فيها فهو يعلم ان من ادعى حصر المواضع التي وردت الاحاديث بالرفع فيها فهو غالط غلطاً فاحشاً)

انھوں نے اپنی کتاب، کتاب الاذ کار میں بھی نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُ عاکر نے کو جائز قرار دیا ہے اور ترندی کی حضرت عمر رہنی اللہ عند والی ، اور ابودا دُ دکی حضرت ابن عباس والی روایت سے استدلال کیا ہے۔ (ویکھئے کتاب الا ذکارص ۲۳۵)

حافظ ابن تجرعسقل فی رحمة الندعلیہ نے بھی دُعا میں ہاتھ اٹھانے کو جائز ومستحب قرار دیا ہے۔ انھوں نے فتح الباری کی گیار ھویں جلد میں رفع الیدین فی الدعاء کے تعلق ہے فاصانعیلی کلام کیا ہے اور عدم جواز کے قائمین کے شبہات واعتراضات کا جواب دیا ہے۔ حافظ صاحب رحمة الله علیہ نے فتح الباری جلداا کے صفحہ ۱۱۸ ہے ۱۳۱ تک ہاتھ اُٹھاکر وُعا کرنے کے حلیلے میں متعدد روایتی نقل کرنے کے بعد لکھا ہے 'اس بارے میں کثیر احادیث فی ذلک کھیو قی ای طرح اپنی کتاب بلوغ الرام میں احادیث جی 'زالا حادیث فی ذلک کھیو قی ای طرح اپنی کتاب بلوغ الرام میں زیر بحث مسئلے کے تعلق سے جوروایتی نقل کی جی ان سے بھی حافظ صاحب کا نقط نظر معلوم

گے ہاتھوں بلوغ المرام کے مشہور ومعروف شارح شیخ محمہ بن اساعیل الامیسر السمندی الصنعانی کی رائے و تحقیق کوچش کرویتا بھی مناسب ہوگا۔ موصوف کا شارنج مقلد علماء میں ہوتا ہے۔ اس لیے غیر مقلد حضرات کے زو کیان کی بڑی اہمیت ہے۔ مافظ ابن مجرعسقلانی رحمة الله علیہ نے بلوغ الرام کے باب صلاق الاستنقاء میں حافظ ابن مجرعسقلانی رحمة الله علیہ نے بلوغ الرام کے باب صلاق الاستنقاء میں

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے ایک طویل روایت نقل کی ہے، جوابوداؤ دہم ہے۔ روایت کی سند، ہتھیق حافظ صاحبؓ جید ہے۔ (واسنادہ جید)

روایت شن ان بات کی صراحت ہے کہ لوگوں نے قطعمالی کی شکایت کی تو آپ سل اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اُٹھا کر دُعافر مائی۔ شم رفع یسدیدہ فسلسم یول حتی رُئی بیاض ابطیہ ... ورفع یدید شم اقبل علی الناس.

ال روایت پر بحث کرتے ہوئے شیخ کینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں وائد علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث می میں وُ عاکے وقت ہاتھ اٹھانے کے لیے دلیل شرعی موجود ہے۔ (فسی السحدیث دلیل علی شرعیۃ رفع الیدین عنک الدعاء سبل السّلام ص ۱۵، ۲۲)

آگے انھوں نے تحریر کیا ہے کہ "قد ثبت رفع الیدین عند الدعاء فی عدة احادیث کینی و کے احادیث کینی و کا کھنی و کے ا احادیث کینی و عاکر وقت ہاتھ اُٹھا نامتعدوا حادیث سے ثابت ہے۔ مزیدا طلاع و بے بیں کہ آس تعلق سے علامہ منذری نے ایک رسالڈ تحریر کیا ہے۔ امام نووی کا بھی حوالہ دیا ہے اور جن روانتوں سے شبہ پیدا ہوتا ہے ان کا موقع وکل متعین کرتے ہوئے مسئلے کی وضاحت کی ہے۔ کی ہے۔

ہاتھ اُٹھاکر دُعاکر نے کے سلیلے میں، اُٹھوں نے سل اُلسّال م کی چوتھی جلد ص ۱۲۳۹۔

۱۲۳۰ میں بھی بحث کی ہے۔ راتم الحروف نے تبراا، پر جوروایت نقل کی ہے اس کی تائید

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دُعا میں ہاتھ اٹھانا آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے۔
پر ابودا دُدگی ایک روایت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کومونڈ سے تک دُعا میں اُٹھانا جا ہے۔ (ان ترفع یدیک حذو منکبیک)

آ گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کر کے (جے راقم الحروف نے اپر نقل کیا ہے ۔ کیا ہے ) لکھا ہے کہ اس حدیث میں دُعا ہے قراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لینے کی مشر دعیت کی دلیل ہے ! فیسہ حلیل علمی مشروعیة مسم البدین بعد الفراغ من المدعاء۔

ل وكان المناسبة انه تعلى لما كان لايردهما صفراً فكأن الرحمة اصابتهما وفناسب افاضة ذلك على الوجه الذي هو اشرف الاعضاء احقها بالتكريم.

نواب مدیق حسن فان توجی، بھو پالی کا غیر مقلد علما و بھی جومقام ہے وہ طاہر ہے۔
ان کا حوالہ بھی بعد بھی وینا جا بتا تھا، لیکن چونکہ انھوں نے بھی بلوغ المرام کی ایک شرح
لکھی ہے جس کا نام 'مسک السخت م "ہے۔ اس لیے پہیں پرحوالہ وے دینا مناسب
معلوم ہوتا ہے ۔ نواب معا حب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے باب الاستہ قا واور باب الذكر
والد عا و بھی ہا تھوا تھا كرؤ عاكر نے كی تائيد كی ہے۔

یاب الاسته قاء کی روایت و بحث "مسک المعتام" کی دومری جلد میں الماسے مسک المعتام" کی دومری جلد میں الماسے صلا الماسک الماسک الماسک بھیلی ہوئی ہے۔ نواب صاحب نے دُعامیں ہاتھوا تھانے کی تائید میں بہت ی صبح روایتی نقل کی ہیں ،اس تعلق سے جوشبہات ہیں سب کا از الدکرتے ہوئے یہ تحریر فرمایا

" در یخادلیل است برمشروعیه تارفع الیدین نز ددُعا ه-" " ثابت شده است رفع پدین دردُ عا مدر یک معدهدیث."

نزل الا ہرار کتاب کی غیر مقلدین علماء میں بڑی اہمیت ہے اور اسے بنیا دی کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔

کتاب کے ابا ہے اور الدعاء میں کہا گیا ہے کہ واقی بوقت و عاایا ہاتھ اُٹھائے۔ ووٹوں ہاتھ پھیلائے ہوئے کندھوں کے برابر اُٹھاٹا آ واب وُعا میں سے ہے کیوں کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے مختلف مواقع پر بقریباً تمیں مواقع پر ہاتھ اُٹھائے ہیں۔ پر حضرت سلمان اور حضرت الس والی روایت نقل کی ہے۔

آ گے مزید کھا گیا ہے کہ جو دُعا بھی ہواور جس وقت بھی کی جارہی ہوخواو بنج وقت مان نمازوں کے بعد یااس کے علاوہ کسی وقت ،ان دُعاوَں میں ہاتھ اُٹھانا حسن ادب ہے،اس پراحادیث کاعموم وخصوص ولالت کرتا ہے۔اس ادب کے ثیوت میں یہ بات معزمیں کہ بعد السوٰ قرفع ید کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے۔اصل بات یہ ہے کہ یہ چیز سب کو معلوم محتی ،اس لیے اس موقع کے لیے خصوصی تذکر واوگوں نے نہیں کیا۔اور حافظ ابن القیم قدس سرو نے جو بعد السلوٰ قرف عالمی رفعے یہ کا انکار کیا ہو و مرحوم کا وہم ہے۔ (نزل الا برارض ۳۱)

مولاناعبدالرحمن مبار كورئ اورمولانا نبيدالله مباركورئ كى على الله عديث من ، جو
على وتحقيق حيثيت ب، وه كى سے فن نبيل يد الله على مقلد على انهي كوشه جيل
يل مولاناعبدالرحمن مباركورى رحمة الله علي في ترفدى كى شرح تحقة الاحوذى كى جلداؤل
ودوم دونول من فرض تماز كي يعد باتها تها تماكر و عاكر في كوجائز قرار ديا ب (السقول
السواجع عسدى ان رفع السدين في الدعاء بعد الصلوة جائز لو فعله احد
لاباس عليه (تحذير ١٠١٠، ٢٠١٤م ١٢٠٠٠ع)

جامعدسلیفہ بناری سے شائع ہونے والا رسالہ "محدث" بابت جون ١٩٨٢ء میں مولانا عبیداللہ مبارک سے شائع ہونے والا رسالہ "محدث" بابت جون ١٩٨٢ء میں مولانا عبیداللہ مبارکوریؒ نے ایک استختاء کا طویل جواب (ص١٩ تا ٢٩١) رقم فرمایا ہے، جس میں انھوں نے لکھا ہے کے فرض نماز دل کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند آ واز سے دُعا کرنا متعدد روایات سے مغیوم ہوتا ہے۔

آ محرتم طرازين:

"فرض نمازوں کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دُعاما تکنا بھی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جن روایات جس ہاتھ اٹھا کر دُعاما تکنے کا ذکر آیا ہے، اگر چان جس سے ہاکہ ایک پر کلام کیا گیا ہے۔ گر دواییا کلام نیس ہے کہ ان احادیث پر موضوع ہونے کا تھم لگایا جا سکے۔ اس لیے ان سے امام کے لیے، فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنے کا جوازیا استجاب ٹابت ہونے جس کوئی شہر نہیں اور چوں کہ کسی روایت جس اس طرح دُعا کرنے کی ضعومیت، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا امام کے لیے ٹابت نہیں، اس لیے فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا ما تکنا امام و متعدی دونوں کے لیے جائز ہوگا۔"

" ہارے زدیک اولی اور انظل واقرب الی است ہے کہ امام سلام بھیرکر اذکار ماتورہ کے بعد مقد ہوں کے بعد مقد ہوں کی طرف مرکر دونوں ہاتھ اٹھا کر ادعیہ ماتورہ آ ہتہ ہتہ پڑھیں اور اگر یا تھا اٹھا کر ادعیہ ماتورہ آ ہتہ آ ہتہ پڑھیں اور اگر یادنہ ہوں تو اپی خواہش اور حاجت کے مطابق اپنی زبان میں دُعا کریں، خواہ اجتماعی شکل میں ہویا انفرادی صورت میں۔"

" ہمارے مزد یک فرض نماز ہے سلام پھیرنے کے بعد بغیر التزام کے امام اور مقتدیوں کا ہاتھ اٹھا کر آ ہستہ آ ہستہ و عاکر ناجا تزہے ،خوا وانفرادی شکل میں ہویا اجماعی شکل جوم مقالات جدر ہوم میں، ہمار اعمل ای ہر ہے۔' (دمالہ محدث جون ۱۹۸۱م)

مولانا سید تذریحسین صاحب رحمة الله علیه، الل حدیث علاء کے شیخ الکل فی الکل میں، انموں نے فقاویٰ غذیریہ میں تحریر کیا ہے:

" تمازك بعددُ عاص باتحاثمانا ثابت بجيراك عسل اليوم و الليلة بس ابن سی نے ذکر کیا ہے۔ ' پھروہ روایت مقل کی ہے جس کی راقم الحروف نے نبر ۸ میں مقل کیا ے۔روایت کار جملہ مامن عبد ببسط کفیہ فی دبر کل صلافا بل توجہے۔ روایت مل کرنے کے بعد صاحب فاوی غزیر یہ کہتے ہیں۔

"اس حدیث سے صلاق کتوبہ کے بعد ہاتھ اٹھانا ٹابت ہوتا ہے، اس کی سند میں عبدالعزيز بن عبدالرحن يحكم فيه بين، جبيها كه ميزان الاعتدال ميں ہے ليكن به بات نماز کے بعد وُ عاکے استخباب کے منافی نہیں کیونکہ ضعیف روا پھوں سے استخباب پراستدلال کیا جاملناييه."

اس کے بعدمولانا سیدنذ برحسین رحمة الندعلیہ نے ابن کثیر اورمصنف ابن الی شیب كحوالے بدوروايتي تقل كرتے موے لكماب:

"ان سب روایوں سےمعلوم ہوتا ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دُعاما تھنے کا تولی اور تعلی دونوں ثبوت موجود ہے۔''

( نَاوَىٰ مَرْبِيةٍ - جَ٢١٥ (٢١٥)

علماء الل صديث من أيك تمايان ترين نام مولانا حافظ عبدالله رويزى رحمة الله عليه كا ہے۔ راقم الحردف نے ان کی بہت ی تحریریں پڑھی ہیں۔ان ہے مولا تارو پڑئ کے وسیع الطالعه اعتدال ببنداده انصاف ببند ہونے كا ثيوت مآتا ہے (مثلاً تمن طلاق كے مسئله ميں دلائل کی روشی میں علما والمی حدیث سے اختلاف کیاہے)

مولانارد پڑتی نے حافظ این ہمام، حافظ این تجرّ اور امام نوو کی کے حوالے ہے یہ لکھتے ہوئے کہ فضائل اعمال اور تر غیبات و تربیبات میں ضعیف حدیثوں برعمل بحرنا جائز اور مستحب ہے ،لکھا ہے ''نماز کے بعد وُ عاکے لیے رفع پر جائز ہے۔''

(تریمان۱۹۷۵متم داکتوبر۱۹۷۵)

غیرمقلد حضرات کے نز دیک مولانا ثناءاللہ امرتسری دحمۃ اللہ علیہ ( فاضل دیو بند ) کا جو مقام ومرتبہ ہے وہ کی اہل علم ہے پوشید ونہیں ہے ، مولانا امرتسری کیسے ہیں کہ: ''مملاقہ مکتوبہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعاما نگنے کا بعض طرق ہے ثبوت ہے۔''

( قَاوِيْ قَائِيةِ جِهِ الْمِلِ ٢١٨)

سید سمابق کوعلا مابل حدیث برسی قدرکی نگاه ہے دیکھتے ہیں۔ انھوں نے فقدالنہ کے نام سے ایک برسی انھوں نے فقدالنہ کے نام سے ایک برسی ایم اور اچھی کتاب کسی ہے۔ کتاب کی دس جلدی ہمارے مطالع ہے ۔ گذری ہیں۔ اس کی چوتی جلد میں آ واب وُعا کے عنوان کے تحت انھوں نے تحریر کیا ہے: دونوں ہاتھوں کومونڈ ھے تک اُنھانا جا ہے۔ جیسا کہ ابوداؤدکی روایت ہے واضح ہوتا ہے، جوحضرت عبداللہ این عباس ہے مروی ہے۔ دفع البدین حدو المنکسن.

( فقد السديم من ١٦٠ مطبوعه دارالبيان كويت ١٩٦٨ ، )

ادب نمبر ہما میں آ مے لکھتے ہیں'' دونوں ہاتھوں کو دُعا کے بعد اپنے چبرے پر پھیر لے۔'(ایسنام ۱۲۳)

جمہوری ترجمانی میں ہم محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری کی محقیق نقل کردیتا جا ہے۔ ب-

مولانا سید جدعالم میر تھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تشمیری کی تقاریر بخاری کوفیض الباری کے نام سے مرتب کیا ہے۔ کتاب کی دوسری جلد میں مسئلہ دُ عا پر متعدد مقامات پر کلام فرمایا ہے۔ (مثلاث البرک البرک الفرقدین (مسالہ) می سئلہ دُ عا پر دوشنی ڈائی ہے۔ (مثلاث البرک کی دوسری خلام فرمایا ہے۔ (مثلاث البرک البرک البرک البرک البرک میں سنلہ دُ عا پر دوشنی ڈائی ہے۔)

حضرت تشمیری رحمة الله علیه نے بڑی بچی تلی بات فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ آ پ سلی الله علیه دسلم کی اکثر دُعا تمیں بطور ذکر ہوا کرتی تھیں۔ آپ ہمیشہ رطب اللمان رہتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں:

"دوام ذکر کے باوجود و عاکور فع ید پر مخصر کرنا سیح نہیں ہے، نہ بی ب

بات ہے کہ رفع پیر محض بدعت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے اقوال میں ہدایت ہے البتد آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد رفع پدکم کیا ہے۔ یہی حال اذکار واور ادکا بھی ہے، کہ آ پ نے اپنے لیے وہ اذکار منتخب فرمائے تھے، جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے آ پ کے لیے کیا تھا۔ بقیہ چیز وں کی آ پ نے امت کور غبت ولائی۔ آ پ نے ایک کیا تھا۔ بقیہ چیز وں کی آ پ نے امت کور غبت ولائی۔

"اس كيش نظراب اگركوئي مخص نمازك بعدد عاجس باته وأخمان كا الترام كرتا ہے تو كوياس نے آپ كى تر غيبات پر عمل كيا اگر چه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كائمل اس پر بہت زياد ونبيس ہے۔"

لا ان الرفع بدعة فقد هدى اليه فى قوليات كثيرة و فعله بعد الصلوة قليلا و هكذا شأنه فى باب الاذكار و الاوراد اختار لنفسه ما اختاره الله به و بقى اشياء رغب فيه الامة فان التزام احدمنا الدعاء بعد الصلواة يرفع اليدين فقد عمل بما رغب فيه و ان لم يكثره بنفسه. (فين الهارى، ١١٧٥) لذكوره نهاء، محد ثين ونقباء ك حقيق كى روشن مين بيه بات بالكل صاف به وجاتى به كماذ كه بعد با تحد الكل صاف به وجاتى به نماذ كه بعد با تحالى الحرائدة و بعت به شرنا قابل ترك التحقق سيسطور بالا مين بيشتر ان نهاء ك تحقيقات نقل ك ثن بين جوابل حديث بين، يا جن كي نهاء الل حديث مين برئي قدروا بميت اورمة ام ومرتبد ب

اس کے برتکس عدم جواز کے قائلین نے جو تکتے اور تحقیقات چیٹ کی ہیں و وکوئی زیاد و اطمینان بخش نہیں ہیں۔ ایسے علاء میں شیخ الاسلام ابن ہیں ، ابن قیم ، شیخ عبدالرحمٰن ، شیخ سعید بن جر و غیر و کے نام لیے جاتے ہیں۔ ان حضرات کی راقم الحروف نے تحریری اور تحقیقات و تحریرات سے اطمینان نہیں ہوا۔ اورا یہا لگتا ہے کہ انھیں خود اطمینان نہیں ہے۔

شیخ الاسلام آمام این تیمیدر تمة الله علیات فقادے کی ۲۲ وی جلد میں نماز کے بعد زیا سرنے کے سلسلے میں بحث و تفتاً وکرتے ہوئے اسے بدعت، غیر مستحب وغیر و قرار دیتے ہیں، کین آئے یہ خود بی لکھ جاتے ہیں کہ چیرے پر ہاتھ پھیرنے کے بارے میں صرف ایک دو صدیثیں دارد ہیں جو لائق جمت نہیں۔ (فقاد کی این تیمیہ ج۲۲، ص۵۱۹) وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد نہیں بلکہ نماز کے اندردعا کرنا اور ہاتھ اُٹھا کردعا کرنا ٹابت ہے۔ موال یہ ہے کہ ممانعت کی آپ کے پاس کتنی روابیتیں ہیں۔ کیاایک دوردایتیں جواز واستم ہے کے کی نہیں ہو کتی ہیں؟

امام ابن قیم کا دعویٰ ہے ہے کہ نماز کے سلام کے بعد قبلہ کی طرف یا مقتدی کی طرف متوجہ ہوکر دعا کرتا بالکل ٹابت نبیں ہے اور آپ سلی اللہ علیہ دسلم سے اس سلسلے میں کوئی سجح اور نہ حسن روایت ہی مروی ہے۔ البتہ نماز کے اندر دعا کیں کرسکتا ہے۔ سلام جیجے بعد مناجات کا سلسلہ منقطع ہوجاتا ہے اس لیے نماز کے بعد دعا کرنا غیر مشروع ہے۔

(زادانمها دجلداوّل بس١٥٥-٢٥٤)

لیکن بدوی کی جی نہیں ہے۔ نماز کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنا اور مقتد یوں کی طرف متوجہ ہونا تھے بخاری کی روایتوں سے ٹابت ہے۔ اس ہات کے پیش نظر معتانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن قیم کے دعو سے پرچیرت و تعجب کا اظہار کیا ہے۔ مولا ناظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن قیم کے دعو سے پرچیرت و تعجب کا اظہار کیا ہے۔ (دیکھے اعلا والسنن، جمام ۱۵۸–۱۵۹)

آ ئندہ صفحات میں نماز کے بعد مطلق دعا کے سلسلے میں بحث کریں گے۔نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کردعا کرنے کے سلسلے میں قار کمین پڑھ کے ہیں۔

# نماز کے بعد مطلق دعا کابیان

قدیم علاء غیر مقلدین نماز کے بعد دعا اور اس میں ہاتھ اُٹھانے کو جائز قرار دیے رہے ہیں جیسا کہ سابقہ تضیلات سے واضح ہوتا ہے۔ لیکن بیشتر جدید غیر مقلد علاء، کچھ عرب علاء اور امام ابن تیمیہ اور امام این قیم کی کمزور تحقیق سے متاثر ہوکر نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دعا کرنے اور پھر آنھیں چرے پر پھیر لینے کا بی صرف اٹکار نہیں کرتے ہیں بلکہ سرے سے دعا کو بی بدھت قرار دیے ہیں اور اس کوشر عاً وعملاً ترک کر چکے ہیں۔ ان کی مساجد میں دو چیزی فاص طورے دی کھنے کے لیے لئی ہیں۔ایک تو بے پر دائی ہے نگے سر نماز پڑھتا، دوسری بید کہ سلام پھیرتے ہی بغیر ذکر دوعا کے اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اوراے "سنت پڑلل" کا نام دیتے ہیں اورا حادیث میں فرض نماز کے بعد دعا کرنے کے سلسلے میں جوروایات ہیں انھیں سلام ہے ہیلے ، نماز کے اعدد کی دعا دُس پڑمول کرتے ہیں۔ شخ الاسلام ابن تیمی سلام ہے ہیلے ، نماز کے اعدد کی دعا دُس پڑمول کرتے ہیں۔ شخ الاسلام ابن تیمی اورا مام ابن قیم کی بھی بہی تحقیق ورائے ہے۔

لیکن ذکرود عائے تعلق ہے تمام روایتیوں کے مطالعہ سے ان مطرات کی تحقیق ورائے بنی برصواب معلوم نہیں ہوتی ہے جوتمام دعا وُں کونماز کے اندرسلام سے پہلے پر حمول کرتے ہیں۔

جن محدثین اور علائے الل حدیث کے حوالے گذشتہ منحات میں دیے مجھے ہیں وہ مناز کے بعد دعا کومسنون قرار دیتے ہیں۔ کچھ فیر مقلّد نلا ایمی بہی کہتے ہیں۔ دستوراستی فیر مقلّد نلا ایمی بہی کہتے ہیں۔ دستوراستی فیر مقلّد بن کے صلتے کی مشہور کتاب ہے، جس میں تحریر کیا گیا ہے:

" نماز کے بعد جو کچھ اللہ ہے ماتھیں، آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے فرضوں کے بعد دعا بہت ہی مقبول ہوتی ہے۔"

( دستورامتی من ۱۱۱ مطبور الکتاب انزیشل ۱۹۸۹ .)

جُوت مِن كمّاب كے مصنف شيخ الحديث مولانا يوٽس قريش و الوي نے ابوداؤد مترجم ص ١٥٦ كاحواليد يا ہے۔

اس تعلق سے سب سے واضح میوت و ولیل وہ روایت ہے جے امام ترفدی رحمۃ اللہ طبہ نے حضرت ابوامامہ رفنی اللہ تعلق کے ملے مطابق روایت حسن در ہے کی ہے۔ مطابق روایت حسن در ہے کی ہے۔

(حاشيدياش السالحين بص٦٢٥، باب ما كم الدعا)

صاحب مشکوۃ محدث تمریزیؒ نے اس روایت کو کتاب الصلوٰۃ کے باب الذکر بعد الصلوٰۃ کی فصل ٹانی میں نقل کیا ہے۔ ترفدی کے حوالے سے حضرت امام شوق نیموی رحمۃ الشدعلیہ نے اپنی کتاب آ ٹارالسنن جلدادّ لی میں ۱۳۲۱ پر باب ماجاء فی الدعاء بعد المکتوبۃ میں نقل فرمایا ہے۔

اس روایت کے ایک راوی این جریج میں معمولی کلام ہے۔ بقیدر جال مشہور غیر مقلد عالم مولا ناعبید الله مبار کیوری رحمة الله علیه کی تحقیق کے مطابق ثقه بیں۔ "رجال ثقات" عالم مولا ناعبید الله مبارکی وی رحمة الله علیه کی تحقیق کے مطابق ثقه بیل۔ "رجال ثقات" )

ابن ججرعسقلانی نے ہدایہ کی تخ تنج ، درایہ میں نقل کر کے اس کے روایت کو تقد قرار دیا ہے۔ (دیکھئے درایہ میں ۱۳۸) روایت کا ترجمہ بیہ ہے۔

آ تخضرت ملی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بارسول الله ، الله کے فز دیک کون سی دعازیادہ مقبول ومسموع ہے؟ آپ نے فرمایا که آخر شب کے دسط کی اور فرض نمازوں کے بعد کی دعاسب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے۔

جوحفرات نماز کے بعد دعا کے قائل نہیں ہیں، وہ روایت میں موجود لفظا' و بر' کوآخر کے معنی میں لیتے ہیں۔ لیکن دیگر بہت کی روایتوں اور زیر بحث روایت کے سیاق وسیاق کے الفاظ کے بیش نظر' دیر' کوآخر کے معنی میں لین خلاف حقیقت ہے۔ دوسر کی بات یہ کے لفظا' دیر' آخر، بعد، دونوں معنی میں آتا ہے تو صرف ایک معنی میں لینے کے لیے اصرار وضد چہ معنی دارد؟ اس میں کوئی شبنیں ہے کہ آئے تفریت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے افریق میں ملام سے پہلے بھی دعا میں فرمانا ثابت ہے۔ لیکن تمام دعاؤں کوسلام سے قبل نماز کے آخر میں ملام سے پہلے بھی دعا میں فرمانا ثابت ہے۔ لیکن تمام دعاؤں کوسلام سے قبل نماز کے آخر میں مراب کی تربیس ہوگا۔

مولان عبیدالله مبار کپورگ نے بھی زیر بحث روایت میں مذکور دُعا کوفرض نماز کے بعد پرمحمول کیا ہے۔اور' فی و برکل صلاق' کوعقب کل صلاق کے معنی میں لیا ہے۔ (ویکھے مرعاق جلد ۳ میں ۱۳۳۱) حافظ ابن جمر عسقلانی رحمة الله علیه نے حتابله (مثلاً ابن قیم ، ابن تیمیه ) کے اس دعوے کی که به حدیث نماز کے اندرؤ عاکرنے سے متعلق ہے، تر دید کرتے ہوئے لکھا ہے: ''بید دعویٰ'' ذہب الل الدثور'' کی روایت سے روہوجا تاہے کیونکہ اس روایت میں تو یہ ہے کہ دہ ہرنماز کے بعد نہیج پڑھتے تھے اور یہ یقیناً نماز کے بعد ہوتی تھی۔''

(جم الباری ج م م مرح الله علیہ نے اپنی الجامع السی جلد دوم میں جو باب قائم کیا ہے اس امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے اپنی الجامع اسی جلد دوم میں جو باب قائم کیا ہے اس سے بھی ندکورہ دعو سے کی تر دید بوجاتی ہے۔ آپ نے جو باب قائم کیا ہے دہ یہ الدعاء بعد العملوٰ ق' ' یعنی نماز کے بعد وُ عاکر نے کا بیان ، امام بخاری دحمۃ الله علیہ کے ترجمۃ الباب کی جواہمیت ہے، اس سے علم عدیث کا ہر طالب علم دانف ہے۔

امام بخاری نه مروره باب کت جوروایش نقل کی بین ان بین سے چندیہ بین:
عن اسی هرورة قالوا یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدرجات
والنعیم المقیم قا: کیف ذاک؟ قال صلوا کما صلینا و جاهدوا کما
جاهدنا وانفقوا من فضول اموالهم ولیست لنا اموال، قال افلا اخبر کم
بامر تندر کون به من کان قبلکم و تسبقون من جاء بعد کم و لایاتی احد
بمثل ماجئتم به الامن جاء بمثله تسبحون فی دبر کل صلاه و تحمدون
عشراً و تکرون عشواً.

اس روایت کی خط کشیدہ عبارت قابل توجہ ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ پہنے کریب صحابہ کرام نے آ مخضرمت سلی اللہ علیہ وسلم مے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم دوست مند تو ہم سے بازی لے مجے ، ورجات میں بھی اور حصول جنت میں بھی ، اس کے جواب میں دل جوئی اور حوصل افز ائی کے لیے آ پ نے ان غریب صحابہ کرام سے فر مایا کہ م ان دولت مندوں کے درجات کو یا سکتے ہو۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ تم ہر فرض نماز کے بعد دس بارا کی درجات کو یا سکتے ہو۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ تم ہر فرض نماز کے بعد دس بارا کی درجات کو یا سکتے ہو۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ تم ہر فرض نماز کے بعد دس بارا کی درجات کو یا سکتے ہو۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ تم ہر فرض نماز کے بعد دس بارا کی درجات کی برخ دولو۔

0 دومرگادوایت یے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دبر كل صلاة اذا سلم لاالله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئى قديس اللهم لا مانع لما اعطيت ولامعطى لما منعت ولاينفع ذاالجدمنك الجد.

یعیٰ آنخضرت ملی الله علیه وسلم برفرص نماز کے بعد جب سلام پھیر لیتے تو کہتے لاللہ الاالله الخ۔

بخاری شریف کی ان دوروایتون اورد گرروایتون کے بیش نظر حافظ ابن جمرعسقلائی کیمتے بیں کہ جو حضرات فرض نمازوں کے بعد مطلقا دُعا کی نفی کرتے بیں۔ ان کا قول مردود ہے۔ رقب معافر بن جبل ان المنبی صلح اندعاہ من النفی مطلقاً مردود فقط ثبت عن معافر بن جبل ان المنبی صلی الله علیه و صلم قال له یامعافر انی و الله الأحبک فلا تدع دبسر کل صلاق ان تقول الملهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اخوجه ابو داؤد و النسائی و صححه ابن حبان و الحاکم)

حفرت امام بخاری دهمة الله عليه في عابعد الصلوة كا جوباب، قائم كيا باس ك تعلق سے حافظ صاحب دهمة الله عليه لكفتے بين كه به باب قائم كرنے كا مقصد ال اوكوں كارد ب، جو كہتے بين كه فرض نماز كے بعد دُعامشر و عنبيں ہے۔ (اى المسكتوبة و فى هذه الترجمة رد على من زعم ان الدعاء بعد الصلوة لايشرع)

آ گے انھوں نے این قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعوے کی تروید کرتے ہوئے کہ فرض نماز کے بعدامام کا ،مقندی یا قبلہ کی طرف، رُخ کر کے دُ عاکرنا ٹابت نہیں ہے، لکھا ہے کہ بہ ٹابت ہے کہ فرض نماز کے بعد آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے شخصاور یہ سب دُ عاکمیں کرتے ہتے۔

فقد ثبت انه كان اذا صلى اقبل على اصحابه فيحمل ماور د من الدعاء بعدالصلواة على انه يقول بعد ان يقبل بوجهه على اصحابه.

آ کے انعوں نے حضرت ابو برا والی روایت مند احمد، تر فدی، نسائی اور حاکم کے

#### حوالے نقل کی ہے۔ دوایت بیہ۔

م اللهم انى اعوذبك من الكفر والفقركان النبى صلى الله عليه وسلم يدعوبهن دبر كل صلاة.

بعني آب ملى الله عليه وسلم برفرض نماز كے بعد ميذ عاكرتے تھے۔

جود عنرات، امادیث می ندکوره دُعادَل کوسلام سے پہلے کی دُعادَں پرمحول کرتے میں ان کی معنرت امام بخاریؒ نے باب الدعاء بعد الصلوٰۃ قائم کر کے بوری طرح تر دیدو تغلیط فرمادی ہے۔

شارح بخاری مافظ ابن تجرعسقلانی نے بھی اس طرح کے کمزوردوں کی ہوری طرح تر دیدکردی ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ دیر کے معنی نماز کے آخر بسلام سے پہلے پرمحول کرتا صحیح نہیں ہے، ہر نماز کے بعد ذکر کے لیے کہا گیا ہے اوراس سے متفقہ طور پرسلام کے بعد کا ذکر بی مراد ہے۔ رف ان قبل المواد بدبر کل صلاۃ قرب آخر ھا و ھو التشھد، قلنا قدور دالامر بالذکر دبر کل صلاۃ و المراد به بعد السلام اجماعاً.

حافظ ابن تجرعسقلانی کے حوالے سے راقم الحردف نے جونکھا ہے وہ فتح الباری جلد میارہ کے صفحہ الا تا ۱۱۲ میں موجود ہے۔

بہت ی سیحی روا بیوں میں واضی طور پر فرض نماز کے سلام کے بعد وعا کیں کرنے کا ذکر ہے۔ گذشتہ سطور میں بخاری شریف کے حوالے سے جو دوسری روایت نقل کی گئی ہے اس میں صربے طور پر سلام کے بعد ، وعا کا ذکر ہے۔ اس لیے روائے وں میں فہ کور ، وعا دک کوسلام سے بہلے نماز کے آخر پر محمول کرنا میں خبیس ہے۔ اس بات کو اور فدکور و تنعیلات کو نظر میں رکھتے ہوئے ذیل کی احادیث ملاحظ فرما میں۔

- كان اذا سلم استغفر الله ثلاثاً وقال اللهم انت السلام و منك
  السلام تباركت يا ذا الجلال و الاكرام (ترمذى، ابوداؤد باب مايقول الرجل اذا
  سلم، سائى باب الاستعفار بعد التسلم، ابن ماحه باب مايقول معد التسليم)
- وكان يقرل في دبر كل صلاة مكتوبة لا الله الا الله لاشريك

النع ... (بحارى في صفة الصلوة، باب الذكر بعد الصلوة وفي الدعوات باب الدعاء بعد الصلوة، وفي الدعوات باب الدعاء بعد الصلومة، وفي الرقاق باب مايكره من قبل وقال وفي القدر باب لامانع لما اعطى. مسلم باب استحباب الذكر بعد الصلوة وبيان صفته)

عن على ابن ابى طالب ان رسول الله طَالِبُهُ كان اذا سلم من الصلوة
 قال اللهم اغفرلى ماقدمت ومااخرت الخ ..... (درمذى كتاب الدعوات، وقال
 حدیث حسن صحیح، ابو داؤ دیاب مایقول الرجل اذا سلم واسناده صحیح)

كان رمسول الله عَلَيْتُهُ يقول في دبر كل صلوةٍ اللهم ربنا ورب كل شئى وملائكته الخ ..... (بوداؤدمذكورهباب)

نماز کے بعد دُعا کے سلط میں اس طرح کی روانوں کی آئی بدی تعداد ہے کہ اگر سب
کوجع کردیا جائے آو ایک حینم کتاب تیارہ وسکتی ہے۔ محاح سنہ کے علادہ این نی کی عسمیل
الب و م و السلیله، حافظ تن کی کنز الا محال، شوکانی کی نیل الا و طار اور دیگر حدیث کی کتابوں
کے کتاب المسلؤة اور کتاب الدموات اور باب الذکر والدعا و کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔
فذکورہ تفسیلات ومباحث ہے دُعا میں رفع ید مین اور نماز کے بعد، دُعا کے تعلق سے
فذکورہ تفسیلات ومباحث ہے دُعا میں رفع ید مین اور نماز کے بعد، دُعا کے تعلق سے

مدورہ سیان و مبات و مباحث سے دعا میں رس برین اور مار سے بعد اوقا سے اللہ اللہ بات کو بھی اور مار سے بعد اوقا سے اللہ اللہ بات کو بھی ہے۔ اندر اللہ بات کی تہدیک اللہ بات کی آبہ تک بھی ہے۔ اللہ بات کی اور بات کی آبہ تک بھی ہے۔ اس موگا کہ اعتدال واحتیا لیکی راہ کون کی ہے۔



# فرات خلف الاما معلی میں پیش کردہ دلائل کی روشی میں

### افادات

فخرائحدثين معزت مولاناسي فخرالدين احمرصا حب رحمة الله سسلبق صدر المدرسيين دار العلوم ديوبند



صرت مولاتا رياست على بجورى استاذ حديث دارالعلوم ديوبند

# يبش لفظ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد و على آله و صحبه اجمعين. اما بعد!

اسلام پنیبر علیہ الصلوة والسلام کے ذریعے اللہ کا نازل کیا ہوا وہ قدیم دین ہے جو حصرت نوح ،حصرت ابراہیم ،حصرت موی اورحضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰ قاوالسلام پر بھی تازل کیا گیا تھااوران سب پیفمبروں کو دین سے قائم رکھنے کا تھم دیا گیا تھااوران کے ذریعے تمام ابل ایمان کوظم دیا گیا تھا کہ و و بن میں اختلاف بیدانہ کریں۔ارشاور بائی ہے:

وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْوَاهِيْمَ وَمُوْسَىٰ ﴿ وَرِيعِ آبُ يَازَلَ كِاحِمَا عِادِرِصَ كَا تَاكِيرِى

شَرَعَ لَسُكُمْ مِنَ السَدَيْنِ مَاوَصْبِي بِهِ مَمَادِ عَلِي الدُنْوَانِي نِهِ وبِي دين مقرد كيا بِ نُسوُحاً وَالسَّذِي أَوْحَسَيْنَا إِلَيْكَ ﴿ جَسَ كَانُونَ كُونَاكِينَ عَلَمُ وَإِثْمِيا تَمَا اورجووي ك وَ عِيْسِينَ أَنْ أَقِيْسِهُ وَا السَّلِيسِنِ مَا يَمُ ايرانِيمُ اوريَّينُ كوديا حياتها كددين كوقائم ركمواور وَ لا تُنفُو قَلْمُوا فِيهِ. (سرة الثوريّ عدا) ال عي تفرقه الداري تدرو

چنانچےاصول دین اور مقاصد شریعت میں تمام انبیاء اور ان کے آسانی ندا ہب میں ا تناد ہے، تو حید، الوہیت، رسالت، بعث ونشر وغیرہ پرائیان لا تا ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور ام سابقہ پر بھی ضروری تفاء ای طرح صدق ، امانت ، عبادت ، احسان ، عدل اور حاوت وخيره كاان وجي حكم ديا كيااورامت محديد بهي ان احكام كى يابند باليكن مقاصد شریت کے حصول کے طریقوں میں اختلاف ہوسکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے کہ ہرامت کواس کے زمانے اوراس کی استعداد کے مطابق تھیل احکام کی ہدایت دی تنی ۔ارشاد خداو تدی ہے: لكل جعسلنا منكم شسوعة و بم نتم بن عرايك كيا أي اورطريق منها جا. (مورة المائدورة يت ١٩٨)

مقاصدِ شرایعت میں اتحاد کے باوجود کیفیت تقیل میں یا ان مقاصد کو حاصل کرنے

کے لیے اسباب کے اختیار کرنے میں جوائتلاف ہوتا ہاں کوفروگ احکام میں اختلاف

کہا جاتا ہے، چنانچہ نماز، روزہ، انفاق فی سبیل اللہ کے جوتفعیلی احکام ہیں، ان میں امم
سابقہ اورامت محمد یہ کے درمیان فرق ہے، اور خودامت محمد یہ میں نصوص کی بنیاد پرجو فروقی
احکام میں اختلافات ہیں ان کورحمت فرمایا گیا ہے کہ اس سے توشع ہیدا ہوتا ہے اور اختلاف

کرنے والے تمام اہلِ ایمان کا مقصود، رضائے الیمی کا حصول اور نجات آخرت ہی ہے۔

لیکن اگر اختلافات کی بنیا درینوی مفادات ہوں تو قرآن کریم میں اس کی غدمت

بيان کي گئے:

وما تنفرقو الامن بعد ما جاء هم اورتين تنزل بوع كرهم آجائے كياد بحق آپي العلم بغيا بينهم. (سورة الثوري آيت ١٠٠) كاندكى بياد ير۔

جولوگ حقیقت حال کے واضح ہونے کے باوجود فروی اختلافات کو ہوادے کرامت
کو اختار میں ہتلاکر تا چاہتے ہیں انھیں ان باتوں سے سین لیما چاہیا ورائم متبوعین اورا اللی میں
کے بارے میں ذبان درازی اور دشنام طرازی سے بچنا چاہے۔ کیونکہ فروی اختلاف کا حکم
یہ ہے کہ ہر مسلمان اور ہر جماعت کو اپنا المرے مسلک مختار کورائح قراروے کراس پر ممل
کرتا چاہیے اور دوسر نے فریق کے بارے میں ہرزہ سمرائی سے اجتناب کرتا چاہے۔
قرائت خلف الا مام بھی اختلافی مسائل میں سے ہواوراس مسئلے میں اختلاف رائح
اور مرجوح یا افضل وغیر افضل کا نہیں بلکہ دا جب اور مکروہ تح کی کا ہے لیکن اس کے باوجود

مسی امام یااس کے مقلدین نے دومرے فریق کی نماز کو فاسد نہیں کہا، جبکہ اس زیانہ کا ایک نوز ائید وفرقہ اس مسئلہ میں بھی حدود ہے تجاوز کر رہا ہے۔

الم بخاری قرات خلف الا مام کے قائل ہیں، انھوں نے اس موضوع برا یک مستقل رسالہ ' جزء القرائة خلف الا مام ' کے نام سے تصغیف فرمایا ہے اور سمجھ بخاری میں بھی ایک باب منعقد فرمایا ہے اور سمجھ بخاری میں بھی ایک باب منعقد فرمایا ہے گرید ترجمة الباب صرف قرات خلف الا مام سے متعلق نہیں، بلکہ انھوں نے امام ومنفرد کی قرات کا مسئلہ بھی ای کے ساتھ مر بوط کردیا، پھراس کے ذیل میں جو تین وایات ذکر ہیں ان میں سے دوروایات کا مقتدی کی نماز سے کوئی تعلق نہیں، صرف ایک روایت اس مسئلہ ہے اوراس میں بھی مقتدی پر قرات کے وجوب یا جواز کی تقریح نہیں، محض سے ہواز کی تقریح بنیں بھش ہے کہ اس کے عموم سے قائدہ انھا کر کیا جانے والا استد اللی نصوص فہمی کے اصول کے مطابق کر دراستد لال ہے، لیکن اس کمزوری جانے والا استد اللی نصوص فہمی کے اصول کے مطابق کمز دراستد لال ہے، لیکن اس کمزوری ہوا جودا مام بخاری کی جانات بی خان انداز اختیار کیا جی ہے۔

فخرالمحدثین حضرت مولاناسید فخرالدین احمد صاحب قدس مره (سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیو بند و سابق صدر جمعیة نام بند) کے دری افاوات پر مشتل اس رسالہ بیس اس مسئلہ پرامام بخاری کے چیش کردہ دلائل کی روشنی میں بحث کی گئی ہے اور بیواضح کیا گیا ہے مسئلہ پرامام بخاری جیش کردہ دلائل کی روشنی میں بحث کی گئی ہے اور بیواضح کیا گیا ہے کہ امام بخاری جس روایت کے عموم سے فائدہ اٹھانا جا جے جیں وہ کل نظر ہے اور اس کے موم میں مقتدی کوشام سمجھنا قرآن، حدیث، تعامل صحابہ اور خوداس حدیث کے راویوں کے مسلک مختار کی روسے میں ہیں ہے۔

جمعیة علاء بند کے زیرِ ابتمام تخفظ سنت کا نفرنس (منعقدہ۲-۳رکی) ہوتی پر دارالعلوم دیو بند اس رسالہ کوشائع کرر ہا ہے۔ دعا ہے کہ خداد ندعالم ہم تمام مسلمانوں کو تبول حق کی تو نیق عطا فرمائے۔اور ان اختلافات ہے ہماری حفاظت کرے جو خدا کے نز دیک بعضا بینھم کامصداق ہیں۔

والحمدلله اؤلأو آخرأ

ر یا ست علی غفرانهٔ استاذ دارانعسای دیوسند

#### باب وجوب القراء ة للامام والماموم في الصلوات كُلِّهِهَا في الحضر والسفر ومايجهر فيها ومايخافت

امام اور متعقدی پرتمام نمازوں میں قر اُستوقر آن کے واجب ہونے کا بیان معزکی نماز ہو یاسنر کی اور وہ نماز ہوجس میں جرکیا جاتا ہے یادہ نماز جس میں سراُپڑھا جاتا ہے

حدَّثنا مومى، قالَ: حدَّثنا ابوعوانةً قالَ حدثنا عبدالملكِ بن عُمير، عن جابر بن سَمُرَةً قال: شَكيٰ أَهُلُ الكوفةِ سَقِداً الي عُمَر فعزله واستعمل عليهم عمَّاراً فشكوا حتى ذكروا أنَّه الايُّحْسنُ يُصل فارسلَ اليهِ فقالَ: يا أبا اسحاق إنَّ هَا لِاء يزعُمُونَ أَنَّكَ لِاتُّحسِنُ تُصَلَّى قَالَ: أمَّا أنا واللَّهِ فَاتَى كُنْتُ أُصِلَىٰ بِهِمُ صِلوة رسولِ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا أَخُرِمُ عَنها، أَصَلَّىٰ صِلوةً العشاءِ فَارِّ كِدُ فِي الأَوْلَبِيْنِ وَأَخِفُ فِي الأُخْرِيَيْنِ قَالَ: ذَٰلَكَ الظُّنُّ بِكَ يَا ابًا اسمحاق فارَّسَلَ معه وجُلاًّ او رِجالاً الى الكوفةِ يَسَالُ عنهُ أَهُلَ الكُوفّةِ ولهُ يَدَعُ مسجداً الآسالَ عنه وَ يُثُنُونَ عليهِ مَعْروفاً حتَىٰ دخل مسجداً لهنسي عبس فقام رجُلٌ منهم يقالُ لَه أسامةُ ابنُ قتاده يُكُنى أبا سَعُندةَ فقال: أمَّا إِذْ نَشَــنُتَنَا فَإِنَّ سَعُداً كَانَ لايسير بالشِّريَّةِ ولا يَقْسِمُ بِالسُّويَّةِ ولايَعُدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدٌ: أما وَاللَّهِ لأَدْعُونُ بِثَلاثِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبُدُكَ طَلْا كَاذِباً قَامَ رِياءً وسُمْعَةً فَأَطِلُ عُمْرة واطلٍ فَقُرَه و عَرُضُه ۚ بِالْفِتَنِ وَكَانَ بَعُدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعُوةُ سَعْدٍ قَالَ عِبدُ المَلِكِ: فَأَنَّا رَأَيْنُهُ بَعَدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى غَيْنِيْهِ مِنَ الكِبرِ وإنَّه ' لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرِقِ يَغُمِزُهُنَّ.

خَدَّنَا عَلِي بُنُ عَسِدِ اللَّهِ قَالَ: حَلَّثَنَا سُفُيانُ، حَدُّثَنَا الزَّهِرِي عَنْ

مَحْمُوُدِ بُنِ الرَّبِيعَ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: لاصَلواةَ لِمَنْ لَمُ يَقُرَأُ بِفَاتِحَةِ الكتابِ.

حَدُّثَنَا مُحمَّدُ بُنُ يَشَّارِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيْد بُنُ أَسِي سعيد عَنَّ أبيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَيْكُ ذَخَلَ المسجدَ فَدَخُلَ رَجُلٌ فَصَلَّىٰ فَسَلَّمَ عَلَى النِّي شَيْكُ وَفُردُ وِقَالَ: إِرْجِعُ فَصَلِّ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى كما صلَّى ثم جاء فسلَّمَ على النبي اللَّهُ فقال إِرُجِع فِصلَ فَإِنَّكَ لَم تصلُّ ثَلاثًا وَقَالَ: وَالَّذِي بعثكَ بِالْحَقِّ ما احْسِنُ غَيْرُهُ ا فَعَلَّمُنِي فَقَالَ: إِذَا قُمْتَ الَّيْ الصَّلَاةِ فَكَبَرْ ثُمَّ اقْرِأَ مَاتَيَسَّرَ مَعَكَ مَنَ القرآن ثُمُّ ارُكَعُ حتَّىٰ تَنظَّمَئِنَ راكعاً ثُمَّ ارْفَعْ حتى تَعْتَدِلَ قائماً ثُمَّ اسْجُدُ حتى تَطْمَئِنَ ساجِداً ثُمُّ ارْفَعُ حتى تَطْمَئِنَ جَالِساً وَافْعَلَ فِي صَلوبِكَ كُلُّها. ترجمہ:حفرت جاہر بن سمرہ ہے روایت ہے کہ الی کوفہ نے حفرت عراہے حفرت سعد بن الی وقاص کی شکایت کی تو حضرت عمر نے انھیں معزول کردیا اور حضرت عمار بن یاسرکوان کا حاکم مقرر کردیا، الل کوفہ نے شکایت میں یہاں تک کہا کہ حضرت سعد نماز بھی اچھی طرح تہیں پڑھاتے، حضرت عرافے حضرت معد کو بلایا اور کہا کداے ابواسحاق ایدال کوف ریا کہتے ہیں کہ آپ نماز بھی اچھی طرح نہیں یا حاتے ؟ حضرت سعد نے فرمایا کہ میں خدا کی شم، ان لوگوں کورسول انٹرمسلی انٹرعلیہ وسلم والی نمازیر حاتار ہا، اوراس میں کوئی کوتا ہی نہیں گی۔ (مثلًا) عشاء کی نماز اس طرح پڑھا تا تھا کہ پہلی دورکعتوں میں دیر بکے تغہر تا تھا اور آخر دونوں رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا، حضرت عمر نے فرمایا کدا سے ابواسحاق! آب کے بارے مِس مَّمَانِ عَالَبِ مِبِي بِي بِي مِي مِعْرِ مِعْرِت عُرِّ فِي الن كِيما تَهِ الكِي آ ومِيول كُوكوف روانہ کیا جوابل کوف ہے حضرت سعد کے یارے میں سوالات کر کے تحقیق کریں ،انھوں نے کوفہ کی ایک ایک مجد میں جا کر حضرت سعد کے بارے میں تحقیق کی ،اورابل کوفہ حضرت سعد کے اچھے کامول کی تعریف کرتے دے، یہال تک کہ جب بوعبس کی مجد میں گئے تو ا یک شخص جن کواسامه بن قباده کہتے تھے اور جن کی کنیت ابوسعدہ تھی ۔ کھڑا ہوا اور کہا کہ جب آپ تنم دے کر یو چھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ سعد جہاد کے لئکر کے ساتھ نہیں جاتے سال کی

تغتیم میں برابری نبی*ں کرتے اور فیملہ میں انصاف نبیں کرتے۔* (بیر*ن کر ) حضرت سعد* ہ نے فر مایا کہ میں تو مخدا ضرور تمن بدوعا تمیں کروں گا کہ اے اللہ! اگر تیراب بندہ جموتا ہے اور ریا کاری اورشرت کے لیے کم اہواہے تو اس کی عمر کودر از فرمادے اور اس کے فقر کوطویل کروے اور اس کوفتنوں کا نشانہ بنادے۔ اور اس شخص ہے جب بعد میں حال ہو جیما جاتا وہ كہتا تھا كەمى ايك عررسيده بتلائ فتد بور حاجول مجص مدكى بدد عالك في عبد الملك نے کہا کہ میں نے اس کو بعد میں دیکھا، پڑھایے کی وجہ سے اس کی دونوں پلکیس اس کی أستحمول برآ محرى تعمين اور رائة من لا كيون كالبيجيا كرنا تعاليني أن كوچميز تا تعالي حضرت عبادة بن صامت بروايت بكرسول التصلي الشعليدوسلم في فرمايا كرجس في سورة فاتحذبیں بڑھی اُس کی تما زنبیں ہو گی ،حضرت ابو ہر رہ " ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ عليه وسلم مسجد على تشريف لائے تو ايك مخص مسجد على واخل ہوا پھراس نے نماز برحى ، پھر آ كرحضوراكرم ملى الله عليه وسلم كوسلام كياءآب نے سلام كا جواب ديا اور فرمايا كه لوث كر **جاد پرنماز برحواس لیے کرخمعاری نمازنہیں ہوئی چنانچہ و پخض اوٹ کر کیا اور اس نے بعینہ** اس طرح نماز برحی جیسے بہلے برحی تھی ہرآ یا ہرحضور ملی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا ہرآ ب نے بی فرمایا کہ اوٹ کرجا دی جرنماز پر حوال لیے تماری نماز نیس ہوئی، یہ بات تمن مرتبہ پٹن آئی، تو اس مخص نے عرض کیا کہ تم ہاس ذات کی جس نے آپ کوجن کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس سے اچمی نمازنبیں پڑھ سکتا آپ جھے سکھلاویں! تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتو اللہ اکبر کبو، پھر جوقر آن کریم آسانی ہے یا ص سکتے ہوئیعنی یاد ہےاس کی قر اُت کرد پھر رکوئ میں جاؤ۔ یہاں تک کے رکوئ کی مالت میں اطمینان ہوجائے بھررکوع نے سراٹھاؤیبال تک کے سیدھے کھڑے ہوجاؤ بھرسجدومیں جاؤیہاں تک کے بحدے کی حالت میں اطمیمان ہوجائے پھر بحدے سے سر أفحا ؤیباں تک کے بیٹھنے کی حالت میں اطمینان ہوجائے بھرائی پوری نماز میں ای طرح عمل کرتے رہو۔

#### مقفدترجمه

فرماتے میں کے تمام نمازوں میں قر اُت ضروری ہے، بر شخص کے لیے ضروری ہے

ہر حال میں ضروری ہے امام کے لیے بھی اور منفقدی کے لیے بھی ، مری نمازوں میں بھی اور جر حال میں بھی اور جری نمازوں میں بھی اور حضر کی حالت میں بھی ، سفر کی حالت میں بھی ، سفر کی حالت میں بھی نماز کے لیے قرات ضروری ہے کو یا بیر ترجمۃ الباب ایک عام دعوی ہے، اور قرات سے متعلق آنے والے ابواب اس کی تفصیل ہیں۔

بادی انظر میں بیمعلوم ہوتا ہے کہ بخاری مطلق قرائت لوصروری کہدر ہے ہیں اور فاتحدو غیر فاتحہ سے اس ترجمہ میں بحث نہیں کرر ہے ہیں، گویا جاری موافقت کرر ہے ہیں جبكه وواس مسئلے ميں جمارے ساتھ نبيں جي ووتو قرائت خلف الامام كے علم بردار ہيں واس موضوع يرايك مستقل رساله جؤء القراءة خلف الاهام كنام تحريفر مايا باور اس میں امکان کی صد تک زور صرف کر کے میٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مذہب ہے تو یمی ہےاوراس کے خلاف جو بچھ ہے وہ یا تو ٹابت نبیس یا بہت کمزور ہے۔ لیکن جب بیمسئلہ سیج بخاری میں آیا تو بوی احتیاط ے کام لیا، امام بخاری کوایے مسلک کے مطابق کہنا . جائية قاروجوب الفاتحة للامام والماموم الخايام علوم بوتاب كمام بخارى بھی مسلد کی زاکت کو بھور ہے ہیں کد صاف کہنے کا موقع نہیں ہے واس لیے اہمام سے کام لیا جاہے درنے اُن کے چیش نظریہاں دوستلہ جیں ایک قر اُت خلف الامام کا مسئلہ اور دوسرے ركتيت فاتحكاء بملا مئلدك بار عين توانمون فرماد بالقراءة للامام والماموم مقتدی کوامام کے ساتھ لے ایا کہ قرائت امام کے لیے بھی ضروری ہے اور مقتدی کے لیے مجمی جبکہ یہ بات بیبال بھی واضح نہ بوعلی کدوونوں پر ایک بی طرح کی قر اُت ہے، فاتحہ بھی اورضم سورت بھی یاان دونول میں مجھفرق ہے کہ مقتدی برصرف فاتحدوا جب بوضم سورت ضروری نه ہو، اور دومرے مسئلہ یعنی رکنیت فاتحہ کے سلسلے میں وہ بالکل غاموش گذر مکئے، حالا تکہ ردایات باب میں وہ روایت بھی ندکور ہے جے رکتیت فاتحہ کے سلسلے میں بڑے شدو مد سے جیش کیاجاتا ہے اور خود امام بخاری نے بھی جز ، القرأة میں اس مسئلہ پر استدلال كرت بوئ بيش فرمايا ب- بم بجعة بين كدامام بخارى يبال جس چيز كى برده دارى فر مارے بیں اس میں انصاف کے ساتھ خور کرنے والوں کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ اصل مسئلے کی وضاحت سے بچتے ہوئے امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے الفاظ میں جو بات

کہی ہے وہ کی اجزاء سے مرکب ہے اوران کا قدر مشترک بیہ ہے کہ ہر طرح کی نماز میں ہر حال میں ہے وہ کی اجزاء سے مرکب چیش کی ہے ، حال میں قر اُت ضروری ہے اوراس کے لیے امام بخاری نے دلیل میں مرکب چیش کی ہے ، ہر ہر روایت میں تمام اجزا و نہیں ہیں بلکہ مجموعہ روایات سے دو کی ثابت ہوگا۔ ہم اصل موضوع پر بعد میں بجو گفتگو کریں ہے ، پہلے بخاری کی ذکر فرمودہ روایات کی تشریح اوران سے بخاری کے مقصد کو تابت کرنے کا طریقہ معلوم کرایا جائے۔

# تشريح حديث اوّل

حضرت جابر بن سمرہ جوحضرت سعد بن ابی وقاص کے بھانے ہیں بیان کرتے ہیں کہ کوفہ کے پچولوگوں نے حضرت عرشک، حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکا بیتیں پہنچا کیں اور صد ہوگئی بیمال تک کہ دیا کہ مجمع طور پرنماز پڑھانا بھی نہیں جائے۔

حضرت سعد اعراد رو مرائد میں جی اللہ کے رائے جی تیرا ادازی کرنے والے پہلے مسلمان جی بدراور دیگر خزوات جی شریک رہ جی ، بمیشہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستہ جی شامل رہا کرتے تھے، حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر انھیں السلم ہم مسلمان میں المال میں المسلم ہم المال مسلمان میں المسلم میں المال ہم المسلم میں المسلم میں المال کے دور خلافت میں جب کو ذکو منصوب کے ساتھ آباد کیا گیا تو سعد بن ابی وقاص کواس کا امیر مقرر کیا گیا اور کی سال کا مسلمان میا کے ایک معظمت کو دو بالا کر د بسلم میں اور چند لوگ ای اور کی سال تک مسلمان میں متعدد شریع بیات ہے کہ حضرت سعد گوف کی عظمت کو دو بالا کر د بسلم میں اور چند لوگ ای زیان کی متعدد شریع بیت بہتے ہے کہ حضرت سعد گوف کی عظمت کو دو بالا کر د بسلمان کا برا ابنے میں متعدد شریع بیتی پہنچانے پر گے ہوئے جیں ، بعض کا روایت میں اور چند لوگ ای زیانے میں متعدد شریع بیتی پہنچانے پر گے ہوئے جیں ، بعض کا روایت میں تذکر وال راہے۔

فعزله عمر الخ شكایات پنجین و حضرت عرش خصرت سعد كومعزول كردیا بمعلوم مواكدا گرمسلحت كا تقاضه به و تحقیق حال ، یا الزام ثابت بونے سے پہلے معزول كرتا بھى جائز ہے ، مسلحت به بوئتى ہے كا گریدوہاں حاكم رہیں گے تو شكایات بڑھ كئى ہیں ، فتنہ پیدا ہوسكتا ہے وغیرہ ، نیز یہ كہ شكایات كی تحقیق كامعتر طریقہ بھى ہى ہے كہ حاكم كو تهدیل كردیا جائے تاكہ بیان دینے والے بے خوف ہوكر ذبان كھول سكيں ، یباں ایسا بى ہواكد

حضرت نمڑنے ،حضرت معدؓ کوالگ کردیا ، پہلے تو حضرت معدؓ و بلایا اوران ہے معلوم کیا کرآ پ کے بارے میں پیشکایت آئی ہے کہ آپ نماز ٹھیک طریقے پرنہیں پڑھاتے۔

حفرت سعد فی اس کے جواب میں جو بیان دیا۔ اورای سے امام بخاری کا ترجمة الباب بھی متعلق ہے، اس کا حاصل ہے ہے کہ میں نماز کے اندر بورے طور پر نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے طریقہ کی بیروی کرتا ہوں ، اس میں کسی طرح کی کوئی کی نبیس کرتا ، مثال کے طور پر بتا تا نبوں کہ عشاء کی نماز چارد کعت ہے میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بہلی دور کعتوں میں دیر تک تغیرتا ہوں اور آخر کی دور کعتوں کو بلکا رکھتا ہوں ، مطلب ہے ہے کہ بہلی دور کعتوں میں فاتح کے ساتھ ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں فاتح کے ساتھ ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں فاتح کے ساتھ ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں فاتح کے ساتھ ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں فاتح کے ساتھ ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں فاتح کے ساتھ ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں فاتح کے ساتھ ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں فاتح کے ساتھ ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں فاتح کے ساتھ ضم سورت بھی ہے دور کھتوں میں فاتح کے ساتھ ضم سورت بھی ہے اور آخری دور کعتوں میں فاتح کے ساتھ ضم سورت بھی ہے دور کھتوں میں فاتح کے ساتھ ضم سورت بھی ہے دور کھتوں میں فاتح کے ساتھ ضم سورت بھی ہے۔

اس سے ترجمۃ الباب کا ایک جز ، یعنی قر اُت علی الا مام ثابت ہوگیا ، مقتدی پرقر اُت محکات ہوسکتا کے وجوب یا جواز کے لیے روایت میں کوئی بات نہیں ، زیادہ سے زیادہ بیاور ثابت ہوسکتا ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہررکھت میں قر اُت فر ماتے تھے اور سے کہ بعض نمازوں میں جبر تھا اور بعض میں مرتحالیکن ہے کہ ایسا کرنا واجب یا سنت ہے تو اس کے لیے بھی روایت میں کوئی صراحت نہیں ہے بال اٹنا کہا جا سکتا ہے کہ آ پ کا بیمل مواظبت کے ساتھ تھا اس لیے اس مواظبت کے ساتھ تھا اس لیے اس سے وجوب کی طرف اشارہ ہوگیا۔

ذاک السطن بک حفرت مر فرایا، آپ کے بارے میں ہمارا گمان بھی میں ہے۔ بعن ہمیں اطمینان ہے، معنی خرمایا ہے، بعنی ہمیں اطمینان ہے، حضرت مر فے بعد میں ایک موقع پر اس سلسلے میں یہ بھی فرمایا ہے فانسی لسم اعترا که من عجز و الاخیافة کہ میں نے حضرت معدوک کوتا ہی میں یا خیانت کی وجہ سے معز ول نہیں کیا آپ کی اور نجی معاملات کی یات تو یہ وکی کیکن شکایات کے از الدکے لیے با قاعدہ تحقیق بھی ضروری ہے۔

ہیں اور وہ تمام باتیں جنعیں شریعت میں ''معروف'' کہا جاتا ہے ان میں پائی جاتی ہیں ، یہاں تک کہ جب نبوعبس کی مجد میں پنچے تو ایک شخص نے جس کی کنیت ابوسعدہ اور نام اسامہ بن قبادہ تھا۔ یہ بیان دیا۔

اما اذا نشسدتنا الح مراويه بكرووس الوكول نے جوتعريف كي اتش كى بي اس کے تو وہ ذمہ دار ہیں محرآ پ متم دے کر یو چھر ہے ہیں تو کہنا پڑتا ہے کہ دھنرت سعد " کے بارے میں مملی بات سے کہ وہ جہاد کے شکروں میں دوسروں کورداند کرد ہے ہیں اور خودشر یک نبیس ہوتے ، به کیابات ہوئی؟ بزولی کا الرام اور شجاعت کی نبی ہوئی ، ادر دوسری بات بدکہ مال کی تقسیم انصاف کے ساتھ نہیں کرتے ، جنبہ داری کرتے ہیں ، بدویانت پر اعتراض ہوا کہ اپنوں کو ویتے ہیں یاخو دزائدر کھ لیتے ہیں ادر تیسری بات یہ کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ نیس کرتے اور رعایت سے کام لیتے ہیں، بیعدالت پر حملہ ہوا، خلاصہ بیہ ہوا کہ اس مخص نے حضرت سعدرضی اللہ عنہ پر تمن طرح کے الزامات عائد کئے ایک کا تعلق شجاعت ک نفی ہے تھا جوتو ت فضب کے کمال واعتدال کا نام ہے، دوسر ے کا تعلق دیانت وعفت ک نفی ہے تھا جوتو ت شہوا نیہ کے کمال واعتدال کا نام ہے اور تیسرے کا تعنق تحکمت وعدل کی نغی ہے تھا جوتو ت عا قلہ کے کمال واعتدال کا نام ہے، کو یا اس شخص نے حضرت سعد کے تینوں اخلاتی فضائل و کمالات کامرے سے انکار کردیا۔ جب کے وہ ان تمام عیوب سے بری تنے اور تمام ان کمالات کے حامل تنے جن کی ندکورہ مخص نے نفی کی ، یہ س کر دعزت سعد ہو غصدة حميا ادرة ناتجى جاية تحاكدوه اتنى بصرويا باتنس كبدكيا، بعض روايات ميس ب فغضب سعد ،اوربعض من ياعلَى تشجع ؟افسول يكمّ مير يار ي من اتى ويده وليرى كرد يهو؟

اماو الله لادعون الخ حفرت معد کوفصد آیااورانموں نے الزام عاکد کرنے والے وہن بددعا کیں دیں، کیکن کتی جرت اور کتے انصاف کی بات ہے کہ فصد کی حالت میں بوری احتیاط لمحوظ ہے، بددعا کو دو باتوں پر معلق کردہے ہیں کہ پر وردگار اگر بیشخص جموث بول رہا ہے اور اگر اس کے چیش نظر دنیوی اغراض ہیں تو جس اس کے عاکد کروہ تین الزامات کے بفتر میں بی بارگاہ میں تین یا تھی عوض کرتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں نظر میں نہیں

جاتا، مجھے جان بیاری ہے اور میں طویل زندگی کا خواہش مند ہوں، میں اس کے بار بے
میں بید دعا کرتا ہوں کہ اس کی عمر کو دراز کرد ہے، یعنی اس کوقوئی کی کمزوری کے ساتھ ارذل
العمر تک پہنچا دے، بیخف الزام عائد کرتا ہے کہ میں مال کی تقلیم میں برابری نہیں کرتا اور
کو یا میں مال کا طلب گار ہوں النبی اگر بیخف جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے نقر کو طویل
کرد ہے، بیخف مجھ پر بیوعیب لگاتا ہے کہ میں انصاف سے کا مہیں لیتا جنبہ داری کرتا ہوں
گویا میں مسلمانوں کے نزاعی معاملات میں تصفیہ کرنے کے بجائے فتنے پیدا کرتا ہوں النبی
اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کوفتنوں میں جنٹا کردے۔

حضرت سعد بن افی و قاص ستجاب الدعوات تھے، تینوں بدوعا کیں تبول ہو گئیں ،اس شخص کی عمر بھی طویل ہو گئی ہو گئی تھا۔ شخص کی عمر بھی طویل ہو گئی افقر اور فقتہ بھی جنتا ہوا ، تا بینا بھی ہو گیا تھا اور ما تکما بھر تا تھا۔ اس ہے کوئی بوچھتا کہ کیا حال ہے؟ تو کہتا تھا کہ حضرت سعد گی بدد عا کھا گئی؟ بوڑ ھا ہوں ، عمر رسیدہ ہوں ، جنتا ہے فقتہ ہوں وغیرہ۔ عبدالملک کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص البوسعدہ ) کواس حال میں دیکھا کہ بڑھا ہے کی وجہ سے اس کی آ تکھی ابرو نیچے لئے گئی تھی اور راستہ میں جلتے ہو ہے کورتوں کو جھیڑتا تھا۔

بہنی روایت تم ہوگی اس سے صرف یہ معلوم ہوا کہ امام قرات کرے گا۔ مقتدی یا منفر د کااس میں کوئی ذکر نہیں ، البتہ روایت سے متعدد نوا کہ مستبط ہوتے ہیں ، مثلاً یہ کہ ظالم کے لیے بدد ناکر تا جائز ہے ، اور یہ کہ الل القد سے دل میں کدورت رکھنا تبابی کا سبب ہوتا ہے ، اور شاید حضرت معد نے بددعا دے کراس طالم کو آخرت کے عذاب سے بچایا ہے کہ اس کے ان برے اعمال کی دنیا بی میں مزال جائے اور وہ آخرت کی گرفت سے نیج جائے۔ والغد الخم

#### تشريح حديث دوم

دومری روایت حضرت عبادہ بن صامت کی ہے جے رکنیت فاتحداور قرات خلف الا مام کے جُوت کے ایک وایت میں ہے کہ جس الا مام کے جُوت کے لیے بڑے اعتاد کے ساتھ چیش کیا جاتا ہے، روایت میں ہے کہ جس نے فاتحة الکتاب وہیں پڑ حاتواس کی نماز بی بیس ہوئی۔

مقعدر جمد کی وضاحت علی بیان کیا گیا تھا کا امام بخاری کے چی نظر دومسلے ہیں ،ایک

رکنیت فاتحداور دوسرے قراکت خلف الامام، اس روایت سے پہلے مسئلہ پراستدانال کا طریقہ بیہ ہے کہ یہاں لاصلوٰ قالح فرمایا حمیا ہے، لائے نفی جنس حقیقت کے انتفاء کا تقاضہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سور و فاتحہ کے بغیر حقیقت صلوٰ قائی تحقق نہ ہوگی اور رکنیت کے بھی معنی ہیں۔

دوسرے مسئلہ پراستدلال کاطریقہ بیہ کدروایت میں دوجگہ عموم ہے ایک لاصلوٰ ق میں، کہ نکرہ بنی کے تحت عموم کا فائدہ ویتا ہے گویا مطلب بیہ جوا کہ نماز امام اور منفر دکی ہویا مقتدی کی ، نیز جہری ہو کہ سر کی سفر کی ہویا حضر کی قر اُست فاتخہ کے بغیر اس کا وجود ہی نہیں ، اور دوسراعموم لسمن لم یقو ء کے کل اُس میں کہ نمازی کوئی بھی ہو، امام: یا مقتدی ، فاتحہ کی قر اُست کے بغیر نماز نہیں ہوئی۔

دوسرے مسئلہ پرتو محفظو تینوں روایات کی تشریح کے بعد کی جائے گی، البت پہلے مسئلہ یعنی رکنیت فاتھ کے سلطے بیں بہیں یہ بات عرض کردی جائے کہ امام شافق رکنیت کے قائل جیں، امام مالک کی ایک روایت جی ای کے مطابق ہے، دوسری روایت جی وہ فاتھ اور ضم سورت دونوں کی رکنیت کے قائل جیں، امام احمد مشہور تول جی شوافع کے ساتھ جی اوردوسرا قول حند یہ کے مطابق ہے۔

ركنيت فاتحد كے سلط ش ائر الله كا وليل كى تفرت عبادة كى روايت ہے جس ميں الاصلوة لمن الله فرمايا كيا ہے ، استدال كا طريقة ذكر كيا جا ديكا ہے ، حفيد كى دليل تر آن كريم كى آيت فحاف و و ا مساتيت من القو آن ہے جس سے مطلق قر آت كى ركنيت ابت ہوتى ہے ، نيز مسمى فى المصلوة كى تي روايت جوائى باب ميں فدكور ہے ، جس ميں فيم المصلوة كى تي روايت جوائى باب ميں فدكور ہے ، جس ميں فيم القو آن فرمايا كيا ہے اس سے بحى مطلق قر اُت كى ركنيت كا اُقوت ہور ما ہے ، كويا قر آن كر يم كى آيت جو تقطى الثبوت اور تعلى الدلالة ہے ۔ مطلق قر اُت كوفرض قرارد سے دبئى ہا ور در مرات مواقع حضرت عبادة كى روايت لا صلوة الله ہے جو خروا مد ہا ور تلى النبوت اور تعلى الدلالة ہے ۔ مطلق سے جو خبر واحد ہا ور تلى النبوت و تلى الله و تا كر يم كے عوم كى تفسيص كر د ہے ہیں اور ایسا كرنا حضر ات حذید کے مقرد كر دواصول کے طلاف ہے ۔

بعض معرات کی طرف ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ حدیث المسلوق الح خر واحد بیں خبر مشہور ہے گاب

الله کی تخصیص جائز ہے، کیکن علامہ یمنی نے ارشاد قربایا ہے کہ اس دوایت کو خبر مشہور قرار وینا جائز نہیں ہے خبر مشہور وہ ہے جبے عبد تابعین میں تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو گیا ہواور یہاں ایسانہیں ہے کونکہ یہ مسلم عبد تابعین میں اختلائی رہا ہے، اور اگر بالفرض اس کو خبر مشہور تابعی کر بھی لیا جائے تو دوسری بات یہ ہے کہ کتاب الله کی تخصیص کے لیے خبر مشہور کا محکم ہونا ضروری ہے۔ محتمل ہے کا منبیں چاتا اور یہاں یہ تو ی اختال موجود ہے کہ لاصلو ق م نفی کی حقیق ہے۔ کہ داصلو ق

میں نفی کو حقیقت کے بجائے ، کمال کی نفی پرمحمول کیا جائے۔ (یبال یہ بات طحو ظار ہے کہ حضرت عباد ہ کی روایت میں لاصلاٰ ق کونعی کمال پرمحمول کرنے کی

بات حفیہ کے یہاں صرف اس صورت میں ہے جب تمام قرائن ہے صرف نظر کر کے سرف انہی الفاظ کے فاہر مراف میا جائے جو بخاری کی روایت میں ہیں اور مراف میہوکہ

فاتحدند يرصن كالحاظ كركم في عارى بارى بالكن الرويكر قرائن كالحاظ كركم في كا

لقین کیاجائے اور مرادیہ تعین کی جائے کہ فاتحداور سورت دونوں کے ند پڑھنے کی صورت

مِن مَازَكُ فَي كَي جارى بِإِواس مورت مِن الصلوة يفي ذات كومراوليا جائے گا۔)

اس اختال کے توئی ہونے کی دجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی سیح کے دوایت نے نفی کمال کے معنی ہی اور ایک نے کی دوایت نے نفی کمال کے معنی ہی تورائج کردیا ہے، جس میں ارشاد قرمایا گیامن صلی صلوۃ لیم یقو ، فیہا بام القوآن فیمی خداج ٹلٹنا غیر تمام (مسلم جلدا، می ۱۲۹) جس نے نماز میں۔ ورہ فاتحہ کو

مبیں یہ ھااس کی تماز ناقص ونا تمام ہے۔

اُس کیے حنفیہ نے تو قرآن وحدیث دونوں پڑل کرتے ہوئے مطلق قرات کوران اور فرض، اور سورہ فاتحد کی قرات کو واجب قرار دیا ہے کہ طلق قرات ندکر نے تو سرے سے ممازی نہیں ہوئی اوراگر قرات کر ہے کین سور دُفاتح کونہ پڑھے تمازیا تمام ہوئی، اور ترکب فراجب کی بنیاد پر نماز واجب الاعادہ قرار یائی، گویا پڑھی بے پڑھی برابر ہوگئی، اس لیے بعض مصرات نے اس کونقر یا فراح کا فیلی قرار دیا، کین واقعہ ایسانیس ہے، حقیقت سے کہ حنفیہ کی نظر دیتی ہے اور وہ تمام دلائل کوائی ای جگہ رکھنے جس زیادہ کا میاب ہیں۔

#### تشريح حديث سوم

تیسری روایت حفرت ابو ہرائے گی ہے جومسٹی فی الصلوق کی روایت کے نام سے

مشہور ہے کے حضور ملی اللہ علیہ وسلم معجد میں داخل ہوئے اور بعض روایات میں ہے کہ آپ مجد كايك كوشريس تشريف قرمات كايك صاحب جن كانام خلاد بن راقع انصارى تماء معجد مين آئے، يہلے انموں نے دوركعت نماز اداكى، بوسكتا ہےكديد نمازتحية السجدكى بويا اور کوئی نقل نماز ہواورمکن ہے کہ سجد میں نماز ہو چکی ہواور انھوں نے اپنی نماز اداکی ہو، ببرحال انموں نے انفرادی نماز پڑھی بعض روایات جس ہے کہ حضور منی اللہ علیہ وسلم ان کو و میصتے رہے بسومسقد کے القاظ بیں ، نماز کے بعد و حضور سلی اندعلید دسلم کوسلام کر کے جاتا ما ہے تے کہ آپ نے سلام کے جواب کے ساتھ بیفر مادیا کہ ادجع فیصل الح تماری تما رہیں ہوئی دوبارہ تماز پر حور انھوں نے دوبارہ ای طرح نماز پڑھی ،آپ نے مجراوٹا دیا، اكالمرح جب تين مرتبه لوثا وياتوانحول نے كہاو المسبذى بسعثنك الخ يعنى بيرحتم كماكر موض کرتا ہوں کہ جس اپنی دانست جس تماز کواچی طرح پڑھ رہا ہوں، جس اس ہے بہتر نہیں جاناءآ پنعلیم فرمائیں کہ کیا کوتا ہی ہوری ہے؟ اس تفعیل سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جو کوتائی موری می و والی نیس می جس سے تماز باطل موجائے ، کیونکدیہ بات مجھ میں تیس آتی کدایک فض پیفبرعلیدالسلام کاونائے پر بار بار باطل مل کرنار ہاور آپ فاموثی اختیار کے رہیں،اس کے مل میں کھرتو قابل تول مونے کی شان مونی جا ہے،مثلاً یہ کدوہ اصل ارکان و قرائض تو ادا کرر ہاتھا اور واجبات میں کوتا بی مور بی تھی، بہر مال اس نے ورخواست كي توآب فرمايا فاقسمت الى الصلوة الخ كرجب تم نماز كااراده كروتو تحبيرتح يركبونه افرأ ماتيسوالخ بحرقرآ إن كريم كاجوحة تممار سركية سان بويعي جو بھی یادہو، صدیث میں بعید وی تھم دیا گیا ہے جوقر آن کرے میں ہے یعی شدم افسوا ام القرآن النع والفاتحة وغيرونين فرمايا كيا بلكمطلق قرات كاظم ديا كياب ابركوكي يد وعوىٰ كرے كه ماتيسر عدم ادسوره فاتحة على عباق يى كها جائے كاكه يه تشريح تو آب خود كرري بي جننور ملى الله عليه وسلم في قوما تيسر عى قرمايا ہے۔

اس کے بعد آپ نے رکوع وجوداوران ش تعدیل ارکان کی ایمیت کوبیان فر مایا کہ اس کے بعد آپ نے رکوع وجوداوران ش تعدیل ارکان کی ایمیت کوبیان فر مایا کہ اس کی رعایت ندکر نے کی وجہ سے فران کا اعادہ کر ایا جا اس کی جردی کرتے رہو۔ مسلو تک سے مسلو تک کلھا کہ اپنی پوری تمازش ندکورہ ہدایات کی جردی کرتے رہو۔ مسلو تک سے

یبال به ظاہر و بی نماز مراد ہوگی جو مخاطب کی طرف منسوب ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ نماز انفرادی تھی،اس ہے معلوم ہوا کہ منفر د کے لیے نماز میں قر اُت ضروری ہے۔

### امام بخاریؓ کےاستدلاں 6 خلاصہ

فلاصہ یہ کو اہام بخاری کا ترجمۃ الباب نماز میں قرائت کے وجوب سے متعلق کن اجزاء پر مشمل تھا اوران اجزاء کو تابت کرنے کے لیے اہام بخاری نے جو تین روایات پیش کی ہیں ان میں بہلی روایت کا تعلق صرف اہام سے ہا اور تیمری کا صرف منفر د سے ، البت حضرت عبادہ بن صامت کی دوسری روایت میں گوکدا مام ، منفر دا در متقدی میں ہے کسی کی صراحت نہیں ، لیکن اس کی تعبیر کے عوم میں بنظا بر متقدی کو بھی داخل ما نا جا سکتا ہے ، اس الیے قرائت خلف الا مام کے مسئلہ پر جو بخاری کے ترجمۃ الباب کے ٹی اجز و میں سب سے الیے قرائت خلف الا مام کے مسئلہ پر جو بخاری کے ترجمۃ الباب کے ٹی اجز و میں سب سے الیم جز ہے صرف دوسری روایت سے استدلال ممکن ہے اس لیے اس روایت سے قرائت خلف الا مام کے مسئلہ پر کئے گئے استدلال کا جائز و لیمنا ضروری ہے کہ متقدی اس کے عموم میں داخل ہے یا نہیں؟ لیکن اس مسئلہ کو شروع کرنے سے پہلے فقہا و کے غدا مب کا بیان کر دینا مناسب ہے۔

#### بيان نداهب ائمه

حنید کا ذہب ہے کہ نماز جری ہو یا سری امام کے چیجے متقدی کا قر اُت کرنا جائز نہیں ، البتہ بعض کتابوں جس امام محری طرف یو منسوب کیا گیا ہے کہ دوامام کے پیچے سور اُ فاتحہ پڑھے اور کیا ہا اُل خارش اس کے فاتحہ پڑھا اور کتاب الا خارش اس کے ظاف ہا اس لیے ابن جام نے لکھا ہے الاصبح ان قول محمد کقولهما امام مالک اور احمد کیزد یک جری نمازوں می متقدی کوقر اُت کی اجازت نہیں اور منتی ابن قد احمد هدا احد قولی المشافعی کے اُمام شافعی کے دواقوال میں ہے ایک قول مالکید اور حزابلہ کے موافق ہے ، نیز مالکید اور حزابلہ کے بہال سری نمازوں میں گومقدی کو سور اُقاتحہ پڑھے کی اجازت ہے گر پڑھتا واجب کی کے خزد یک نہیں ہے بلکہ مالکید کی کراوں میں اس طرح کی اجازت ہے گر پڑھتا واجب کی کے خزد یک نہیں ہے بلکہ مالکید کی کراوں میں اس طرح کی اجازت ہے گر پڑھتا واجب کی کے خزد یک نہیں ہے بلکہ مالکید کی کراوں میں اس طرح

کے مراحت بفان ترک القراء فالا شنی علیه لان الامام یحملها کا گرمری نماز میں مقتدی نے قراً و نہیں کی تواس میں کوئی مضا نقہ بیں کو نکہ امام اس ذرداری کو پورا کررہا ہے، البته امام احمد کے یہاں جبری نمازوں میں بھی اگر مقتدی دوری کی وجہ امام کی قرائت کوئن نہ پار ہا ہوتو قرائت کی اجازت ہے، واجب یہاں بھی نبیں ہے، کویا یہ تینوں امام مقتدی کے باب میں ایک بی انداز افتیار کئے ہوئے ہیں۔

البت امام شافعی کی طرف مشہور تول کے مطابق یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ نماز جبری ہویا مرک مقتدی پر قر اُت واجب ہے ' بختر مزنی' اور' مہذب' میں وجوب بی کی بات نقل کی گئی ہے امام بیعتی وغیرہ نے ای کوامام شافعی کا قول جدید قرار دیا ہے، لیکن امام شافعی کی کتاب الام ہے اس کی تائید نہیں ہوتی، کتاب الام کے کتب قدیمہ یا جدیدہ میں ہونے کتاب الام سے اس کی تائید نہیں ہوتی، کتاب الام الحرمین نے اس کوامام شافعی کی کے سلط میں شوافع میں دونوں طرح کی با تیں ملتی ہیں۔امام الحرمین نے اس کوامام شافعی کے سلط میں شوافع میں دونوں طرح کی با تیں ملتی ہیں۔امام الحرمین نے اس کوامام شافعی کے مصرفتقل ہونے کے بعد کی تصنیف ہے، اور مصرجانے کے بعد کی کتاب الام،امام شافعی کے مصرفتقل ہونے کے بعد کی تصنیف ہے، اور مصرجانے کے بعد کی کتاب جدیدہ کہلاتی مصرفتانی ہونے کے بعد کی تابیں کتب جدیدہ کہلاتی

کتاب الام میں ایک جگدام منافع نے امام اور منفرد کے بارے میں بیتھم بیان فرمایا کدان پر جرد کعت میں سورة فاتحہ پڑھناوا جب بہ پھراس کے بعد فرمایا و ساد کو المماموم ان شاء اللہ تعالیٰ کر مقتدی کا تھم بعد میں بیان کیاجائے گا( کتاب الام جلدا ہم ۱۹۳۳) پھر اخت لاف عنی و عبد اللہ بن مسعود کے تعیلی ابواب میں کتاب الام (جلدے ہم ۱۵۳۰) میں مقتدی کے بارے میں بیتر برفرمایا کل صلوة صلیت خلف الامام و الامام یقوء میں مقتدی کے بارے میں بیتر برفرمایا کل صلوة صلیت خلف الامام و الامام یقوء قر اُق لایسمع فیسھا فسر ء فیھا ، ہروہ نماز جوامام کے بیچھے پڑھی جائے اور امام ایک قر اُق کرم گا ( کتاب الام جدے قر اُق کرم گا ( کتاب الام جدے میں موادر مقتدی قر اُت س رہا ہو جو نی شیاتی ہوتو مقتدی اس نماز میں ہواور مقتدی قر اُت س رہا ہو جو نی شیاتی مطلب ہے کہ امام جمری نماز میں ہواور مقتدی قر اُت س رہا ہو جو نی شیات کے مام مطلب ہے کہ امام جمری نماز میں ہواور مقتدی قر اُت سالک اس کو قر اُت کی میں کرتی جا ہو جو دشوافع کا مسلک عبار کی مقتدی پر بھی تمام رکھات میں سورة فاتح کا پڑھتا واجب ہے، شرح مہذب عبان مذہبنا و حو س قر اء ق المات حق علی الماموم فی کل الرکھات میں جمان مذہبنا و حو س قر اء ق المات حق علی الماموم فی کل الرکھات میں سے ان مذہبنا و حو س قر اء ق المات حق علی الماموم فی کل الرکھات میں جو سے ان مذہبنا و حو س قر اء ق المات حق

علامدائن تيريد في قادى شراه م المركى طرف سے جرى تمازش قرات كا عرم وجوب پراجمان قل كيا ب، قد دارى أن پر بالفاظ بریر و ذكر (الامهام احمد) الاجسماع على انه لات جب القرأة على الماموم حال المجهر (قادى ائن يم جدم الاجسماع على انه لات جب القرأة على الماموم حال المجهر (قادى ائن يم جدم الاجسماع على انه لات جب القرأة على الفاتحة كيليا شيء م وجوب پراجمائ، اور فاتح كيليا شيء م وجوب كرج پورسلف كا قول قرار ديا ب-اورامام كر جر كي حافت مي قرأة الامام و الانصاب له مسذكور في القرآن وفي السسنة المسحيحة وهو اجماع الامة فيما زاد على الفاتحة وهو قول جما هير السلف من الصحابة و غيرهم في الفاتحة وغيرها وهو احد قولي الشافعي و اختياره طائفة من حذاق اصحابه كا لرازي و ابي محمد بن عبدالسلام و اختياره طائفة من حذاق اصحابه كا لرازي و ابي محمد بن عبدالسلام فان القرأة مع جهر الامام منكر مخالف للكتاب و السنة.

نداہب کا خلاصدانصاف کی روسے بیہ واکر حضرات اختداء کے مسئلہ کوالک اور المامت وانفراد کے مسئلہ کوالگ۔ کیدرہے ہیں، کویاشر بیت کی نظر میں بیددو مستقل باب ہیں جنمیں الگ الگ قائم کیا گیا ہے، کیونکہ امام اعظم، امام مالک اور امام احمد کے بیبال تو جبری نماز میں مقتدی پرقر اُت نہیں ہے اور امام شافعی نے بھی کراب الام میں بی فر مایا ہے کہ وہ افتداء کے مسئلہ کوالگ بیان کریں ہے، پھریہ کہ متدرجہ بالا معروضات سے یہ بات مجھ میں آتی ہے کہ امام شافعی اور ان کے تلافہ ہے عہد میں قر اُت خلف الا مام کے وجوب کی بات محقق نہیں تھی۔

اس السلیے میں ائد متبوعین کے قدا ہب کی تفصیل آؤ دہ ہے جوعرض کی گئی ہلیکن یہاں ہر امام ترقدی نے کمال کردیا کے قر اُست خلف الا مام کے سلسلے میں امام ما لک ، امام شافع اورامام احمد کو ایک شرور در کھلا یا اور اہل کوفہ کو دوسری طرف، کو یا تحشیر سواد مطلوب ہے ، حالا تکداس کا موقع نہیں تھا کیونکہ امام ما لک اور امام احمد جبری نماز میں تو ترک قر اُست کے قائل ہیں اور مری میں بھی قر اُست کو واجب نہیں کہتے۔ والتداعلم

# صحابه تابعين اورد يكرابل علم كامسلك

یہ تو تھا ائر مترونین کے ذہب کا بیان ، ان کے علاوہ صحابہ تا بعین اور دیگر اہل علم اور فقا ائر مترونین کے ذہب کا بیان ، ان کے علاوہ صحابہ تا بعین اور دیگر اہل علم اور نقب کا کیا مسلک ہے جس کا فقہ اسلان کے کیا ہے جس کا مامل بیتھا کہ امام احمد کے علم میں مقتدی پر وجوب قر اُت کا اہل اسلام میں کوئی بھی قائل نہیں ، اور اس تول کے بعد یہ تفصیل بھی ذرکور ہے :

قال (احدمد) هذا البنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون وهذا مسالك في اهل السعساز وهذا الشورئ في اهل العراق وهذا الاوزاعي في اهل الشسام وهذا البيث في اهل مصرماقالوا لرجل صلى خلف الامام وقرأ امامه ولم يقرأ هو، صلوته باطلة\_(المنتى بلدا ٢١٢٠٩)

امام احمد نے قرمایا کدیہ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ دسلم ، اور یہ ہیں آپ کے محابداور صحابہ اور کے تابعین اور یہ ہیں اہل جاز ہیں امام مالک ، اور یہ ہیں اہل عراق میں سفیان توری ،

اوریہ بیں اہل شام میں امام اوزائی ، اوریہ بیں اہلِ مصر میں امام لیٹ ، ان میں ہے کوئی بھی مقندی کے بارے میں۔ جب امام قراکت کرے اور مقتدی قراکت شکرے۔ یہیں کہتا کہ اس کی نمازیاطل ہے۔

امام احمد کابیدارشاد صاف بتلا رہا ہے کہ انھوں نے جوا کی عام دعویٰ کیا تھا کہ اہلِ
اسلام میں کوئی بھی متنقدی پر وجوب قر اُت کا قائل نہیں، وہ کوئی سرسری بات نہیں ہے بلکہ
انھوں نے یہ بات رسول پاک سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم جابرہ تابعین کے اقوال و تعامل اور
مشہور بلا دِاسلامیہ کے نقبہا مرام کے مسلک مختار کی تحقیق کے بعدہ رشاد فرمائی ہے۔

پھر صاحب مغنی موفق الدین این قدامہ کے شاگر داور بھینیج شمس الدین بن فدامہ نے شرب مقنع میں بعض سحابہ، تابعین اور فقہاء کے تام بھی اس طرح ذکر کئے ہیں ، فرماتے ہیں۔

ولا تسجب القرأة على الماموم هذا قول اكثر اهل العلم و ممن كان لا يرى القراء ة خلف الامام على وابن عباس وابن مسعود وابوسعيد و زيد بن ثابت وعقبة بن عامر و جابر و ابن عمر و حذيفة بن اليمان وبه يقول الثورى و ابن عينية واصحاب الرائ ومالك والزهرى والاسود وابراهيم وسعيد بن جبير قال ابن سيرين لااعلم من السنة القراءة خلف الامام.

(شرح مقع جلدة بس١١)

اور مقدی پر قرائت واجب نہیں ہے، اکثر اللِ علم کا قول بہی ہے، اور جواہلِ علم قرائت فلف الا مام کے قائل نہیں تھے ان میں حضرت کی ،حضرت ابن عباس،حضرت ابن مسعود،حضرت ابوسعید،حضرت زید بن عابر،حضرت اجبر،حضرت ابن عمر،حضرت جابر،حضرت ابن عمر،حضرت جابر،حضرت ابن عمر،حضرت حذیخة بن الیمان جیں، اور ای کے قائل سفیان توری،سفیان بن عینیہ، اصحاب رائے اور امام مالک، امام زہری، اسود، ایرا ہیم اور سعید بن جبیر ہیں، اور ابن سرین نے فرمایا کر قرائے کرقر اُت خلف الامام کے سنت ہونے کو جی نہیں جانیا۔

"مسس كان الايوى "كالفاظ تنارى يى كديددا جب شكة دالول كى بورى فهرست جبيل ب بلكدان بيس سے چندا بهم نام ذكركر ديے گئے بيس، تيزيد كه جس طرح امام احدُ نے فرمايا تفاكة قرأة خلف الامام كو جوب كاعالم اسلام بيس كوئى قائل جيس راى طرح

# مجور مقالت جلدسوم قرائت نظف اللهام كالمل خلاف سنت ہے۔ محمد بن سیرین کے الفاظ ہے واضح ہے کے قرائت خلف اللهام كالمل خلاف سنت ہے۔

# حضرت عبادة كى روايت كے عموم سے استدلال

مندرجہ بالاتصریحات ہے ہے تابت ہوتا ہے کہ جمہور صحابہ و تابعین کا مسلک قراً ت خلف الا مام کا وجوب یا استحسان نہیں ہے اور حدیث یا ک کے پورے ذخیرے میں ایک سیجے روایت بھی الیینہیں جس میں قر اُت خلف الا مام کے وجوب کی صراحت ہو، البتہ بعض روایات کے اجمال اور عموم ہے اس مسلک پر استدلال کیا گیا ہے، جن میں سب ہے مضبوط روايت معزرت عبادة بن صامت كى ب\_لاصلوة لمن لم يقوء بفاتحة الكتاب اس میں دو جگہ عموم ہے ایک نکر ونفی کے تحت ہے ، جو ہر طرح کی نما زکوشامل ہے ، دوسر کے کلمہ یمن جو ہر نمازی پر مشتل ہے جس کا مطلب میہوا کہ سی بھی نمازی کی سی بھی طرح کی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہے۔استدلال کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہاس عموم میں مقتدی بھی واخل ہے اور متقذی کی نماز بھی فاتحہ کی قرائت کے بغیر سیح نہیں ہے۔ اگر عموم کا یہ دعویٰ ورست ہے تو ان لوگوں کے لیے استدلال کی منجائش ہے اور اگریہ دعویٰ ثابت نبیس ہوتا تو ان کی بات کمزور ہے،اب ہمیں انصاف کے ساتھ بیدد مکھنا ہے کہاس روایت کے عموم میں مقتدی کو واخل مانے کی بات میں کتناوز ن ہے؟

#### منصفانہ جائزے کی ضرورت اوراس کی بنیا دیں

منصفانہ جائز ہے کی منسرورت اس لیے محسوس ہور بی ہے کہ امام بخاری کی ذکر کر دوحضرت عبادة كل روايت "لاصلوة لمن لم يقرء بهاتحة الكتاب" قرأت خلف الامام ك بارے میں تص مبیں ہے، کیونکہ اس میں نہ مقتدی کا تذکرہ ہے، نہ خلف الا مام کی قید ہے، اس لیے قرائت خلف الامام کے مسئلہ پر استدلال کرنے والوں نے بھی اپنی بات مدلل کرنے کے لیے خارجی بحثوں ہے کا م لیا کہ یہاں کلمینن عام ہے، اور یہاں نکرونغی کے تحت ہے وغیرہ۔اگر خلف الا مام کی صراحت ہوتی تو ان چیز وں کی ضرورت نہیں تھی بالکل ای طرح اس روایت کوخلف الا مام کے مسئلہ سے غیرمتعلق کہنے والوں نے بھی مضبوط فار جی قرائن ذکر کئے ہیں ،اس لیے انصاف کا تقاضہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاکسلی اللہ علیہ حکم کی اللہ علیہ کا م علیہ وسلم کی حدیث پاک کی مراد کوئی طور پر بجھنے کے لیے بچھے بنیادی قائم کرئی جا کیں تاکہ مبتج موازنہ کرنے اور درست فیلے تک جینچے میں آسانی ہو۔ زیر بحث مسلا کے لیے مندرجہ ذیل نقاط کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

(۱) ال روایت کے دیگر طرق اور اس کے متابعات و شواہد سے حدیث کا کیا منہوم تعین موتا ہے؟

(٣) اس روایت نیس برسند سیح آنے والے "فصاعداً" کے اضافہ کے بعد کا کیا مطلب معین ہوتاہے؟

( ۱۳) ال حدیث کے راو یوں نے عام طور پر روایت کو کس معنی پرمحمول کیا ہے؟

(4) اس موضوع من متعلق قرآن كريم من كياارشا وفرمايا كما بي؟

(۵) رسول پاکسلی الله علیه وسلم نے اس موضوع سے متعلق اس روایت کے علاوہ اور کیا ارشاد فرمایا ہے؟

(٧) رسول پاکسنگ الله عليه دسلم كمل يكس جانب كورج عاصل موتى ب؟

(ع) محابة كرام في الدوايت على معاب كرام في المحادر كيامل كياب؟

(٨) موضوع امامت واقتداء متعلق شريعت كى عام بدايات كيابير؟

اب ہم ذکر کر دوان موضوعات ہے متعلق گفتگوکوٹٹروع کرتے ہیں، کیکن طاہر ہے کہ انتصاب کے انتصاب کے بارے میں اختصار کے انتصاب کے بارے میں اختصار کے ماتھ عرض کیا جائے گا۔

# (۱)حضرت عبادة کی روایت کے دیگر طرق

ال دوایت کے بارے ش بیات ذبن ش دنی جا ہے کہ یددو طرح پر آئی ہا ایک مخضر اور ایک منصل محال کی خضر دوایت کے الفاظ تو آپ کے سامنے ہیں، مفصل دوایت سنن میں بعنی ترقدی، ابوداؤدو فیرہ ش فی کور ہے، ابوداؤد کی ایک دوایت کے الفاظ یہ ہیں۔ عن عبادة بن الصامت قال کنا خلف دسول الله صلی الله علیه و سلم

فى صائوة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقلت عليه القرأة فلسما فرغ قبال لعلكم تقرء ون خلف امامكم قلنا نعم هَذَا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لاصلوة لمن لم يقرء بها\_(الاواورولداء 177)

حفرت عبادة بن صامت بروایت ہے کہ ہم لوگ جمر کی نماز جس رسول اللہ مطلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کررہے تھے، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قراکت کی ، آو قراکت جس آپ کو گرائی ہوئی جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، کہ شایدتم لوگ اپنے امام کے جیجے قراکت کردہ بنے، ہم نے عرض کیا تی بال ابہت تیزی کے ساتھ یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا۔ قراکت نہ کیا کرو، البت صرف سورہ فاتح پڑھ سکتے ہواس لیے کہ جوسورہ فاتح پڑھ سکتے ہواس لیے کہ جوسورہ فاتح پڑھ سکتے ہواس لیے کہ جوسورہ فاتح پڑھ سکتے ہواس کے دوسورہ فاتح پڑھ سکتے ہواس کی نمازنہیں ہوتی۔

نماز بحریل کے واقع میں حضرت ابو ہریے گی روایت میں حضور پاکسلی اللہ علیہ وسلم کے سوال میں یہ ہے جال قد و معی احد منکم انفا (ترزی س) کیاتم میں ہے ابھی کی نے میر سے ابھی کی نے میر سے ساتھ قر اُت کی ہے؟ فقال رجل نعم تو جواب میں سرف ایک فض نے اعتراف کیا کہ تی ایک ہے کہ بعض روایات میں منازعت بعض میں مخالجت کا اعتراف کیا کہ تی ایک ترکماری قر اُت سے جھے خلجان واقع ہوئے لگایا نماز میں مخاص کی صورت بیدا ہوئی۔ یہ اس روایت میں ذکر کر دو بعض الفاظ فال کئے میں ہیں۔ جن کی شورت بیدا ہوئی۔ یہ اس روایت میں ذکر کر دو بعض الفاظ فال کئے میں ہیں۔ جن کی شورت بیدا ہوئی۔ یہ اس روایت میں ذکر کر دو بعض الفاظ فال کئے میں ہیں۔ جن کی شورت بیدا ہوئی۔ یہ اس روایت میں ذکر کر دو بعض الفاظ فال کئے میں ہیں۔ جن کی شورت بیدا ہوئی۔ یہ اس روایت میں ذکر کر دو بعض الفاظ فی کے میں۔ جن کی شورت بیدا ہوئی۔

### حضرت شيخ الهند كاارشاد

حضرت شیخ البند رحمة الله علیہ نے یہاں ایک مختر بات ارشاد قرمائی تھی کہ حضرت عبادہ کی دوردایات ہیں۔ جن میں مخترروایت سیح ہے، گروہ قرائت خلف الا ہام کے بارے میں سرح نہیں ہے، اور سنن کی مفصل روایت ایک درجہ میں صرح ہے گرمیج نہیں جبکہ دعویٰ میں سرح نہیں ہے، اور سنن کی مفصل روایت ایک درجہ میں صرح ہے گرمیج نہیں جبکہ دعویٰ ہو کے شوت کے لیے دونوں یا تو ان کا جمع ہونا ضروری ہے کہ روایت اپنے مدعا پر صرح بھی ہو اور سیح بھی ہو۔ حضرت شیخ البندگی بات بردی مختراور بہند میدہ وجامع ہے۔

# مخضرروايت مفضل كاجزي

حعزت شیخ البندگاارشاد بجا، اور قرات خلف الا مام و دعوی پیش کرنے والوں کے لیے مسکت جواب ہے کہتم اسے حیج اور صرح لیے مسکت جواب ہے کہتم اپنے دعویٰ کے اثبات میں ناکام ہو، تم ہم سے حیج اور صرح ک روایت طلب کرتے ہو، ہو سکے تو تم بھی اپنے مدعا کے لیے دونوں وصف کی حال روایت پیش کر دیعیٰ جس کی صحت بھی مسلم ہواوراس میں قرائت متعتدی کی صراحت بھی ہو۔

اوراصلی بات یہ ہے کہ اگر چرمحدثین کی اصطلاح کے مطابق یہ مستقل دو روابیتی ہیں، کین حقیقت ہے کہ روابت ایک بی ہے، حافظ ابن جرائو بھی اس کا اعتراف ہے، حضرت گنگوی کی بھی بھی ربی ربی ان ہے گئی سنتقل روابت نہیں ہے بلکہ مفصل روایت کا ایک گڑا ہے جے الگ کرلیا گیا ہے اوراس کے موم ہے استدلال کیا جار با ہے جبکہ اصل مضمون یہ تھا کہ مفصل روایت میں یہ گڑا سابق میں ذکر کردہ تھم کی علت کے طور پر لایا گیا تھا۔ لاتفعلو ا الا بام الکتاب فاند لاصلو قالمن لم یقو ، بھا ، مطلب یہ تھا کہ امام کے چھے قر اُت مت کرو، اورا گر پڑھتا بی چا ہے ہوتو اباحت مرجود کے طور پر صرف فاتح کی اجازت ہے اوراس کی اجازت بھی اس کے دی جارتی ہے کہ اس کی بہت صرف فاتح کی اجازت ہے اوراس کی اجازت بھی اس لیے دی جارتی ہے کہ اس کی بہت صورت میں امام سے منازعت کا امکان بہت کم ہے۔

ای تشریح کے مطابق مفترت عبادہ کی روایت کا مقعد مقتری کے لیے فاتھ کے وجوب کا بیان بیس، بلکہ مقتدی کو قر اُت ہے منع کرنا ہے ، لیکن منع کے باوجود ، ابا حت مرجوحہ کے طور برقر اُت نے کہ سورہ فاتحہ کی ہے وجہ بیان کی گئی ہے کہ سورہ فاتحہ کی مخصوص شان ہے اوروہ ہے کہ قر آن کی تمام سورتوں میں بیا تمیازی حیثیت صرف سورہ فاتحہ کو دی گئی ہے کہ اس کی قر اُت کو معین طور پر لازم کیا گیا ہے اور باقی سورتوں میں نمازی کو اختیار دیا گیا ہے اور باقی سورتوں میں نمازی کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ فاتحہ کے ساتھ جس سورت کوچاہے قر اُت کے لیے ختی کر لے۔

لیکن وجوب پراستدلال کرنے والوں نے مختصر روایت مین لاصلو فالمن لم یقوء الح ساسطر آستدلال کیا کے کھی ام منفرو

اور مقتری کوسور و فاتحہ پڑھنے کا تھم دیا جارہا ہے۔ اور مفصل روایت سے استدلال اس طرح کیا کہ دیکھئے دوایت میں تخاطب ہی مقتریوں کو کیا گیا ہے انسقسر ء و ن خلف امام کے پہرائمی کو تخاطب کر کے سور و فاتحہ کے پڑھنے کی تفقین کرتے ہوئے فاند لاصلو و لمن لم یقوء بھا فرمایا گیا ہے ، اس لیے مقصد جا بت ہو گیا ، کیکن بیان کی خوش فہم ہے ، نور کیا جائے تو ای مفصل روایت سے قر اُت کا وجوب تو ور کنار، قر اُت کی مما نعت ٹا بت ہوتی ہے۔

#### مفصل روایت میں منع قر اُت کے قر اُئن

جبکہ اصل حقیقت میہ ہے کہ مخضر روایت مفصل روایت بی کا آخری جزتھا، اور مفصل روایت بی کا آخری جزتھا، اور مفصل روایت کو سیح طور پر سیحنے کے لیے روایت میں ذکر کروہ تمام مضامین کا احاطہ ضروری تھا۔ روایت میں متعددا یسے قرائن موجود ہیں جن سے مقتدی کوقراً ت سے بازر ہے کی تاکید سمجھ میں آتی ہے۔ مثلاً

(الف) بہلاقرین توبہ ہے کہ بورے ذخیر ہ احادیث میں ایک ایک روایت بھی پیش نہیں کی جاستی جس بیٹے بیش نہیں کی جاستی جس میں بیٹے برعلیا السلام نے ابتدائی طور پر صراحت کے ساتھ مقتدی کوقر اُت قر اُن فاتحہ کا تھر اُت فاتحہ کا تھر اُن فاتحہ کا تھر اُن فاتحہ کا تھر اُن کا انداز بھی بی بتارہا ہے کہ کسی مقتدی کو پیٹے برعلیہ السلام نے قر اُت کا تھر نہیں دیا تھا، بلکہ مقتدیوں کا بیم علی بیٹے برعلی السلام کے مقتدی کو پیٹے برعلیہ السلام کے مقتدیوں نے اتفا قااپ خور پر بیمل افتحیار کرلیا، منازعت اور خلجان کی صورت بیدا ہوگئی تو آ ب نے باز پر س فر مائی ، کیا تم اہام کے بیچھے قر اُت کرد ہے ہو؟ تقسر ، ون خلف احام کم کے الفاظ صاف بتارہ بین کہ اہام کے بیچھے مقتدی کوقر اُت کا حق نہیں ہے ، اور جس نے بھی یکن کیا تھا حضور صلی اللہ ملیہ وسلم نے نا گواری کے ساتھ اس پرا نکار فر مایا ہے۔

(ب) دوسرا قرینہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے قر اُت کاعمل تمام مقد یوں کا ہرگز نہیں ہوسکتا،
کیونکہ پیغیبر علیہ السلام کی تو کوئی ہدایت نہیں ، اور معاملہ ہے عبادات کا ، جس میں اپنی رائے
ہے کوئی کا م نہیں کیا جاسکتا کیونکہ عبادت کے اعمال شار ٹ علیہ السلام کی طرف ہے معین
کئے جاتے ہیں ، ای لیے روایات میں سوال وجواب کے الفاظ پرغور کرنے ہے یہ حقیقت

صاف ، وجاتی ہے کہ قرات کا یکل معدود ہے چند مقتد ہوں کا ہے ، بعض روایات کے الفاظ بیں بل قریمی اصر متکم انظا (تر فدی وابوداؤو) کیا بیر ہے ساتھ ابھی تم بیں ہے کسی نے قرات کی ہے ، سوال ہے سمجھا جاسکتا ہے کہ پیغیر علیہ السلام جانے بیں کہ یکل سب کانبیں بوسکتا ، نہ ہے ، احد تر یا من احد کا لفظ ہے جو تکر و غیر معین پر دلالت کرتا ہے ، پھر جواب پر خور سمجھے ، بعض روایات میں توقال بعضهم نعم وقال بعضهم لا ہے ۔ نیکن بعض روایات میں توقال بعضهم اللہ ، اس روایات سے تو یہ معلوم ہوا کر قرات کر نے والا میں تو فقال د جل نعم یار سول اللہ ، اس روایت سے تو یہ معلوم ہوا کر قرات کر نے والا صرف ایک مقتدی تھا۔

ان قرائن کا حاصل بی نکا کہ بینم علیہ السلام کے بیچے اپ طور پرقر اُت کرنے والے متند یوں کی تعداد، معدود ے چند بکہ بعض روایات کی روے تو صرف ایک ہاور جب باز پرس کی گئ تو انھوں نے جواب دیا کہ ہم نے قر اُت جلدی جلدی کی ہے، تا کہ ہمارے بخنے میں اور اہام کی قر اُت میں نقصان وا تی نہ و ان کے جواب سے بدواضح ہوتا ہے کہ وہ بی غلطی کا در پر دواعتر اف کر کے بی تو جیہ کرر ہے ہیں کہ جلدی جلدی چلدی پڑھے میں شاید نلطی میں تنظیم کا در پر دواعتر اف کر کے بی تو جیہ کرر ہے ہیں کہ جلدی جلدی پڑھے جائے ، کیا آ ب نے میں تنظیم کا در پر دواعتر اف کر کے بی تو جیہ کرر ہے ہیں کہ جلدی جائے ، کیا آ ب نے بی اور اب میں بی فر مایا کہ کہ نے اچھا کیا جنہیں! روایت میں موجود ہے لات فعلو ا الا بفات حد الکتاب النے مطلب یہ ہے کہ جب بیلوگ ایک چیز کوامر فیر بچھ کر بطور قودا فتیار کر میٹھے تو

بغیر علیدالسلام نے وقعۃ روکے کے بجائے قدر یکاروکنا مناسب جمااور قربایا کہ اگرایا اس بھی اور قربایا کہ اگرایا بی ہے کہ مجمع کو قر اُت کرتا چاہے ہوتو فیرسور و قاتح پڑھ لیا کرویہ بات معنف این ابی شیب کی روایت سے بالکل واضح ہے جس میں قربایا گیافق ال ان کنت میں لابد ف اعلین فلیقر ء احد کم فات حد الکتاب بنفسہ الین اگرچارو ناچار کی کرتا چاہے ہوتو مرف سور و فاتح کو تر آیاول بی دل میں پڑھ لیا کرو۔ صاف فلا ہر ہے کہ اس کا منہوم ہیں کہ میری مطرف سے تھم نیس کہ تم ہیں کا کروگرتم نے شروع کردیا ہے اور شروع کیا ہر بنائے رغبت ، کہ قرائت کی اجاز رف کے بور حاصل بدنکا کہ ابتدا و مقدی کو قرائت کی اجاز ترس کے بعد بعض حضرات کی شدید رغبت کا قرائت کی اجاز ترس کے بعد بعض حضرات کی شدید رغبت کا احساس ہوا تو نا پہند یدگی کے اظہار کے ساتھ آبا حت مرجود کے طور پر فاتح کی قرائت کی اجاز سے ہوتا اجازت و سے وی گئی ، اس کو حضرت گئاوئی نے قربایا ہے کہ نمی سے استثناء مفیدا باحث ہوتا ہوتا کی میں میں معنبوط قرائن کی بنیا و پر اس کو ابا حت مرجود ہی قرار دیا جائے گا۔ و جوب استثناط کا یہاں معنبوط قرائن کی بنیا و پر اس کو ابا حت مرجود ہی قرار دیا جائے گا۔ و جوب کے استثناط کا یہاں تک کوئی قرینہیں ہے۔

# كياوجوب كاكونى اورقرينه يـ

البتہ شوائع اور زمانہ حال کے اہل حدیث کہ سکتے ہیں کہ اگر حدیث کے الفاظ میں مرف لات فعلو الا بفاتحہ الکتاب ہوتا آگے کی نہ ہوتا تو آپ کے ذکر کروہ قرائن کی بنیاد پر ایاحت کی بات قابل قبول ہو سکتی تھی لیکن ذرا آگے و کیمئے، صدیث کے الفاظ ہیں فانه لاصلو فی لممن لم یقر ، بھا ، کہ جو فاتح نہیں پڑھتا اس کی نمازی نہیں ہوتی ، یہ الفاظ مائی میں ذکر کردہ تھم مینی قرائت فاتح کی اجازت کی دلیل کے طور پر ارشاد فرمائے گئے ہیں ، اور دلیل بناری ہے کہ فاتح مقدی کے تی ، اور دلیل بناری ہے کہ فاتح مقدی کے تی ماری میں کی فروری ہے افرض ہے۔ لیکن تقیقت کی تقیع کے لیے حد یہ پاک کائی آخری جملہ پر کی طرح فور کرنا ضروری ہے۔ مثلاً

(الف)دمويٰ اور دليل مين مطابقت:

ہم عرض كريں مے كه بإل اس ب دعوكا عوسكا ب\_لين سوال يه ب كه يدكس دعوے كى دليل ب؟ ايك تو وہ دعوى ب كرجس كا پيغير عليدالسلام كے كلام ميس كوئى ذكريا قرینہ نہ ہواور جے آپ خود قائم اور تعین کرلیں کہ مقدی پر بھی فاتحہ فرض ہے اور پھراس دعوے پر دلیل کوشطبق کریں ، یہ بات تو قرین انصاف نہیں ہے۔

دوسرے وہ وعویٰ ہے جے پیٹیر علیہ المصلوق والسلام کے الفاظ ہے مجما جائے مجرای کو لیل پر منظبی کیا جائے ہے استقرین انصاف اور معقول ہوگی ، پیٹیر علیہ السلام کے کلام ہے اباحت مرجود کا وعوی مستبط ہوا تھا کہ اگر تمحارا دل قرات کے بغیر نہیں مانیا (ان کسنسم لابلہ فاعلین الخ) قوصرف مور و فاتحہ کی اجازت ہے ، یا یہاں لاتہ فعلو ا الا بفاتحة الکتاب فرمایا کیا ہے ہی ہے جسے لاتہ دے لو ابیوت النبی الاان یوفن لکم (احزاب فرمایا کیا ہے ہی ہے کھروں میں داخل نہ ہوا کروانا ہے کہ تم کو اجازت دے دی جائے ، جسے یہاں اجازت کے بعد داخل ہونا الازم نہیں صرف اجاحت ہے ، اس طرح جائے ، جسے یہاں اجازت کے بعد داخل ہونا الازم نہیں صرف اجاحت ہے ، اس طرح جائے ، جسے یہاں اجازت کے بعد داخل ہونا الازم نہیں صرف اجاحت ہا رہا ہے۔

اب بات یہ وئی کہ فیانه لاصلو ق الابھا، دلیل تو ہے بھردلیل و جو بے فاتحہ کی ہیں اس لیے کہ وجو ہے اوجوئی سابق میں نہیں کیا گیا ہے ، سابق میں دعویٰ ابا حت کا بلکہ ابا حت مرجوحہ کا ہجو ہے ای کی ولیل ہے گی۔ اور اس کی تفسیل یہ ہے کہ جب مقتدی کو قر اُت کے مرجوحہ کا درجہ دینا بھی عمّا ہی دلیل ہو گیا ہی تا گواری فلا ہم کی گئی تو سور و فاتحہ کو ابا حت مرجوحہ کا درجہ دینا بھی عمّا ہی دلیل ہو گیا ہی جب امام کے پیچے قر اُت کی ضرورت نہیں ری تو سور و فاتحہ کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کو کی گیا خصوصیت ہے کہ اس کو کی گیا خصوصیت ہے کہ اس کو کی گئی تو سور و فاتحہ کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کو کی ہم مباح قرار دیا جائے ، چنا نچو فر مایا گیا گیا ہی اس کی ایک ممتاز شان ہے کہ نماز میں فاتحہ کی سیل الحقین مطلوب ہے جبکہ قرآن کی دوسری سور تو ں کا یہ تھم نہیں ، ہے کہ نماز میں فاتحہ کی دار قطنی و حاکم و غیر و کی ایک مرفوع روایت میں ان الفاظ میں ایک منصوب کی دوسری سور تو سی کی ہور و فاتحہ اس کی بیار و فاتحہ کی دوسری سور تو سی کی ہور و فاتحہ دیگر مور تو لی عب ہو ھا منبھا بعو ص کہ مور و فاتحہ دیگر مور تو سی عب ھی مقا منبھا بعو ص کہ مور و فاتحہ دیگر مور تو تاتھ کا عرض نہیں بنی ۔ دیگر مور تو ن کی برائی ہوں تی ہوئی دوسری سورت فاتحہ کا عرض نہیں بنی ۔ دیگر مور تو ن کی برائی ہوئی ۔ دیگر مور تو ن کی برائی کی دوسری مور تو تاتھ کا عرض نہیں بنی ۔ دیگر مور تو ن کی برائی کی دوسری مور تو تاتھ کا عرض نہیں بنی ۔

ظاصہ یہ ہوا کہ ف اندہ لاصلو ہ النج میں مور ہ فاتنے کی خصوصیت اور امتیازی شان بیان
کی گئی ہے تا کہ مفتدی کو قر اُت ہے ممانعت کے باوجود ، فاتنے کے سلسلے میں دی گئی اباحت کا
سبب معلوم ہوجائے جبکہ شواقع نے اس آخری جلے سے سیجھ لیا کہ فاتھ بجق مقتدی ضروری
ہے ، حالا نکہ ضرورت اور وجوب ہے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔

#### ( بِ ) لمن لم يقرء كا مصداق كون هيے؟

دوسرى بات يدكد عديث من قرمايا كيا بلعن لم يقرء بهاا سكا مطلب مديك شریعت نے جس نمازی کوقر اُت فاتحہ کا مکلّف بنایا ہے وہ قر اُت نہ کرے، یعنی فاتحہ کو جھوڑ كرباتي بورا قرآن يرْه جائة توشريعت كي نظر مين اس كي نماز كالعدم اور واجب الاعاد ه ے، ربی نیے بات کر قرائب فاتحہ کا مکلف کس کو بنایا گیا ہے تو بدایک الی بات ہے کہ اس سلسلے میں کسی کواپنی طرف سے کہنے کاحق نہیں ، یہ بات تو اٹھی ہے یو جھنے کی ہے جنھوں نے لاصلوة لمن الخ فرمايا بجيها كرتمام اختلافي معالمات مين فسان تسازعتم في شني ف و ذوه الى الله والرسول (النهاء ٩٥) كـ مطابق خدااور رسول عذا كي طرف رجوع کرنے کا تھم ہے، ہم نے رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ ایام اور منفر دکواس کا مکلف بنایا گیا ہے، مقتدی ہاں کا تعلق نہیں ،مقتری کے لیے تو حدیث سیح میں فرمایا گیا ہے اذا قسسر ء فأنصتوا اورقرة نكريم من بحى اذاقرى القرآن فاستمعوا له والصتوا كرمتترى کو قرائت ہے روکا گیا ہے، حضرت جابڑے تر مذی شریف میں اور طحاوی شریف میں روايت بمن صلى ركعة لم يقرء فيها بام القرآن فلم يصل الا ان يكون وراء الامسام هذا حديث حسن صحيح (ترتري طدا اصاع) الا ان يكون و داء الامسام میںتصریح ہے کہ سور ہ فاتحہ کے بغیرنما زنبیں ہوتی تکراں تھم کاتعلق مقتدی کےعلاوہ دیکرتما زیوں ہے ہے۔

ان روایات پراورقر آن کریم کی آیت پر بحث تو بعد پس ہوگی ، گران با توں کا خلاصہ سیے کے شریعت بیں انفراو ، امامت اور اقتذاء کے ابواب الگ الگ جیں ، حضرت حباد دکی روایت میں انسم بقیر ء کو عام قرار دے کر مقتدی کواس کے تحت داخش کرنا ، ایک باب کے احکام کودوسرے باب پر تا فذکر نے کے مراد ن ہے۔

شریعت میں اس کی متعد ذخیریں جی ، مثالی کتا ہے شرایعت نے اس کے اصول مقرر فرمائے جی لیکن کتا سلم کواس سے مشتیٰ کر کے مستقل ایٹیت دگ کئی ہے ، اب آگر کوئی بھی سلم پر مطلق کتھ کے احکام نافذ کر ہے تو بھی سلم میں مطابق کتھ کے احکام نافذ کر ہے تو بھی سلم ختم ہوجائے ، اس طرح شریعت میں ایک اصول مقرر ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی ملک میں تھرف کرن جا کر نہیں ، لیکن

شغد کوا لگ حیثیت دی گئی ہے، ایک شخص نے مکان خرید ابیع تام ہو گئی وہ مالک ہو گیا، لیکن دوسرا آ دی شفعہ کے تن کی بنیاد پر زبردی دوسرے کے تن میں تصرف کا دعوے دار ہو گیا، يى كباجائے كا كرشريعت نے دوالگ الگ ابواب قائم كئے بيں اور ايك باب كا حكام دوسرے باب پر نافذ کرنا شریعت کی مقرر کردہ صدود سے تجاوز کرنا ہے، ای طرح افتداء کا باب بالكل الكب اورحديث كالغاظ لمصن لمم يقوء بهاكي تشريح حضورهلي الله عليه وسلم کے بیان کردوا دکام کے مطابق مبی ہے کہ متعتدی ہے تر اُت فاتحہ کا تعلق نہیں۔ ( ح ) مقتدی کے قاری ھونے کا مطلب:

تيرى بات يه ب كه حديث من جواسعن الم يقوء فرما يا حميا ب تو آب في يكي معجما كاستماع وانصات كي كم كالميل كرف والامقتدى قارى بيس مي؟ ظاهر بي آپكا یہ جھنامعی نغوی کی بنیادیر ہے کہ قاری وہ ہے جوقر اُت کرے، ہم عرض کریں سے کہ امور شرعیہ میں معنی انوی پر اعتماد بھی اگر چہتے ہے محر پیغیبر علیہ السلام کی زبان سے شریعت میں بیان کردہ معانی کواڈ لیت حاصل ہے اس لیے ہم نے لغت کے بجائے اس سلسلہ میں پیغیر عليه السلام كى طرف رجوع كيا تو معلوم بواكم مقتدى كوخاموشى كى حافت بيس بهى قارى مانا مراب مسن كان له امام فقراء ة الامام له قراءة روايت يركفتكو بعد ص آئے كى، اى فرح موطايس ابن بمر كاارشادموجود ب اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام يغير علياللام كارشادات كاحاصل يدب كمقتدى كوغاموشى ی مالت میں بھی قاری تلیم کیا گیا ہے جیے باکرہ سے نکاح کی اجازت طلب کرتے ہیں تو وہ شرم دحیا کی وجہ سے زبان سند بچھا ظہارہیں کرتی بھراس فطری عذر کے سبب اس کے سكوت كالكم ك طرح تتليم كيا كياب، بخارى بن آئكا ، فقيل با رسول الله كيف اذنها قال اذاسكتت ( بخارى جلدايص ١٠١٠)

اى بات كوي اين مام في استا الدادي المرح لكما به الميقال القواء ة ثابتة من المقتدى شرعا فان قراءة الامام قراءة له فلو قرء كان له قراء تان في صلوة واحدة وهو غير مشروع ( فقالقدر جلدا بر ٢٩٥) بكديه باجائ كاكم مقترى كا قارى موناشرعاً ثابت ہاس ليے كدامام كى قرائت كومقترى كى قرائت تعليم كيا ميا ہے ہى

اگر مقتری قرائت کرے گاتوال کی ایک نماز میں دوقر اُ تیں ہوجا کیں گی اور بہ غیر مشروع ہے۔ (د) سماق و سماق سے وجود نھیں نکلتا:

چوتھی بات حضرت علامہ مخمیریؓ نے ارشادفر مائی ہے کہ فسانیہ لاصلوۃ لمن بقرہ بھا کامقتری برفاتحہ کے وجوب ہے کوئی تعلق معلوم بیس ہوتا اوراس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اس کوز مان مامنی میں واجب قرار دیے جانے کی خبر کہا جائے گا، یابی کہا جائے گا کہ پہلے تو واجب نہیں تھا، خطاب کے وقت زمانۂ حال میں واجب کیا جارہا ہے اوریہ دونوں احتمال درست نبیں، کیونکداگریے زمانہ ماضی کی خبر ہے تو صحابہ کرام ہے، س سوال کا کیا موقع ہے ك شايدتم قرأت كرد بي يتيم، يحريد كدا كرسوال كى كوئى وجدا يجاد بحى كرلى جائة تو محابه كو جواب میں معذرت یا شرمندگی کی کیا ضرورت ہے، تمام صحاب کو بیک زبان بد کہنا جا ہے تھا که بارسول الله اس کی قر اُت کوتو آپ نے مسروری قرار دیا تھا۔ تمرابیانہیں ہوا، بیسوال و جواب بتار باہے کہ زمانۂ ماضی میں تو اس کوکسی وقت مجھی ضروری قرار نبیس دیا گیا تھا ، دومرا احتمال ہیہ ہے کہ اس کوز مانۂ حال میں ضروری قرار دیا جار ہا ہوتو اس صورت میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کے ای وقت ضروری قرار دیا جار با ہے اور ای وقت نا گواری کا اظہار بھی کیا جار ہا ہے،الی صورت ہوتی تو آ ب کومحاب کرام کاس عمل پر جمت افر الی کرنی جا ہے تھی كيضرورى تواب بم قرارد ، د ب بن ليكن تم شريعت كايسة مزاج شناس بوك پهلے بى وه کام شروع کردیا۔اور ظاہر ہے کہ ایسانیس ہے،اور جب ندزیان اسنی میں ضروری قرار ديي كوكي سيح توجيه مورى بالمنال من توكي مجماجات كدف المد لاصلوة كاتعلق مقتدی بر فاتحہ کے وجوب سے ہے۔ پھریہ کہ استے بڑے دعوے کے لیے۔ یعنی زمان کا مانسی یاز مان حال میں فاتحہ کووا جب کہنے کے لیے حدیث یاک ہے کوئی ثبوت تو جیش کرو ،ایہا ہوا موتا تو ضرور ذخير هُ صديث مِنُ لولَى چيز محفوظ بموتى ؟

ان چاروں باتوں کا ظلامہ بیرہ اکہ حدیث کا آخری جملہ فاندہ لاصلو قالمن لم بیقر ، بھا مقدی پر فاتحہ کے وجوب کا دیوئ کیا بی نہیں گیا ہفتر ہے ہوا مقدی پر فاتحہ کے وجوب کا دیوئ کیا بی نہیں گیا ہے مرف اباحت کا دیوئ متعبط ہوتا ہے یہ اس کے کہ مقدی کوقر اُت کی اجازت نہیں البت سور و فاتحہ کو اقبازی شان کی وجہ ہے مباح کردیا گیا ہے، نیز یہ کہ روایا ت صححہ کی منہیں البت سور و فاتحہ کو اقبازی شان کی وجہ ہے مباح کردیا گیا ہے، نیز یہ کہ روایا ت صححہ کی

روشی میں اس کا تعلق مقتری سے نہیں ہے مزید یہ کہ مقتری سے قر اُست کا تعلق آگر ہے تو اس
ہے میں اور لغوی قر اُست مراد نہیں ، بلکہ شرق قر اُست مراد ہے ، پھر یہ کہ واجب قر ارد ہے ہیں ،
تو صدیث کے سیات وسیات سے زمانہ ماضی یا حال میں اس کی تا ئیدتو کیا ہوتی اس اشکال کی
جواب دہی دشوار نظر آتی ہے کہ ایک طرف واجب بھی قرار دیا جائے اور دوسری طرف
قر اُست کا ممل کرنے والے مقتریوں کے مل پراظہار تا گواری کے ساتھا نکار بھی کیا جائے ؟

# بیمو<sup>یق</sup> کی تاویل

یہاں یہ بات بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچے قر اُت کرنے پرجن روایات میں اظہار تاپند یدگی کیا گیا ہے ، بیجی وغیرہ نے ان کی دو تاویلیس کی ہیں، ایک تاویل تو یہ ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وکلم نے ناگواری کا اظہار قر اُت پرجیں کیا بلکہ جمر پر کیا ہے ، کو یا ناگواری کا اظہار اصل قر اُت پرجیں بلکہ قر اُت کے وصف پر ہے اور دوسری تاویل یہ کہ تا گواری کا اظہار قر اُت فاتح پرجیں صافراد علی الفاق مة پر ہے کین اس طرح کی ہے ۔ تا ویا تاکو بات بنانے کی کوشش سے زیادہ حیثیت نہیں دی جاسکتی، کو کہ مشلا پہلی تاویل علو بارے میں مندرجہ ذیل مقائن کا چی نظرر مناضروری ہے۔

(الف) ایک بات توب کے تغیر علیہ الصلو ة والسلام کالفاظ العدا کم تفرون خلف الماه کم بین ایس العما کم بین ایس کے الفاظ سے الماه کم بین ایس العما کے الفاظ سے تا گواری کا اظہار جر پڑتی بلکہ صراحت کے ساتھ نفس قرات پر تابت ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا اسکنا ہے کہ تا گواری کی بنیاد منازعت ہے لیے مقتدی کی فیادہ یہ جرکا ہوتا ضرور کر نہیں، پھر ہم بے ضرورت تقرؤن کو تبعیرون کے معتی پر کیوں جانب سے جبر کا ہوتا ضرور کی نہیں، پھر ہم بے ضرورت تقرؤن کو تبعیرون کے معتی پر کیوں محمول کریں؟

(ب) نیزید کرانکارکا مدار جرکوقر اردی تو فطری طور پر پہلے یہ نابت کرنا ہوگا کہ بینجبر علیہ السلام نے مقدی کوسری قرائت کی اجازت دی تھی، اگریہ ہدایت کہیں موجود ہوتو چلئے جبر می کو مدارا نکار بنالیا جائے ، اوراگریہ ہدایت ذخیرہ احادیث میں نہیں ہے تو نفس قرائت کی صراحت کے باد جود جرکو کیسے مدارقر اردیا جائے ؟

(ج) پھر یہ جبر کی بنیاد پر انکار کیا گیا ہوتا تو تغیر علیہ السلام قر اُت کے بارے بھی شبہ کا اظہار کرتے ہوئے لمعلکم تقرق نیا علی قوء وغیرہ نظر مائے ، کیونکہ جبر کی تو آ واز ہوتی ہے جس سے قر اُت کا بیٹنی علم حاصل ہوجاتا ہے، الی صورت عمر صرف قاری کے تین کے بارے عمر سوال کیا جا سکتا تھا یعنی سوال ہوتا جا ہے تھا من قرمیا میں جبر، کہ قر اُت کون کر رہا تھا وغیرہ۔

(و) حرید به که عقلاً بھی به بات سجو بین بین آتی کرسب مقدی خاموش ہوں اور ایک دو آ دمی جبرشروع کردیں ، محلبۂ کرام ہے اس طرح کی امید نبیس کی جاسکتی۔

یہ با تنمی تو مہلی تاویل کے بارے میں ہوئیں، دومری تاویل کدا نکارسورہ فاتحہ کی قرائت پڑئیں بلکہ مازاد کی قرائت پر ہے، تویہ بات بھی متعدد وجوہ کی بناپر قابل قبول نہیں سر مثان

(الف) پہلی یات تو یہ کہ تیجبر علیہ المسلوق والسلام کارشاد لمصلکم تقرؤن خلف اصامکم میں ایا کوئی اشار وہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کا نکار کاتعلق مازاد سے قائم کیا جائے بشاید اس تاویل کو پیش کرنے والوں کی نظر حضرت عمران بن حسین کی اس روایت نہ ہے جس میں کی نے تھیے مسبح اسسم دبک ہے جس میں کی قرات کی محماد میں الله علیٰ کی قرات کی محماد را تھا ہے کہ کرانکار فرمایا تھا ہمراس استدلال کی حیثیت غلوجی سے باور وہیں۔

کیونکہ آپ کے انکار کی دجہ کے اہم یا کی سورہ کی قر اُت نیس، روایات کے اکثر اور قاب اللہ علی اختبار طرق میں مدارا نکار مطلق قر اُت کو بنایا گیاہے، پھرید کہ یہاں دووا تعات الگ الگ جی، معزت عبادہ کی زیر بحث روایت کا تعلق نماز فجر ہے ہے اور معزت عران کی روایت جس میں کے اسم الح کی قر اُت کا ذکر ہے۔ کا تعلق نماز طبر ہے ہوری ہے۔ تری نماز میں کے اسم الح کے جبر کا کوئی سوال پیرانیس ہوتا کہ جھسو یاساز اد غیلسی تری نماز میں کے اسم الح کے جبر کا کوئی سوال پیرانیس ہوتا کہ جھسو یاساز اد غیلسی السف انسان ما تعلق کی اور کا جائے مان بات بھی ہے کہ کی مقدی کے ارتکاب کرا ہت ۔ یعنی قر اُت خلف الا مام ۔ کی بنیار پرانکار فرمایا گیا، جسے بعض روایات میں ہے آتا ہوا اور کے کہی مقدی کی طہارت کے سلط میں کوتا ہی گا آپ کے قلب میارک پراثر ہوا اور ہے کہی مقدی کی طہارت کے سلط میں کوتا ہی گا آپ کے قلب میارک پراثر ہوا اور

آ پ نے ارٹارٹرایاما بال اقوام بصلون معنا لایحسنون الطهور و انما یلیسر علینا القر آن اُولئک۔

(ب) دوسری بات بیہ کما نکار کو مازاد ہے متعلق قرار دینا جمنس احتمال کی بنیاد پرتو تابہ اللہ میں ہوتا، یہ تو ایک دعوی ہے جوروایت کے سیاق وسیات کے منافی ہے اوراس طرح کے دعوں کو تابت کرنے کے لیے مضبوط دلیل کی ضرورت ہے، اور یہاں مضبوط تو کیا بضعیف ولیل کی ضرورت ہے، اور یہاں مضبوط تو کیا بضعیف ولیل بھی نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دھنرت عبادہ کی روایت سے مقدی کے لیے فاتحہ کا و جوب کی بھی طرح ٹا بت نہیں ہوتا ہمرف اباحت مرجو حد نکل کتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے بیجھے قر اُت کرنے والوں کواظہار تاراف کی کے ماتھا جا زت دی ہے لیکن و جوب کا قول افتیار کرنے والوں نے اپنی میم سے ایک نظریہ قائم کرلیا بھراس پر روایات کو منظم ق کرنے افتیار کرنے والوں نے اپنی میم سے ایک نظریہ قائم کرلیا بھراس پر روایات کو منظم ق کرنے سے کام لیا ، اور جود لائل اپنے نظریہ کے خلاف نظر آئے ان جمل بھا تا ویل شروع کردی۔

### (۲)حضرت عبادة كى روايت ميں فصاعد أكا اضافيہ

یہاں تک کے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عبادہ کی مخترروایت کومنصل روایت کی روشی میں بجھنے سے بیٹا بت ہوا کہ اس روایت سے منقلزی کے تن میں فاتحد کے وجوب پراستدلال کرنا درست نہیں ،اب اس روایت پرایک اور زاویہ سے فور کرنا ہے اور وہ یہ کہ روایت کے الفاظ مرف لاصلو فہ الا بفائحة الکتاب جی یا اس کے ساتھ کچھاور بھی ہے، آو مسلم ،ابودا دُواور این حیان میں اس کے بعد لفظ فصا عدایمی ارشاد فرمایا کیا ہے۔

ال اضافد کے بعد ظاہر ہے کہ الصلوة کا تھم صرف مور ہ فاتھ سے نہیں بلکہ مجموعہ سے متعلق مانا جائے گا اور نئی صلوق کا تعلق صرف ترک فاتھ سے نہیں، بلکہ مجموعہ کے ترک سے ہوگا اور مطلب مدہوگا کہ نماز میں مطلق قر اُت مطلوب ہے جیسا کے قر آن می فسافسو و ماتبسو من القو آن، اور سکی فی الصلوق کی دوایت میں شم اقواً ما تبسو معک من المقو آن، اور سکی فی الصلوق کی دوایت میں شم اقواً ما تبسو معک من المقور آن فر مایا گیا ہے، البت ال مطلق قر اُت میں یہ تعمیل ہے کہ دورہ فاتح میں ہوکر لاز م

کی ہے اور فصاعدا یا ماتیس می غیر معن طور پر بیا تقیاد یا گیا ہے کہ نمازی کی بھی مورت کو یا قرآن کریم کے کی بھی مے کو فاتح کے ساتھ شامل کرسکتا ہے، کو یا مطاق قر اُت کی تصبیل میں جو ورجہ سور و فاتح کو دیا جائے گا وی درجہ نم سورت کو بھی دیا جائے گا جیسا کہ حفیہ نے دونوں کو واجب قرار دیا ہے بیٹیں کہا جاسکتا کہ ایک بی سیاق میں دد چیزوں کو صطف کے ساتھ ذکر کیا جائے اور ان دونوں کے درجہ میں فرق کر دیا جائے بہ کیے مکن ہے کہ لاصلو ق کو سور و فاتح کے حق میں رکتیت کی دیل قرار دیا جائے اور فساعدا کے تی میں دوایت کی دلیات کی دلیات کی دلیات ہے۔ بیچ پوچھے تو جن لوگوں نے معطوف میں بردایت کی دلیات کے انھوں نے محق میں دوایت پر محل انھی لوگوں نے ممل نہیں کیا اور دیم بی زبان کے قواعد مقر دہ کی رعایت کی، دوایت پر قبل انھی لوگوں نے کیا جنوں نے سوقی کلام اور حر فی زبان کے تو اعد کے مطابق روایت کے دونوں اجزاء کو کرا ہے۔ درجہ میں رکھا ورسور و فاتح کے ساتھ فصاعدا کو بھی واجب قرار دیا۔

اور جبروایت کا یمنبوم تعین ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ تم سورت کو بھی لازم کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس روایت کا تعلق اپنے نمازی سے نہیں جس کو صرف سورہ فاتحہ کی ۔اوردہ بھی ناگواری کے ساتھ ۔اجازت دی گئی ہے، یعنی اب ویانت کے ساتھ فور کی ہے ۔ یعنی اب ویانت کے ساتھ فور کیجے کہ ان معانی کی وضاحت کے بعد روایت کا کیارُ خ متعین ہوا؟ اور کیاروایت کو متعدی سے متعلق قراردیا جا سکتا ہے، جے شوافع کے یہاں فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے نصاعدا کی نیس۔

#### اضافه بردداعتراض

فعاعداً کے اضافہ کے بعدروانت کا تعلق مقتدی سے قائم می شدم ہا، تو اس اضافہ پر بحث شروع ہوگئی، امام بخاری تے جسنو ، القواء فا بھی اس پر دواعتر اض کئے ہیں، پھر دوسر سے علماء بھی انہی کونقل کرتے رہے ہیں۔

اَیل اعتراض آویے کے عامة الشقات لم تسابع معمر اللی کے عام طور پر آفتہ راد ہوں نے معمر کی متابعت نبیس کی اور فصاعد آغیر معروف ہے لینی معمر اس روایت، میں متغرو بیں، دوسر ااعتراض بے کداگر اس لفظ کو کسی درجہ میں تسلیم بھی کرلیا جائے تو بیداستعال بالکل لا بقطع البد الا فی دبع دیناد فصاعداً کالمرت کے چوری کی سرارائع وینادی بھی قطع یا بھی قطع یا بھی قطع یا ہے گئی بھی قطع یو ہے اور اس سے ذائد ہی بھی قطع یو ہے لینی مدسر قد کے اجراء کے لیے مالیت کا رائع وینار ہونا منروری ہے ، اس سے ذیادہ غیر منروری ہے ، ای المرت لا صلواۃ الا الحقیمی نماز کی تمامیت کے لیے سور و قاتح کا پڑھنا منروری ہے ، تصاعد آغیر منروری ہے۔

## بهلے اعتراض کا جواب

نعاعد آپر کئے محے اس اعتراض کوئد ٹین کے طے کردہ اصول کے مطابق کسی طرح کی اہمیت نبیں دی جاسکتی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔

(الف) راوی کا تفروای صورت یل مفرقر اردیا گیا ہے جب تقدراوی کی روایت اوتی کے خالف ہواور یبال ایسانیں ہے ، عمر بن راشد کے بارے شابن معین فرماتے ہیں ہو والبت النامی فی النو ہوی، امام زبری کے تلا فدہ یل ، همر مضموط تر راویوں میں ہیں علی بن مدین اور ایو حاتم فرماتے ہیں ہو فیصن دار الاسناد علیہم (تہذیب جلد، امس من اور ایوں مرکزی راویوں میں ہیں جن پر اسناد کا مدار ہے، اس لیے اگر وہ متفرد بھی ہوں تول تو ان کی روایت کو اصول محد ثین کے مطابق قبول کرنا ضروری ہے، چنا نچا ام مسلم نے محل قبل میں من میں من کے مطابق قبول کرنا ضروری ہے، چنا نچا ام مسلم نے ایک میں میں من کے مطابق قبول کرنا ضروری ہے، چنا نچا ام مسلم نے ایک میں میں من کے مطابق قبول کرنا ضروری ہے، چنا نچا امام مسلم نے ایک میں میں دوائ ہے۔

(ب) دومری بات یکم هم متفر و بیل بین ایک متابعت تو خودا م بخاری نے جو القواة شین ذکری ہے قبال البخداری و بیقال ان عبدالوحمن بن اسحاق تابع معموا المنخ (جو القواء قص ۱۳) اگر چامام بخاری نے اس متابعت کویہ کرددکرویا ہے کہ عبدالرحن بن اسحاق بہ کی زبری سے مله واسط قل کرتے بین اور کمی بالواسط اور بم نبیل جائے کہ هذا من صحیح حدیث ام الائتی بر متابعت ان کی محملی مدیوں میں سے جانے کہ هذا من صحیح حدیث ام الائتی بر متابعت ان کی محمل مالی تو و واس کو جو اگر کے کر دری بی بوا اس کورونیس کی اجازی کو متابعت کی است متابعت کی تیر کی موجود ہونا مروری نبیل ، متابعت می اگر کے کر دری بی بوا اس کورونیس کیا جاتا کی سند محمل موجود ہونا المسر متابعت کی قید ہوتو و و

منيان عن النوهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصاحت يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال الاصلوة لمن لم يقره بفاتحة الكتاب فصاعداً، قال صفيان لمن يصلى وحده (ايوداكرجلدا، ١١٩) مندكتام دجال تقداور مج كراوى ين، ابرتهرى عفصاعداك رواءت كرف والدودام بوك، ايكم مم اورودم رام عنيان ين عينيد

پھر یہ کانھی دو پر انتھار نہیں بلکہ امام اوزائی، شعیب بن ابی جزہ ، عبد الرحمٰن بن اسحاق مدنی اور صالح بن کیسان نے بھی فسصاعد آ کی نقل میں ان کی متابعت کی ہے، حضرت ملامہ بھیری نے فصل الخطاب میں ان متابعات کو حوالوں کے ساتھ نقل فرمایا ہے، استے مادویوں کے ساتھ نقل فرمایا ہے، استے راویوں کی متابعت کے بعد معمر کے تفرد کا دعویٰ کیسے قابل قبول ہوسکتا ہے۔

(ج) تیسری وجہ یہ کے ذخیر کا حادیث می فصاعد آک شوائد یہ کشر مت موجود ہیں ،ابوسعید خدری سے ابوداور میں المسر نا ان نقر أ بفاتحة الکتاب و ما تبسس اور حضرت ابو بریر فلا علیه و سلم ان انادی انه لاصلو قالا بقراء قال المام ان انادی انه لاصلوقا الا بقراء قالتحة الکتاب و مازاد (ابوداور جلدا ،م ۱۱۸) موجود ہے، تر فری اورائن ماجہ می وسود قالنا تا میں اور بیلی کی کتاب القراءة میں اس کے ہم معنی متعدد الفاظ میں اور بیلی کی کتاب القراءة میں اس کے ہم معنی متعدد الفاظ منتول ہیں۔

ظلاصہ یہ کہ فسط عدا کا اضافہ کو کدشین کے اصول کے مطابق سی قرارہ یا ضروری ہے کہ اس کے راوی ائد کہ حدیث میں ، اس کی متابعات اور اس کے شواہداتی کشرت سے موجود میں کہ ان کے بوتے ہوئے اس کی صحت میں شہر کرنا اصول محدثین سے انحراف کے ہم معنی ہے ، امام بخاری کی طرف سے یہ عذر کیا جاسکتا ہے کہ وہ ان مزبعات پرمطلع نہیں تھے ، نیز یہ کہ اس زمانہ میں اصول حدیث بھی پوری طرت مدون نہیں ہوئے ۔ کہ اس زمانہ میں اصول حدیث بھی پوری طرت مدون نہیں ہوئے ۔ ایک ور ہراتے ہوئے اس کی معقوایت بجھنے سے قاصر جیں ۔ واللہ اعلم اس اعتراض کو دہراتے رہے ہیں تو ہم اس کی معقوایت بجھنے سے قاصر جیں ۔ واللہ اعلم ۔

#### دوسرےاعتراض کاجواب

دوسرااعتراش بيكيا كياك فصاعدا كواكر شليم مح كمير توبد لاتقطع البدالافي

رسع دیستاد فیصاعداً کی طرح به ام بخاری نے اس مثال کور ایدا پاطریق استدلال بوری طرح واضی نیس کیا بصرف اتا لکعافی قد یقطع البدفی دینار و فی اکثر مس دیستاد کر بورکا با تھا کی و بنار می بھی اس کی وضاحت یہ بے کہ فیصاعداً مال ہونے کی بناء بر مصوب به اوراس کا استعال اس کی وضاحت یہ بے کہ فیصاعداً مال ہونے کی بناء بر مصوب به اوراس کا استعال نخت وجرب میں ایسے موقع پر ہوتا ہے جب ذکر کردہ تھم کو ما قبل میں ضروری اور مابعد میں افتیاری قرارویا گیا ہو جیسے لاتقطع البدا لافی دیع دینار فیصاعدا کر چورکا باتھ افتیاری قرارویا گیا ہو جیسے لاتقطع البدا لافی دیع دینار فیصاعدا کر چورکا باتھ کائے کے لیے رائع و بنار کی چوری قو ضروری ہے فیصاعداً میں سور و فاتح کی قراکت موری نورویا نہ ہوائی طرح لاصلو ق الا بفات حق الکتاب فیصاعداً میں سورو فاتح کی قراکت موری ہوائی ہو۔

لیکن بم بید کہتے ہیں کہ آپ نے لغت عرب سے جو فیصاعد آگا استعال ہیں کیا ہے کہ وہ ما آبل میں تئم کے ایجا ب اور مابعد میں تخییر کے لیے آتا ہے بیاستعال ہر جگہ مطرد نہیں ہے، مثلاً حضرت کا تا ہے دوایت میں قبال امو دسول الله صلی الله علیه و سلم ان نست شدو ف العین و الاذن فیصاعداً، حضور سلی الله علیه و کہ ہم قربانی کے جانور کے آتا کھاور کان، پھراس سے ذیادہ کو یعنی دیگر اعضاء کود کھی لیا کریں کہ ان میں عیب قربین ہے، تو کیا مندرجہ بالا استعمال کی روسے میمنی ورست ہول کے کہ آتا کھاور کان کے عیب سے خالی ہونے کو دیکھنا تو ضروری ہے، اور دیگر اعضا میں اختیاری؟ ظاہر ہے کہ یعنی معنی نہیں ہیں، بنکہ مطلب سے ہے کہ جس طرح آتا کھاور کان کا نحور سے و یکھنا ضروری ہے، اور دیگر اعضا میں اختیاری؟ فلا ہر ہے کہ یہ معنی نہیں جی ، بنکہ مطلب سے ہے کہ جس طرح آتا کھاور کان کا نحور سے و یکھنا ضروری ہے۔ اس طرح دیگر اعضا میں دری ہے۔

اس لیے جہات ہے کہ کلام اور میں فیصاعداً ما آئل کے کم خواہ وہ وجوب ہویا المحت ہوی خیر ہو و غیرہ کے اللہ تک محمد کرنے کے لیے آتا ہے لیجنی یہ بتائے کے لیے آتا ہے کہ مابعد اللہ تک محمد کرنے کے لیے آتا ہے لیجنی یہ بتائے کے لیے آتا ہے کہ مابعد اللہ تعمد اللہ تعمالات ہے کہ مابعد اللہ تعمال کی اس وضاحت کے مطابق لاصلو قالا بسف اتب مالکت اس مطرد ہے استعمال کی اس وضاحت کے مطابق لاصلو قالاب فیا ہے میں مابعد بھی وائل ہے ہی سورہ فاتح کا فیصاعد آتے میں سورہ کی وائل ہے لیمن میں مابعد بھی وائل ہے لیمن سورہ فاتح کا جو تکی فیصاعد آتا ہے کہ مثال حند کے بہال سے دونوں واجب ہیں۔

ای طرح سے لاصلوۃ الابفاتحۃ الکتاب فصاعداً کامطاب یہ بوگا کرنماز میں مطلق قرائت جوفرض کا درجر رکھتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے، قرمایا گیا کہ وہ سرہ فاتح سے شروع ہوتی ہے، قرمایا گیا کہ وہ سرہ کا تخص وہی رہے جو فاتح سے شروع ہوتی ہے اور پھر قرائت کو جہال تک بھی لے واؤال کا تخص وہی رہے کا جو سورہ فاتح کا ہے، حذید کے بہاں ایسا ہی ہے کہ نماز میں جنی بھی قرائت کی جائے گل سب کا تھا ایک ہی ہے، یہ بیس کہ ایک فاص مقدار تک اس کو واجب کہا جائے اور باتی کواس سے تحمالی ہی ہے، مثل کی شخص نے سورہ فاتح کے بعدایک سیپارہ پڑھا تو یہ بیس ہے کہاں کی کوئی مقدار واجب ہو باتی کا تخص الگ ہواؤر اس مقدار واجب کے بعد کوئی الی غلطی کی کوئی مقدار واجب ہو باتی کا تھی اس غلطی کا ہو چائے جس سے کراجت یا فسادہ تا ہوتو یہ کہ دیا جائے کہ یہ مقدار تو زائد تھی اس غلطی کا کوئی فقصان نہیں ہی فقید کا یہ مسلک نہیں ہے۔ اس تفعیل کے مطابق یہ ما نا ہوگا کہ سورہ فاتح کے بعد جتنا قرآن بھی پڑ حاجائے گائی کا دی تھی ہوگا جوسور دُفاتح کا ہے کہائی کے مطابق یہ ما نا ہوگا کہ سورک فاتح کے بعد جتنا قرآن بھی پڑ حاجائے گائی کا دی تھی ہوگا جوسور دُفاتح کا ہے کہائی کے مطابق ہے کہائی کو مابعد تک محمد کیا گیا ہے۔

ال تفعیل ہے و مخالط دور ہوجاتا ہے جوامام بخاری کی چیش کرد دلات فسط سے الاب دی کا میں کی جیش کرد دلات فسط سے الاب دی الحق میں اللہ میں اللہ میں اور ہماری چیش کردہ تفعیل بھی دراصل انھی کے بیان کردہ ایک کا تحقیق جوابات دیے ہیں اور ہماری چیش کردہ تفعیل بھی دراصل انھی کے بیان کردہ ایک

جواب کی سہیل ہے۔

نیز یہ کہ امام بخاری کی چیش کردہ صدر قد والی مثال جی تو صرف ایک بی تجیر فصاعداً کی ہے جس ہے مختی مرادی کی تعین شی غلابی ہو کتی ہے اوراس کودور بھی کردیا میں ہے کہ متابعات میں ہونے ہے اوراس کودور بھی کردیا وشواہد میں متعد تجیر ات موجود ہیں ، تحر ت ابوسعی تفدری کی روایت میں بسف انسحة وشواہد میں متعد تجیر ات موجود ہیں ، تحر ت ابوسعی تفدری کی روایت میں بسف المکتاب و مازاد و فرادی تعین بقواء فا فاتحة المکتاب و مازاد و فرادی کی تعین میں میں ترکی کیا گیا و فیرہ ہے جن میں ماتی سو و مسازاد کوواؤ عاطفے کے ذریعہ فاتح کے میں شریک کیا گیا ہمان می تبین اور خیر ہے اس لیے یہاں فی صاعداً کے معداق کو کی واجب قرار دیا گیا اور حنید کردیا گیا اور حنید کردیا گیا اور حنید کے یہاں چوکہ فاتح کے میں جوب کا ہماس نے فصاعداً کے مصداق کو گی واجب قرار دیا گیا اور حنید کے یہاں چوکہ فاتح کے کا میں جوب کا ہماس نے فصاعداً کے مصداق کو گی واجب قرار دیا

اس تفصیل کا تقاضد یہ کد حضیہ کے بہال تو بدروایت مقتدی ہے متعاتی ہی ہیں ہے لیکن شوافع کے بہال ہوں اس کو بہتدی ہے متعاتی قرار دینا ممکن نہیں کیو کدان کے بہال مقتدی کے بہال مقتدی کے بہال مقتدی کے بہال مقتدی کے لیے صرف قر اُت فاتحہ کی اہمیت ہے، غیر فاتحہ سے اس کوروک دیا گیا ہے جبکہ روایت کے معتین شدہ مندرجہ بالامعنی کی رویے شم سورت کا بھی وی تھم ہے جو فاتحہ کا ہے۔

# بخاري كى مخضرروايت مين ضم تبورت كا قرينه

فعساعداً كاضافه كي بعد حفرت عبادة كي دوايت كي جومعن متعين بوت بي،
الرغوركي جائة و بخارى بين ذكر كرده بخقر دوايت الاصلوة المعن لم يقرء بفاتحة
السكتاب كي فسصاعداً كي بغير بحي وي معن بير يعن قواعد كر في كي دوس مرف
بفاتحة الكتاب كا بحي وي مغيوم ثكاتا بي جوف صاعداً حازاد وغير و بي صراحت ك

حفرت علامد تشمیری قدس سرہ نے فصل الخطاب ش الکھا ہے کہ علامدا بن قیم نے بدائع الفوائد (جند میں ۲۷) میں ایک فصل میں یہ بحث کی ہے کہ قو آت سور ق کذا اور

اورسورة شامل تبين ہے۔

قسوات بسورة كفاشى ذبانت وظانت ركف والولك ليرافرق عقرات مسورة كفا كامطلب يه كمرف وى معين مورت برحى جملانام ليا كيا ب،اى كرماته اوركني مورت برحى جملانام ليا كيا ب،اى كرماته اوركني مورت بيري برحى اورقس أت بسورة كفا كامطلب يه كرمرى قرات بي يورت بي بران المساورة كفا كامطلب يه كرمرى قرات بي يورت بي بران المراس كرماته اورقرات بي بران بكراته اورقرات بي بران بكراته اورقرات بي بران بيري كالمراس كرماته

پراین تیم نے اس واوی پر حدیث یاک سے متعدد مثالیں جیش کی ہیں جن سے بات بالكل واضح موجاتی ہے، يہلے استعال قرات سورۃ كذا ہے متعلق تين مثاليں ذكر كى ہيں، حضرت الى بن كعب معروايت ب كحضور ملى الله عليدوسلم فرماياءان السلم امونى ان اقرأ عليك لم يكن الذين كفروا (مكلوة م ١٩٠) قدائ جمي مم ويا يك (ا \_ ا أبي ) مِر تسميل المه يكن الذين الخيرُ حكر سنا وَل و يمين يهال أفوء كااستعال " با" كے بغير ہے، كيونكه يه نماز ميں قرأت كا واقعه نيس ہے نماز سے خارج كا ہے اوراس م مرف لم بكن الخ ك قرأت ب،اس كماته كى اورمورت كى قرأت بيس ب ای طرح معزت جابرگ ایک روایت ش ب لقد قو أنها (سورة الرحن) علی السجين (مفكوة بص ٨١) حضور ملى الله عليه وسلم في فرما يا كديس في سورهُ رحمن ، جمّات كو يز حكرسنانى، يهال يرقسواته فرمايا يحقوات بهانبين فرمايا، كيونكدية مى نماز كاوا تعديس ہے،خارج صلوۃ جر صرف سورہ ومن کی اورسورت کوملائے بغیر بڑ درکرسنا کی گئ ہے۔ اى طرح معزت عبدالله ين مستودك ايك روايت من عقو أو النسجم فسجد فيها وسبعد من كان معه (مككوة بم ٩١٠) حضور ملى الله عليد وسلم في سورة والنجم يزمى اورة بت جدورة ب في مح تجده كياء يبال بحى قرء والنجم فرمايا ب بالنجم فين فرمايا ہے کیونکہ رہمی خارج صلوۃ کا تصد ہےاور صرف سور و بھی گئی ہے،اس کے ساتھ کوئی

دوسرے استعال قد أت بسورة كذاكى بھى تين مثاليں دى ميں ،حضرت ابوبرزه كروابت ميں ہے كان يقبر عبالتين الى المائة (مشكوة ،ص ٢٠) فجركى تماز ميں حضور صلى الله عليه وسلم ساتھ آتوں سے لے كرسوآ يات تك پڑھتے تھے، ابوبرزه جوتك نماز

جرمی کی جانے والی تلاوت کی مقدار بیان کردہے ہیں اس لیے بسالستین المبی المعاشة فرمارہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ صرف ساٹھ آیات نہیں ہیں بلکہ سور و فاتحہ بھی ہے، کویا منجملہ تلاوت یہ ساٹھ آیات بھی ہیں۔

ای طرح ایک دوایت می ہے قدء بسورة الاعراف حضور ملی الله علیه ملم نے نماز میں مورہ الاعراف حضور ملی اللہ علیہ کا نماز میں مورہ اعراف پڑھی بنماز کا واقعہ ہے اس لیے بسالا عراف کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں مورہ فاتح بھی ہے۔

اک طرح معزت جابرین سمره کی روایت می ہے کان النبی مسلی الله علیه
وسلم بقوء فی الفجو بق و القوآن المجید و نحوها (محکوۃ بیء) منورسلی الله
علیدو الم جرکی نماز میں ق و القوآن المجیدیا اس کے بعدر پڑھتے تھے میہ بھی نماز کا واقد ہے
اس کے "بق" فرمایا کہ پر تنہائیس ہے باکداس کے ساتھ سورہ فاتح بھی پڑھی گئی ہے۔

نیزید کافیس بین مثالوں پرائی ارئیس ہے، ذخیر واحادیث بالعوم جہاں نمازین کی مورت کے پڑھنے کا ذکر ہو جہاں با کا استعال ہے بقوء فی النظهر باللیل، یقوء فی السعند ب بالعلور ، یقوء فی المعنو ب بالعمو سلات، وغیر و، اور جہال فارج صلوق بی قرآن کی کی سورت کو پڑھنے کی تلفین کی گئے ہو جال باء کا استعال جی ہے، آپ نے فرایا سن کی کی سورت کو پڑھنے کی تلفی الملہ اصبح یستعنفول کے صبعون الف فی لیلہ اصبح یستعنفول کے صبعون الف ملک، (منکوة ، م ۱۸۷) معررت نوال بن معاویہ دوایت ہے کہ می نے مشور ملی الشرطید و کم سے درخواست کی کہ مجھے پڑھنے کے لیے چھ بتاد یجے تو فرما یا افرا ایما المحافرون فانھا براء قامن الشرک، معررت کول سے دوایت ہے مین قوء صور قال کا فرون فانھا براء قامن الشرک، معرب کول سے دوایت ہے مین قوء صور قال عصران بوم الجمعة صلت علیه الملائکة (منکوة ، م ۱۸۹) تم آس ہے کہ مدر ن پار میں الموری ملوق میں قرائے میں باء کے بغیر ، اور تمازی باء کے ساتھ استعال کیا جملے۔

ال کی وجد مطاح می میری نے بیان قرمانی کدافت و بی می قسو المحل متعدی بیان قرمانی کدافت و بی می قسو المحل متعدی بی می و درت بیل بی فرودت بیل بی خارج معلوة می فسر و کا استعال ای وضع لغوی کے مطابق ہے، کین تماز می قر اُت ایک دکن ہے اور

وف شریت بی اس کے لیے بھی ای افظاتر اُت کوا فقیار کیا گیا ہے، و فقر کی بی فقل ہونے کے ماتھ یے لفظ سخدی در ماہ و کیا اور قو ء کے متی ہو گے فعل فعل القواء قاکہ نمازی نے قرائت کا فعل انجام دیا اس صورت بیں قَلَ ہو یَکو مفول بری خرورت نہیں ، لیکن جب فعل قرائت کا کی سورت سے تعلق بیان کرنا مقصود ہوتو اس کو باء کے ذر اید متعدی کیا جاتا ہا اور اس وضع شری بیل ایک معبودیت کی شان بھی پائی جاتی لیے قسر نا فلسور قامی کا اس کے معنی و من ایک معبودیت کی شان بھی پائی جاتی لیے قسر نا بھی و قسو قسور قامی کا اس نے فلال سورت پڑی بلکہ اس کے معنی اس کے معنی بین قسر اے قسور قامی بلکہ السور قامی السور قامی بالدہ السور قامی بالدہ السور قامی بالدہ السور قامی بالدی مقرد ہے وہ صرف فاتح یا القواء قالم معہودة عند الشرع بھندہ السور قامی بیا مقرد ہو وہ مرف فاتح یا صرف سورت نہیں ہے، معبود قرائت یہ ہے کہ امام فاتح بھی بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ صرف سورت نہیں ہے، معبود قرائت یہ ہے کہ امام فاتح بھی بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملاتا ہے۔

ال تعمیل کا مقعدیدا منے کرناتھا کیا گردوایت میں بسف ات ما الکت اب کے سات میں الکت اب کے سات میں الکت اب کے ساتھ "فصاعداً" یا" مازاد" وغیرہ کی ہے ہی شہوت بھی مطلب وی نکا ہے جو مازاداور فصاعداً وغیرہ کے اضافہ کے بعد صراحت کے ساتھ نہ کور ہے اور جب یہ چیز ٹابت ہوگی تو یہ بھی ٹابت ہوگیا کہ دعرت عبادہ کی روایت کا تعلق مقتدی ہے ہیں ،ایا م و مفرد سے ہے۔

#### (٣)رواةٍ حديث كالتمجها بموامطلب

حضرت عبادہ کی روایت پر عنظف زاویوں سے بحث کے تیجہ میں میں ثابت ہوتا ہے کہ اس روایت کا مقتدی سے کوئی تعلق نبیس اور یہ کہ اس سے مقتدی پر فاتخہ کا وجوب ثابت نبیس ہوتا اور عالبًا میں وجہ ہے کہ روایت کرنے والے بیشتر راوی حدیہ کہ خود حضرت عبادہ نبی اللہ عنہ میں وجوب کے قائل نبیس معلوم ہوتے۔

بردایت دراسل ذهوی عن محمود بن الوبیع عن عاده کی سند ب آری به نام بری کے بعداس کی سند ی متعدو جوگی ہیں، امام بخاری، امام مسلم، ترفی ابوداؤد، نائی، ائن ماجه میں زہری ہے نقل کرنے والے سفیان بن عینیہ ہیں، اس لیے وجوب فاتحہ اور قر اُت خلف الا مام کے سلے میں ان چاروں رادیوں کے مسلک کو معلوم کرنے ہے مسئلہ منتج ہوجائے گا، کو تکہ کد شین کا ایک اصول ہے جی ہے کہ داوی المحدیث اعوف بعواد الے حدیث من غیرہ اور محدثین اس اصول کے مطابق رادی کی بیان کردوم ادکومقدم قرار دیتے ہیں۔

سفیان بن عینیکا مسلک ایودا و چی فرکور ہے، ابوداؤد نے پہلے فرکورہ بالاسند سے
لاصلو قلمن لم بقوء بفاتحة الکتاب فصاعداً کوذکر کیا مجرفر ایا قال صفیان لمن بصلی
وحسدہ (ابوداؤدجلدا میں ۱۱۹) حضرت عیادہ کی اس روایت کاتعلق منفردکی نماز ہے ہے،
یعنی مقتدی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

سفیان بن عینیہ کے پیچے کسی طرح کی قر اُت کے قائل نہیں، اور تری ممار ہی کہ وہ جہری نماز بیل امام کے پیچے کسی طرح کی قر اُت کے قائل نہیں، اور تری مماز بیل بھی وجوب کے نیس ضرف استحباب کے قائل معلوم ہوتے ہیں، شرح مقع کے حوالہ سے عدم وجوب کے نیس ضرف استحباب کے قائل معلوم ہوتے ہیں، شرح مقع کے حوالہ سے عدم وجوب کے قائلین بیں متعدد صحابہ دتا بھی اور فقیا ءو محد ثین کے تام آ سکے ہیں ان میں امام زبری مجی شامل ہیں، حرید دضاحت کے لیے تغییر این جریری عبارت و کھے۔

این جریرانی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

حدثنا المثنى ناسويد انا ابن الميارك عن يونس عن الزهرى. قال

لاقرؤن وراء الامسام فيما يجهربه من القراء ة تكفيهم قراء ة الامام وان لم يسسمع صوته ولكنهم يقرؤن فيما لم يجهر به سراً في انفسهم ولايصلح لاحد خلفه ان يقرء معه فيما يجهر به سراً ولا علاتية قال الله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصستوا

"زہری نے کہا کہ مقلری، جمری نمازوں میں امام کے پیچیے قر اُت نہیں کریں گے،
امام کی قر اُت کافی ہے،خواہ امام کی آ واز مسموع نہ ہو، لیکن وہ سری نمازوں میں دل ہی دل
میں سری قر اُت کریں گے،اور کس کے لیے امام کے پیچیے جمری نماز میں سر آبا علامیة قر اُت
کرنا درست نہیں ہے،اللہ تعالی نے فر مایا، وافا قری القر آن فاست معوا. الآبه "
امام زہری کے شیخ محود بن الربح ہیں، یہ حضرت عبادہ کے داماد سے بحضو صلی اللہ علیہ
وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر پانچ سال تھی ، صغار محاب میں ان کا شار ہے ان کا مسلک
میلے بہتی کی اس دوایت برغور تیجیے۔

عن محمود بن الربيع قال سمعت عبادة بن الصامت يقرء خلف الامام فقلت له تقرء خلف الامام؟ فقال عبادة لاصلواة الابقراء ة

(السنن الكبرى بعلدا جس ١٧٨)

محود بن الربح سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبارہ کو سنا، وہ امام کے بیجیے قرائت کرد ہے تھے، تو میں نے کہا، آپ امام کے بیچیے قرائت کرد ہے ہیں؟ تو حضرت عبادہ نے فرمایا کرقم اُت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

محود بن الربیع نے صرت مبادہ کو قرات خلف الا مام کرتے ویکھا تو اٹھیں ہوتا جہرت ہوئی کہ یہ بات محابہ کے درمیان رائے نہی اور ان کا مل بھی بہ ظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے جیجے قرات کرنے کا جیس تھا، ای لیے انھوں نے حضرت عبادہ نے عرف کردیا کہ آپ یہ گل کوں کردہے ہیں؟ حضرت عبادہ نے جواب دے دیا کہ میرا مسلک تو ہی ہے کہ امام کے جیجے قرات کرتا ہوں نماز قرات کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس سے یہ بات تو معلوم ہوگی کہ ودین الربی مقتدی کے لیے قرات یا دجوب فاتحہ کے قائن ہیں تھے۔ معلوم ہوگی کہ مودین الربی مقتدی کے لیے قرات یا دجوب فاتحہ کے قائن ہیں تھے۔ معلوم ہوگی کہ مودین الربی مقتدی کے لیے قرات یا دہوب فاتحہ کے قائن ہیں تھے۔ معلوم ہوگی کہ مودین الربی مقتدی کے لیے قرات یا دہوب فاتحہ کے قائن ہیں تھے۔ معلوم ہوگی کہ مودین الربی مقتدی کے ایک کا ذکر یا تی ہے۔ اواس دوارت سے معلم تعبادہ ق

کا مسلک معلوم کیا جاسکتا ہے کہ وہ اگر چہ قر اُت خلف الا مام کے قائل ہیں مگر ظاہر یہی ہے کہ وجوب کے قائل نہیں ہیں۔

فور سیجے کے دعفرت عبادہ ، اتمیازی اوصاف کے حال محلیہ کرام میں ہیں ، دعفرت معاویہ سے ایک مسئلہ میں افتالا ف دائے پر ناداش ہوئے تو یہ کہ کرمدیند دالی آھے کہ معادی مسئلہ مسئلہ میں افتالا ف دائے پر ناداش ہوئے تو یہ کہ کرمدیند دالیں آھے کہ تمعاد سے ذیر امادت تو رہنے کی بھی مخبائش ہیں ، پھر دعفرت عمر شرخ آھیں یہ کہ کر دالیں کیا کہ آپ کو دہاں جانا جا ہے البتہ آپ دعفرت معادیثی امادت سے مستنی رہیں گے۔ یہ داقعدائن ماجہ میں ہے۔ یہ داقعدائن ماجہ میں ہے۔

غور کرنے کی بات ہے کہ امیر معاویہ سے اختلاف دائے میں تو تصلب کا یہ مظاہرہ ہو،اورا پے گھر کے فرواور وا ماد مصرت محمود بن الربیج سے نماز جیسی اہم عبادت کے مسئلے میں اختلاف رائے ہوتو محض اپنی رائے کے اظہار پر اکتفاء کریں اور انھیں کوئی نصیحت نہ فرمائیں۔

حضرت عبادہ اُگر وجوب فاتح کے قائل ہوتے تو عزاج کے تصنب ، ورع وتقویٰ کے امتیازی وصف کی بنیاد پر ضروری تھا کہ دہ محمود بن رئے کو تفصیل سے سمجھاتے کہتم بھے سے قرائت خلف اللهام کے بارے میں بوچے دہے ہو؟ تتم کیسے نماز پڑھتے ہو؟ اور اس کی ضرورت بوں اور بڑھ جاتی ہے کہ محمودان کے قریبی عزیز اور شاگر وہیں۔ اگر حضرت عبادہ جسے خاندان کے ہزرگ ایے خوردوں کو نمازئی صحت وفساد پر متنبہ ندفر ما کیں محمق تو بیکام کون کرے گا؟

ال لیے معزت عبادہ کے بارے میں بنی بات سی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اگر چرقر اُت خلف اللهام کے قائل ہیں اور یہ بھی تتلیم کرلیہ بنائے کہ وہ اس ملل کو پابندی سے کرتے بھی خلف اللهام کے قائل ہیں اور یہ بھی تتلیم کرلیہ بنائے کہ وہ اس مسلے میں ان کا اندازیہ نہوتا ہیں ورشاس مسلے میں ان کا اندازیہ نہوتا کہ وہ وہ جو ب کے قائل نہیں ہیں ورشاس مسلے میں ان کا اندازیہ نہوتا کہ وہ محض اپنی رائے بیان کردیں اور اس کے قدن فریکے مرند قرما کمیں۔

#### روايت عبادة پرمباحث كاخلاصه

امام بخاری نے باب کے تحت تین روایت ذکر فرمائی تھیں جن میں مقتدی پر وجوب

فاتحه کے لیے حعزت عبادہ کی روایت سے استدلال ممکن تھا،اس لیے اس روایت برقد رے تفصیلی کلام کیا گیااور مختصر روایت کو مفصل روایت کی روشنی میں مجھنے کی کوشش کی ،متابعات و شوام کے ساتھ سیجھنے کی بھی کوشش کی ، فصاعد آ کے اضافہ کے بعد مضمون سیجھنے کی کوشش کی ، تواعد عربیت کے مطابق مضمون مستبط کرنے کی کوشش کی اور ہرموضوع پراٹھائے جانے والے اہم اٹکالات کا جائز ولیا،لین ہرائتبار ہے یہی بات محقق ہوئی کہ روایت کومقندی کے لیے وجوب فاتحہ ہے متعلق قرار دیتا سمجھ نہیں ہے اور میں وجہ ہے کہ روایت کرنے والفے دادی بھی اس کے عموم میں مقتدی کوشال نہیں سمجھتے۔

اور یہ کداب تک جو گفتگو کی گئی و وسب حضرت عبادہ کی روایت کے اندریائے جانے والے مضامین اور اس کے داخلی قرائن ہے متعلق تھی ، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند خارجی · ولائل وقر ائن كوسائے ركھ كر بھى غور كرليا جائے كه حضرت عبادة كى روايت كے عموم ميں معتدى كوشال كياجا سكتاب، يانبين؟

#### (۳) مقتدی کی قرائت اور قرا آن کریم

ان فارقی والک میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت قرآن کریم کو حاصل ہے، حضرت معاذكى وه روايت ياد تيجي كه حضور صلى الله عليه وسلم في جب أنعي يمن جعيجا تو فرمایا، معاذ! کوئی بات بین آئی تو کیے فیملہ کرو مے؟ حضرت معاد نے جواب میں عرض كياكه كماب الله كے ذريعه فيمله كروں كاء آب نے قرمايا كداكر كماب الله من شافاتو كيا كروميع؟ عرض كيا كرسنت رسول الله كي ذريع فيصله كرون كاء آب في فرماياء اس مين نه طاتو کیا کرو کے؟ عرض کیا، اجتهد رائسی و لا آلبو، این رائے سے اجتماد کروں گا، اور کوئی کوتا بی نہ کروں گا ، آپ نے حضرت معاد کے جواب کی تحسین فر مائی ،ای اصول کے مطابق خارجی دلائل می سب سے ملے قرآن کریم کود کھناجا ہے، باری تعالی ارشادفر ماتا ہے۔ واذا قرئ القرآن فاستمعواله وانصبتوا ـ (١٠١٥ الا / افرآ عن ٢٠١٠) اور جب قرآن پر حاجائے تو كان لكاكرة اور خاموش رباكرو

بية بت كمد كرمد من نازل مونى باورخواه ليلة المعراج من نمازى فرضيت سے يمل

اس کانزول ہو یا بعد میں ، اورخواہ حضرت عبادہ کی روایت اس سے پہلے کی ہو یا بعد کی ، کین جہور کی رائے میہ ہے کہ اس آ بت کا شان بزول نماذی ہے، مشہور صحلبہ کرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت این عباس ہی فرماتے ہیں ، تا بعین میں مجاہر ، حسن بعری ، سعید بن السبب وغیرہ سے ہی حقول ہے کہ اس آ بت کا شان بزول نماذ ہے اور امام احمد نے تو اس بات پرتمام الل علم کا اتفاق اور اشاع نقل کیا ہے۔ نیز جمہور مفسرین اس آ بت کا شان بزول نماز کو قرارد سے دے ہیں۔

محوياة يستوقرة ن كاموضوع بى قرأت خلف الامام باوراس بس ما فسطور يرتظم دياجار باب كرجب المام قرائت كري تومقترى برأستماع اورانصات لازم ہے، "استماع" كمعنى بي كان جعكادينا جس كا عاصل توجه ب مطلب يه ب كه جب امام قر أت كرساتو آ واز آئے یا ندا کے معنی بحد آن گوش بن جانا جا ہے ،اور" انسات" کے معنی ہیں ہوری توجہ كر كے فاموشى افتياركر ليما بسكوت كر اور فاہر بے كرسكوت كام كى ضد ہے ، مطلب بيدواك نمازجرى موياسرى امام كيقرأت كوقت مقتدى كے ليے الى زبان كوركت دينا جائزنيل \_ بإبات كواك المرح بحد يجيرك افا قوى القو آن جرى اودمرى ووتول المرح كاتمازول كو شال ہے،اوراس برمرتب کر کےدو تھم استماع اورانسات، بیان کے محے ہیں ہاس لیے مطلب يهوكا كدامام جركر مياقو بداستماع كاموقع بهاستماع واجب رب كااورا كرمرى نماز ہوآوا ذا قوی القوآن کاعل آویا یا وارا ہے اور استماع کی صورت ممکن نیس ہے، اس کے انسات داجب ہوجائے کا معنی نماز سری ہویا جمری معتدی کوقر اُت کی اجازت جس ہے۔ اكر بالغرض شان نزول كى رعايت لموظ ندر كمي جائ بلكة يت كونماز اور غير نمازسب کے لیے عام رکھا جائے کہ جہال بھی قرآن پڑھا جائے تو سننے والے کو ہمدتن کوش اور غاموش ہوجانا جا ہے تو ہمیں اصول کے مطابق بیفائدہ اٹھانے کاحق ہے کہ جب سامعین كوغارج صلوة بمن استماع وانصات كالحكم دياجار بإية واخل صلوة من استماع وانصات بدرجة اونى ضرورى موكاء كوتكه خارج صلوة من سفنے والے كے استماع وانصات من مرف ایک بی چیز طحوظ ہے لینی قرائت قرآن، جبکہ داخل صلوۃ میں ایک سے زائد چیزیں يائي جاتي جي-مثلأ

(۱) نماز کی روح بی قر اُت ِقر آن ہے اور نماز میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس کیے خارج میں قر اُت ِقر آن کا اوب اُستماع وانصات ہے تو داخلِ صلوۃ میں اس کو بدرجۂ اولی ٹابت مانا جائے گا۔

(۲) نیز یک نماز با جماعت شی موضوع امامت کا تقاضی کی ہے، پیٹی برعلیدالسلام نے فرمایا ہے انسما جسعل الامام لِیُو تم بدایا م کوایا می افتداء کرنے کے لیے بنایا کیا ہے،
اس لیے سامع کے مقدی ہونے کی صورت شی استماع وانصات کی ابھیت برد صوبائے گی۔
(۳) اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجمع اور حسن کے درج کی متعدد روایتوں سے یہ مضمون ٹا بت ہے جسے اذا قراء فانصتو اء اور جسے مین گان له الامام فقراء فالامام فواء فالامام فواء فالامام فواء فی ان کی کان له الامام فقراء فالامام فواء فالامام فواء فی ان روایات پر گفتگونوائی جگہ پرآئے گی، یہال مرف بیٹا بت کرنا چی نظر ہے کہ داخل صلوق می قرائ ترآن کے وقت استماع وافعیات بدد جد اوٹی ٹا بت ہے۔ این تی تی استماع المستمع تی ہے۔ این استماع المستمع الی قراء فالامام اللہ یہ اتم به و بحب علیه متابعته اولی من استماعه الی فواء فامن یقوء خارج الصلوة (توی جدس ب

مامل تفتگویہ ہے کہ آ مت اذا قوی الفو آن فداستمعواله و انصنوا کا شان نزول بی قر اُستوخلف الامام ہے اور اگر شان نزول سے مرف نظر کرلیں تب بھی اس آ مت سے دلالة المص کے طور پر مقتدی کے لیے قر اُست کی ممانعت ٹابت ہے۔

## مقتذی کے لیے قرائت ممکن بھی نہیں

قرآن کریم کی آیت ہے یہ ٹابت ہوگیا کہ امام جب قرات کرے تو مقتدی کا استماع وانصات اختیار کرنا ضروری ہے، جبری نمازوں میں تو بات صاف ہے لیکن سرک نمازوں میں سرف ان بر حتا ہے، نمازوں میں سرمقتدی جانے ہیں کہ امام، ثنا کے لیے مختمر ساوقفہ کر کے قرآن پر حتا ہے، مقتدی کو یعین ہے کہ قرآن پر حاجارہا ہے، پھراس کے لیے کیا مختائش ہے کہ انصات کو چھوڑ کر ممل قرات کو جاری رکھے، بلکہ بچ یو چھے تواس آیت کی روثنی میں مقتدی کے لیے مفاور کی میں مقتدی کے لیے کا دوثنی میں مقتدی کے لیے کا دوشنی میں مقتدی کے لیے کوئی جگہ بی نہیں، حافظ ابو محروبن

عبدالبرنے التسمھید میں بیروال قائم کیا ہاورائن تیمیہ نے بھی ای طرح کی بات کھی ہے کہ مقتدی پر قر اُت کے وجوب کا تھم لگانے والوں کو بیرو چنا جا ہے کہ وہ کب قر اُت کر سے کہ مقتدی پر قر اُت کے وجوب کا تھم لگانے والوں کو بیرو چنا جا ہے کہ وہ کب قر اُت کر ہے؟ اس لیے کہ اس کی تین بی صورتی ہوسکتی ہیں، امام سے پہلے، یا امام کے ساتھ ساتھ یا چرامام کے بعد، اوران تیوں صورتوں میں توکی اشکالات ہیں۔

امام سے پہلے مقتدی کی قرائت کی صورت میں، سب سے پہلا اشکال تو یہ ہے کہ مقتدی کا عمل اسے مقدم ہوگیا اس کی مخبائش نہیں، دوسرا اشکال یہ ہے کہ بجبرتح برد کے بعد جو دقفہ ہے وہ ثنا کے لیے ہے، قرائت کے لیے نہیں، اگر اس سکتہ میں قرائت کا عمل مشروع ہوتا تو صحلہ تحرام اس کوضر درنقل کرتے ، این تیمیہ تکھتے ہیں۔

وايضاً فلوكان الصحابة كلهم يقرؤن الفاتحة خلفه اما في السكتة الاولى واصا في الكرانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ـ (نآدى جلا٣٣، ١٠٠٧)

نیز مید کدا گر محلبهٔ کرام سکته اولی یا سکته نانیه میں امام کے بیجھیے فاتحد کی قر اُت کرتے تھے تو اس کی نقل کا بہت اہتمام ہونا جا ہے تھا،اس کی نقل کے دوا می بھی بہت تھے۔

ای طرح مقتدی اگرامام کے بعد فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ بھی اشکال سے فالی نہیں، بہلی بات تو یہ ہے کہ سور و فاتحہ کی قر اُت کے بعد جوسکتہ ہے وہ بہت مختصر ہے اور آمین کے لیے ہور و فاتحہ کی قر اُت کی ایس میں گنجائش نہیں، اور دوسری بات جیسا کہ ابن تیمیہ نے لکھایہ ہے کہ اس کو دواعی کے باوجود کوئی سحائی نقل نہیں کر دہا ہے، پھر کیسے اس کو تسلیم کر لیا جائے ،

اور تیسری چیز بیہ ہے کدا کرامام، مقتد بول کی رعامت ہے ڈک کر کھڑ ابوجا تا ہے تو محویا امام مقتد بول کے تالع بوااور بیمنعب امامت کے منافی ہے۔

ظلامہ بیہ ہوا کہ متفقدی کی قراکت کے لیے تین بی صور تیں ممکن تھیں اور شیوں ہی ہی قول اشکالات ہیں اس لیے بیات ہالک واضح ہوگی کہ نماز جبری ہویا سری ، امام کے بیچیے قراکت کا ممل قرآن کریم کی اس آیت کی رو ہے درست نہیں قرار دیا جا سکتا۔

## مکول کے فیلے پرجرت

#### جائے گا کہ انھوں نے جو پھے بچہ میں آیا بیان فرمادیا!

## حافظ ابن جر کے استدلال پرنقنہ

ای طرح مانظ این جرنے گنجائش نکالنے کی بھی کوشش کی ہے۔ بساب مابقول بعد التكبير كتحت اكمدوايت ش آياتماا سكاتك بين التكبيس و القراءة ماتقول؟ ابو ہرر وفت حضور سلی الله عليه وسلم سے بوجها كرآب جو تجبير تحرير يراور قرات ك ورمیان سکوت فرماتے ہیں تو آپ کیاد عا پڑھتے ہیں؟ حافظ ابن جُرٌنے یہاں پیرفا کدوا مُعایا كه سكوت، قرأت كے منافی نہيں ہے، يه دونوں جمع ہو كتے ہيں كيونكه روائت ميں اسكانك بمي آرباب اور ماتقول بمي ، پر ابواب الجمعة من انمول نے يهال تك لك ديا كنمازكية المحديد مناجى منافى انصات بيسب، كتيم بين فعصلى النحية يجوز ان يبطيلق عليه انه منصت \_ ( فتح ملدا من ١٥٥٥) ابن تجريب عاسج مي كدار كات كورك جبر کے معنی میں لے کرسری قر اُت کا انصات سے تعنادختم کردیں ،اور قر اُت خلف الا مام کی منجائش نکال لیں ، اور ٹابت کردیں کہ مقتری معصت کے ساتھ قاری بھی ہوسکتا ہے کہ آ ہت آ ہستہ پڑھتار ہے جیے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سکوت بھی فرمار ہے ہیں اور قاری مجھی ہیں۔ ابن تجر کی میہ بات بہ ظاہر درست معلوم ہوتی ہے، لیکن غور کیجیے کتاب الوحی میں حعرت ابن عمال کی روایت میں گذر چکاہے کہ حعرت جبر نیل علیہ السلام جب وحی لے کر تشریف لاتے تو رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت میں لاتے ، تر مذی شریف من زياده واستح ب يحرك به لسانه يريد أن يحفظه كرسول الترسلي الدعليدوللم قرآن کویاد کرنے کی وجہ ہے زبان مبارک اورلب مائے مبارک کوآ ہت، آ ہت ملاتے تھے بعنی نمر أیر هتے جاتے تھے کہ قر آن یاد ہوجائے ، مجول نہ جا <sup>ک</sup>یں ، آپ کے اس سری قرائت فرمانے برحكم نازل بوا، لاتى حرك به لسانك الآيه آپ زبان كوبالكل حركت نددیں، قرآن کا آب کے سینہ میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان سے پڑ موادینا ہماری ذمہ داری ہے، بخاری شریف کی روایت میں اس موقع پر فاتبع قر انعلی تغییری میں ہے۔ فاستمع له وانصت ( بخاري طدايم،)

آپ بورى توجه مبذول كرين اورخاموش ريس-

اس دوایت سے بیہ بات بالکل صاف ہوجاتی ہے کہ زبان کومرا ترکت دیایا ہونوں کوجنش میں لانا بھی استماع وانصات کے منافی ہے اور جب حقیقت یہ ہے تو این جرکوفور کرنا چا ہے تھا کہ اسکات کو راضات کے منافی ہے اور جب حقیقت یہ ہے تو این جرکوفور میں لینا درست نہیں بلکہ یہ سکوت من الکام السابق یا وقفہ کے منی میں ہے، حضرت علامہ کشیری ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں یہ یہ یہ السکوت عما قبلہ و ہو النکبیر مرادیہ ہے کہ کلام سابق کے تی کہ یہاں یہ یہ یہ السکوت عما قبلہ و ہو النکبیر ، مرادیہ ہے کہ کلام سابق کے تی اس میں کیا پڑھتے ہیں، بینی اسکات ہے مرادیز کہ جرنیس بلکہ وقفہ ہے، علامہ کرتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں، بینی اسکات ہے مرادیز کہ جرنیس بلکہ وقفہ ہے، علامہ کشیری فرماتے ہیں جانی عن رقم، پھر فرماتے ہیں کہ این جرکی متدل روایت کے بعض کذاو صکت علیم ، ای عن رقم، پھر فرماتے ہیں کہ این جرکی متدل روایت کے بعض طرق ہیں اس میں استعمال کی صراحت ہے، امام بخاری نے جوز ۽ القواء ق ہیں بباب مین قبر ء فی سکتات الامام میں یہالفاظ ذکر کئے ہیں، ان المنبی صلی اللہ علیه وصلی اللہ علیه وصلی اللہ علیه وصلی کان یسکت اسکات ہے میں کو تفاق کی کیا اس سے یہ بات یا لکل صاف نہیں موتی کہ یہاں لئے ایکل صاف نہیں موتی کہ یہاں لغظ اسکات ہے ہیں کہ بعدوقف کے معنی شی استعمال کیا گیا ہے۔

دوسری بات یہ کہ این جرجس روایت سے استدانال کرد ہے ہیں اس میں لفظ اسکات
ہواور اس موضوع پر نفس قرآن یا نفس حدیث میں لفظ انصات استعمال ہوا ہے اور ان
وونوں الفاظ میں فرق ہے، اسکات کے محق ہیں خاموثی بمعنی ترکی تکلم، اور انصات کے محق
ہیں اسک ت مسکو ت مستمع ، پوری توجہ میڈ ول کرنے والے کی طرح سکوت اختیار
کرنا، یحنی آ واز آ ربی ہے تو ہمدتن گوش ہوجا واور آ واز نہیں آ ربی ہے تو بغور شنے والوں کی
طرح خاموش رہوں چر جب ازروئے لغت دونوں میں فرق ہاور قرید کہ مقام ہے بھی
معلوم ہور ہا ہے کہ اسکات بمعنی وقفہ ہے تو این جر کے ای دعوے کو کیے تنظیم کرایا جائے کہ
انصات اور قرات میں منافات نہیں ہے۔

تیری بات بہے کہ ایت قرآ فی افاقوی القو آن فاستمعو اله و انصنوا ای طرح نص مدیث اذا قوء ف انصنوا میں انصات کا مقابلة قرات نے کیا گیا ہے جس کے معنی یہ وے کہ قرات قرآن کے وقت انصات اختیار کرو جبکہ این جرکی مندل

روایت اسک انک بین التکبیر علی بیقائل نیل به بلک بھیراور قرات کے درمیان بائی جائے والی حالت براسکات کا لفظ بولا گیا ہے اور طاہر ہے کہ وہ حالت وقفہ کی ہے، اس تفصیل سے بی بحد میں آتا ہے کہ حافظ این جرکا یا کسی اور کا اسک انک انگی سری قرات کی تحوائش نکالنا درست نیس ہوسکا، اور قراق ان کریم کے تھم انسات کی جہال جبری قرات ہے منافات ہے، وہال تری قرات ہے بھی ہے۔

بہر حال قرآن کریم کی آیت ہے، یہ تھم صراحت وقوت کے ساتھ وٹا بت ہوتا ہے کہ مقلدی کا وظیفہ نماز میں قراکت بیں ،استماع دانصات ہے اور جب یہ بات ہے تو حضرت عباد ہی روایت کے عموم میں مقلدی کو داخل کرنا درست نہیں۔

### (۵)مقتذی کی قرائت اوراحادیث

حضرت معاذ كى روايت كے مطابق غورطلب اور اختلافى مسائل ميں فيعله كا دوسرا ذريدهديث باك ہے، ال ليے بيد كجنا جاہے كرقر اُت خلف الا مام كے موضوع پر حضور ملى الله عليه وسلم في كيا كيا ارشاد قرمايا ہے تاكر حضرت عبادة كى روايت ميں كيے جانے واساع وم كے دموے كا دزن معلوم كيا جاسكے۔

ال سلط میں حقیقت بہ کہ حدیث پاک کے بورے ذخیرے میں ایک بھی سی روایت الی بیل ہے ہوں کہ روایت الی بیل ہے جس میں مراحت کے ساتھ مقتدی کو قرات کا تھم دیا گیا ہو، جب کہ متعدد صحلبۂ کرام سے کیٹر تعداد میں تی اور حسن سند کے ساتھ والی روایات موجود ہیں جن میں مراحت کے ساتھ مقتدی کو افسات کا تھم دیا گیا ہے یا امام کی قراکت کو مقتدی کے لیے کا فی قرار دیا گیا ہے یا سنتدی کی قراکت پر اظہار تا گواری کے بعد صحلۂ کرام کے قراکت کو اکت کو اکت کو استعاب کا تو یہاں موقع نہیں ، مرجد مراحات ہیں کی والیات ہیں کی والیات ہیں کی والیات کے استعاب کا تو یہاں موقع نہیں ، مرجد موایات ہیں کی والیات ہیں کی والیات ہیں۔

## مقندی کے لیے تھم انصات برشمل روایت مثلا ایک مجے ردایت می مراحت کے ساتھ مقندی کوانصات کا تھم دیا میا ہے، جس

كالقاظيين-

اذا قرأ فانصتوا (مسلم جلدا من ۱۵۳)

جب امام قرائت كري توتم خاموش ربو\_

الم مسلم نے اپنی سے میں اس موقع پر پہلے ابوموی اشعری کی ایک طویل حدیث ذکر فرمائی ہے۔ پھراس کی متعدد سندین ذکر کی جی اور حدثنا استخق بن ابر اهیم قال انا جریس عن صلیمان التیمی عن قتادة عن یونس بن جبیر عن حطان بن عبد الله عن ابی موسی الا شعری کی سندذکر کرکے قربایا کراس جی اذا قسر أفانصتوا کا صافح ہے ، اس اضافہ کو اگر اس حدیث طویل کے تماز ہے متعلق حصہ کے ساتھ ملایا جائے توروایت کے الفاظ اس طرح ہوجاتے ہیں۔

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبيّن لنا سُنتنا وعلمنا صلوتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمّكم احدكم فاذاكبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم والاالضالين فقولوا امين. (ملم الدارميم)

رسول الله ملى الله عليه وسلم نے ہمار برائے قطبه و یا اور ہمار برسائے منت کا بیان فرمایا اور ہمیں نماز کی تعلیم دی اور فرمایا کہ جب نماز کا ارادہ کر وتو پہلے اپنی صفیں درست کر لو پہر جانے کہ تم جس سے ایک امام ہے اور جب وہ تجمیر کے تو تم تجمیر کہواور جب وہ قرائت کر ہے تو تم خاموش رہواور جب وہ غیسر السمن خصوب علیهم و لا المضالین کے تو تم آجن کہو۔

پھراس کے بعد امام مسلم کے راوی ابواسحاق کہتے ہیں کہ ابو بھر ابن اخت الی النضر فی حضرت ابومویٰ کی اس اضافہ والی روایت کے بارے ہیں کچھ کہا توف ال مسلم توید احفظ من مسلم من اللہ مسلم من کی کاش مسلم من کی اسلام مسلم من کی کاش مسلم من کی کاش مسلم من کی کاش ہے؟ مطلب میر تھا کہ سلیمان حفظ وضیط میں کمال رکھنے والے شیخ ومحدث ہیں۔ اس لیے کی کی منافظ من مسلمان حفظ وضیط میں کمال رکھنے والے شیخ ومحدث ہیں۔ اس لیے کی کی منافظ من مسلم منافی کے ایم منافی کی کے انسان کے لیے معزمیں۔

اس کے بعد ابو بکرنے حضرت ابو ہر رہے گی روایت کے بارے میں بوجھا تو امام مسلم

نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ سے ہے، اس پر ابو بکرنے یہ یو چھا کہ پھر آ ب نے اس کو كتاب من كيون ذكرنين كيا؟ توامام سلم في جواب ديا \_ليسس كل شسسى عندى صحيح وضعته الهنا انما وضعت الهنامااجمعوا عليه ميريز ويكبتني احادیث سیح میں ان سب کو میں نے اس کتاب میں نہیں لیا ہے ،صرف ان روایات کولیا ہے جن کی صحت برمحدثین معنرات کا اجماع ہے۔

محویاامام سلم کے پیش نظریهان اذا قرأف انصتوا کاضافه والی دوروایتن بین، ا بک روایت حضرت ابومویٰ اشعریٰ کی ہے جے اہمیت کے ماتھ انھوں نے متن کتاب میں لیا ہے اور اس پر کئے گئے اشکال کا :واب اتسوید احفظ من سلیمان ( کہد کرویا ہے اور بدروايت امام مسلم كزر كي وسااجه هو اعليه كامصداق باور دومرى روايت حفرت ابو ہرر ان احت انموں نے سے منہیں لیا تمالیکن ابو برین اخت ابی النفر کے جواب میں انھوں نے اس روایت کو بھی اینے نز دیک سیجے قرار دیا اور اس طرح بیروایت بھی امام مسلم ک خصوص صحیح کے ساتھ کتاب مسلم میں اشار ہ ذکر میں آئی۔

## امام سلم کے مااجمعوا کا مطلب

المامسلم كے زويك مدا اجت معو الے كيامعنى بيں؟ تو بعض اكا برتے تو ريكھا ہے كہ اس سے چندائمہ محد ثین مراد ہوتے ہیں، جن میں امام احمر، یکیٰ بن معین، عمان بن ابی شیب اور سعیدین منصور خراسانی شامل ہیں، لیکن مقدمہ ابن الصلاح میں اس کے معانی کی وضاحت ان الغاظ میں کی گئے ہے۔

قبلت اراد. والله اعلم، انه لم يضع في كتابه الا الاحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه وان لم يظهر اجتماعهافي بعضها عند بعضهم (مقدراين الصلاحص٨)

مي كبتابون كدها اجمعو فل مرادروالله اعلم يدب كدامام مسلم في اين كتاب من صرف ان احادیث کوجگہ وی ہے جن میں ان کے فزو کے محدثین کی مقرر کروہ حدیث سے کی اجما گی شرائط یائی جاتی ہیں خواہ ان تمام شرا نطا کا بعض روایات میں بعض محدثین کے نز دیک

بإياجانا كحاهر شاموامويه

مااجمعوا علیه کی بہی تشریح بہتر معلوم ہوتی ہے کہ امام سلم یقیبیّا محدثین کی مقرر کردہ اجما کی شرائط صحت ہے دائف ہیں اور دہ ان شرائط کوجن روایات میں محقق یاتے ہیں ان ہی کواپنی مجیح میں جگہ دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ بعض محدثین کی نظر میں، بعض روایات میں ان شرائط کا تحقق فلا ہرنہ ہوا ہو۔

اس کا مطلب بیہ ہوا کہ حضرت ابوموی اشعری کی روایت ،امام سلم کی نظر میں محدثین کی مقرر کردہ اجما کی شرا نظر میں حال ہے، اس لیے انھوں نے اس روایت کواپنی کتاب میں ذکر فر مایا ہے، البتہ حضرت ابو ہر رہ کی روایت کوانھوں نے سیح میں اس طرح نہیں لیا اور اس لیے اس کی تھی کے وقت انھوں نے ہے و عندی شیح فر مایا کہ دوروایت میر سے زو کی سیح ہے گویا وہ اس روایت میر سے زو کی سیح ہے گویا وہ اس روایت میں سے دفت انھوں نے ہو عندی شیح فر مایا کہ دوروایت میر سے زود کی سیح ہے گویا وہ اس روایت میں محدثین کی اجما عی شرا اکو صحت کے تحقق کی ذررواری نہیں لید ہے ہیں۔

## دوسرى كتابول مين ان روايات كى تخريج

صحیح مسلم کے علاوہ یہ دونوں روایات صدیث کی دوسری کتابوں میں بھی آئی ہیں۔
حضرت ابوسوی کی روایت ابوداؤ د نے باب التشهد میں ذکر کی ہے گراس پر بہتیمرہ کیا
ہے، قبال ابوداؤ د قول له و انصتوا لیس بمحفوظ لم یحجی به الاسلیمان
التیسمی فی هذا الحدیث، انصتوا کا اضافہ مخفوظ میں ہے، اس روایت میں سلیمان
تیمی کے علاوہ اور کی راوی نے اس کو ذکر میں کیا ہے۔

نیز بدروایت این باجد یش بھی ہالفاظ اذا قسر ء الامام فانصتو اقد کور ہے، منداحمہ میں بھی ہے سیجے ابو کوانہ میں متعدد سیجے سندوں کے ساتھ ذکر کی گئی، مسند بزار اور بیجتی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔

ای طرح حضرت ابو ہریرة کی روایت بھی مسلم شریف کے علاوہ ، ابودا وُدھی بساب الاسام یہ صلی من قعود میں ندکور ہے گراس پر بھی ایام ابودا وُد نے بیز جمرہ کیا ہے قال ابوداؤد و طفہ الزیادة و اذا قرأ فانصتوا لیست مصحفوظة الوهم عندنا من ابسی خالد. نیز بیردوایت نبائی شریف اوراین باجہ من بھی ہے، مصنف این افی شیب، مند

احمد اور دار قطنی وغیره شربھی ہے، اور ان روایات میں سلیمان تیمی ، اور ابو خالد الاحریر تفرد کے اشکال کا بھی جواب ہے۔

#### اعتراض اورجوابات

ان روایات پر محدثین کی جانب ہے جواعتر اضات کے گئے ہیں وہ مطولات میں موجود ہیں ان میں امام ابوداؤد کے تبعر کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، حضرت ابومون اضعری کی روایت کے بارے میں انھوں نے کہا کہ انسصت و اکا اضافہ محفوظ ہیں کیونکہ یہ سلیمان میں کا تغر دہے، ای طرح کی بات امام بخاری نے جنوع القواء قر میں اور دار قطنی و بینی و غیرہ نے بھی کی ہے۔

ای طرح کا اعتراض معنرت ابو ہریرہ کی روایت پر بھی ہے کہ اس میں ابو خالد الاحر متفرد ہیں بیلی نے تو کتاب المعرفة میں بہ لکھ دیا کہ حفاظ صدیث ابوداؤد، ابوحاتم ، حاکم اور دارقطنی نے اس اضافے کو نادرست قرار دیا ہے، وغیرہ ۔ لیکن ان اعتراضات کی اصول محدثین کےمطابق کوئی اہمیت نہیں، وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) پہلی ہات تو یہ ہے کہ پہلی روایت کی سلیمان تھی اور ای طرح دوسری روایت کی اور ای طرح دوسری روایت کی ایو فالد الاحرضعیف رواۃ کی بین ہیں کہ تفر دکومعز قرار دیا جائے، بلکہ نہایت تقدیمہ ثین ہیں، سلیمان تھی کے بارے کی امام سلم نے اتسرید اسلام سلم نے او نے الفاظ استعال کئے ہیں، امام احمر، امام جرح د تقید نے ان کی توثی کرتے ہوئے او نے الفاظ استعال کئے ہیں، امام احمر، امام نسائی، این معین اور کی نے ان کو ثقہ کہا ہے، این حبان نے فرمایا ہے کہ وہ تقدیمتن ، حافظ مما حب سنت اور بھرہ کے عابدوں میں تھے، ذہی نے ان کو الحافظ ، الا مام اور شیخ الاسلام و غیر و لکھا ہے۔

ای طرح ابوخالدالا مرکے بارے میں ہڑے وقع کلمات منقول ہیں ،وکیع ،ابن معین اوراین مدین کلمات منقول ہیں ،وکیع ،ابن معین اوراین مدین ان کو تقدیم نے ان کوصدوق کہا ہے ، جمل نے ان کو تقد، شبت کہا ہے ، ابن ہشام رفا گل نے ان کو تقدا میں کہا ہے۔وغیرہ۔ان کے بارے میں مطولات میں اس سے زیادہ کلمات تو ثیق ذکر کئے گئے ہیں۔

اس لیے بالفرض اگر بیر حضرات متفرد بھی ہوں تو اس ہے روایت کو نا قابل قبول قرار دینا اصول محدثین ہے انحراف معلوم ہوتا ہے، بلکہ اصول کے مطابق روایت کا قبول کرنا ضروری ہے۔

(۲) دوسری بات یہ کہ راوی کا تفر واس وقت مضر ہوتا ہے جب اس کی روایت ویکر ثقہ راویوں سے متعارض ہو، یہاں تعارض کھن ظاہر میں تو ہے کہ ایک راوی اذا فسر أ فانصتو ا کا اضافہ کر دیا ہے اور دوسر ہے کے یہاں بیالغا ظنیس ہیں اور محد ثین کے نقط نظر ہے اس کی اہمیت بھی ہے کہ ووالغا ظرکے طاہر پر جمودا فتیا رکر لیتے ہیں کیکن ارباب تحقیق کے یہاں محض ظاہر پر فیصلہ نہیں کیا جاتا اور مضمون کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، یہاں بیصورت ہے کہ اگر مضمون کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، یہاں بیصورت ہے کہ اگر مضمون خابر پر فیصلہ نہیں کیا جاتا ہو مضمون کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے، یہاں میصورت ہے کہ اگر مضمون خابر ہے میات وسیات سے بہی مضمون خابر ہے۔

اوراس كاتفسيل يهب كهجن روايات مسافا قسرأ الامام فانصتو أكااضافه ان میں امام کی افتداء اور اتباع کی جزئیات بیان کی تنی میں کہ جب امام تعبیرتح بمدمنعقد كرے تو تم بھى تكبير كہو، جب وہ ركوع ميں جائے تم بھى ركوع ميں چلے جاؤ، جب وہ تجدہ میں جائے تو تم بھی بجدہ میں جاؤ وغیرہ، اب ویکھنا یہ ہے کہ قراَت کے سلسلے میں امام کی اتباع كاكياطريقة بتايا كياب؟ كابرب كركن روايت بن اذا قرأ ف اقرء و أنس ب بلكهان روايات من اگراذا قسراً فسانسه واست مرف نظر كرليس توبيه بات توسب بي روايات شراخا قسال غيسر المغضوب عليهم والاالضالين فقولوا امیسن، بالکل بدیمی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مقتری کوقر اُت کی اجازت ہوتی تو الفاظ اذا فسلتسم غيسر السمسغضوب الخبوت اورسب مقتربون سيركها جاتاك جبتم غيسر المغضوب الخيريبنجوتو آين كهاكرو بلكه سلمشريف كي ايك روايت بمي تواذا ف ال القارى غير الغضوب عليهم والاالضالين فقال من خلفه امين قرمايا كياب، جس كامطلب يدب كه قارى صرف امام بى بمقتدى نبيس ، اوربيك شريعت في مقتدى كو امام كساته قرائة من شريك بي نبيل كيا، شركت بوئي بية صرف من من مولى ب، نیز به کداس موضوع پرقر آن کریم کی ہدایت بھی بھی ہے اذا قسری القو آن فاستمعواله و انسصنسوا، جس کی تفعیل گذر چک ہے کہزول دی کے وقت ہونٹوں کو رکت دینا بھی استماع دانصات کے منافی قرار دیا گیاہے۔

(٣) چونی بات بہ ہے کہ اصول محدثین کے مطابق متابعت اور شواہد کی بہت ابھیت ہے، ضعیف روایت بھی بسااد قات ان کے ذریعے توت حاصل کرلتی ہے، پھر اگر بھے روایت کو ورجہ محت محت بی کی متابعت ل جائے تو اس کی محت میں ٹکٹیس کیا جاسکا۔ اذا قدر اُ فعانصتو ا

کے بارے میں ضورت حال ہے۔ (الف) حضرت ابوموی اشعری کی بیچے روایت میں بیالفاظ آئے ہیں جس پر بحث ہو چکی ہے۔

رب) پہلا شاہر حضرت ابو ہر رہ ای کی دوایت ہائی بی عدد سے بی می ہے۔ (ج) دوسرا شاہد حضرت انس بن مالک کی روایت ہے جو بیٹی کی کتاب القراء ق میں تعد

راويول كاستر*ت مُدكوري حمل سكالفاظ يه إلى*ان المستبى صسلى السله عليه ومسلم قال اذاقرأ الامام فانصتوا (كتاب القراءة للبيهقى ص ٩٢)

(و) تیسرا شاہد معزت عمر بن خطاب کی دواءت ہے جس میں یہذکور ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی ، کی ایک مخص نے آپ کے چیجے تری قر اُت کی ، نماز سے فارغ ہوکر آپ نے در مایا کہ کسی نے میرے ساتھ قر اُت کی ؟ آپ نے بیر بات تین بار کی

تواكث فل في كهايار سول الله! من في سبسح اسم ربك الاعلى برهى الوق ب في الرثاد قر ما يا ما المام ليوتم الرثاد قر ما المام المام ليوتم به فاذا قرء فانصتوا. (كاب التراءة س ١٢)

ا ما م بیمی نے حضرت انس اور حضرت عمر کی روایات کوشام کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے بلک نقل کرنے کے بعد اُن پر جرح کی ہے تکر ہم بیمی کے ممنون میں کہ اس طرح انھوں نے اُذف و اُ فانصتو ا کے بارے میں ایک دوروایتی ذکر فر مادیں جنمیں شوام کے طور پر چیش کیا حاسکا ہے۔

سیح روایت، است متابعات اور شواج کے بعد یقینا شک وشبہ سے بالاتر ہے، یا لگ بات ہے کی بعض محد ثین، اصول محد ثین سے بث کراپ فقیم مسلک کے زیر اثر فیملہ کریں، یا ان محد ثین کے بارے میں حسن فن کی بنیاد پر جیسا کراین المسلاح نے کہا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ شاید ان پرشرا تعلق صحت کا انکشاف شہوا ہوں کین صورت حال کی شغیح اور شرا تعلق محت کے ظہور وانکشاف کے بعدتو صدافت کو تبول کر لیما جا ہیں، و المحق احت ان یتبع علام سندگی نے تواس موقع پر ایک فیملے کن بات ان الفائل میں ارشاد فر مائل ہے۔ حد فدا المحدیث صححه مسلم فلا عبر ق تبضیف من ضعفه کی کہا مسلم نے اس مدید کو می قرار دیا ہے، اس لیے تضعیف کرنے والوں کی تضعیف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس مدید کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔

## تصحیح اورتضعیف کرنے والول کے چندنام

تاہم جن لوگوں پرشرا نظامحت منکشف نہ ہوسکیس اور انھوں نے اس روایت کی محت کو سلیم بین لوگوں پرشرا نظامحت منکشف نہ ہوسکیس اور انھوں نے اس روایت کی محت کو سلیم بین کیا ، ان بیس امام بخاری ، امام ابودا ؤد ، دار قطنی ، ذیلی اور ابولی نمیشا بوری دغیر کے تام شار کئے جاتے ہیں ، شاید ریست معزات بعض رواة کے تفر داور چند معمولی اشکالات کی بنیاد برید فیملہ کر مجئے۔ ت

اورجن لوگول نے شرا نکوصت کے تحقق کی بنیاد پر روایت کو تیج قر اردیا،ان میں امام احمد بن خبل امام سلم، امام نسائی، امام ابوز رعد رازی، ابوعواند، امام منذ ری، علامدا بن حزم، امام ابوع بن عبد الدین بن قد امد، این تیمید، اور خاتم الحفاظ

حافظ ائن جرعسقلانی دغیرہ ہیں، اور ان میں اکثر مالکی، شافعی اور عنبلی ہیں اور علاش کرنے سے شاید اور بھی نام ل سکتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جماہیر حننیہ کو بھی شامل کیا جائے تو پھر تھے کرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہوجائے گی۔

اس بحث كا ظلامديد بواكه افاقسر أف انصتو الى روايت باليقين محج باورمقترى كرات باليقين محج باورمقترى كرات كريار من بين برس بين مراحت كرساته يه يهم ديا جار باب كدايام كي قرات كروت من مقترى كوانعمات كاعمل اختيار كرنا جا بيد بجراس تعرق كر بعد كيي تسليم كرليا جائے كر منرت عبادة كى روايت بين لمن لم بقوء كي عوم بين مقترى بھى داخل ب

### امام کی قرائت کومقتدی کی قرائت بتانے والی روایت

اس سلسلے کی دومری روایت جس میں صراحت کے ساتھ منفندی کوقر اُت ہے روک دیا گیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ دیا گیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور دیگر متعدد صحابہ ہے کتابوں میں آ رہی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

من كان له امام فان قراء ته له قراء قد (موطامام مرص ۱۹۸) نماز يس جس كاكونى امام موتوامام كى قرائت اس كى قرائت ہے۔

اس دوایت میں جوار شادفر مایا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ مقدی کی نماز کو قرات ہے خالی بھمنا سے بلکہ مقدی کی جانب ہے یہ بارامام نے اٹھار کھا ہے اور مقدی کوامام کی قبل بھمنا سے بلکہ مقدی کی جانب ہے یہ بارامام نے اٹھار کھا ہے اور مقدی کوامام کی قبل میں جو آب ہے اور اس کا عمل دوسر ۔ یہ ہے کرایا جاتا ہے، جیسے صدقتہ الفطر ہے کہ غلام برجمی اور جس کے اور اس کا عمل دوسر ۔ یہ ہے کہ ایا جاتا ہے، جیسے صدقتہ الفطر ہے کہ غلام برجمی ایکن اس وجوب کی اوا سیکی خود ان کے متعلق نہیں بہر بھی ایکن اس وجوب کی اوا سیکی خود ان کے متعلق نہیں ہے بلکہ غلام کی طرف ہے موان کی طرف ہے ہا ہے کہ ایک ہے۔ ہے بلکہ غلام کی طرف ہے موانی اور بچوں کی طرف سے باپ کوادا کرنے کا مکلف کیا گیا ہے۔

## روایت کس درجه کی ہے

بدروایت محلیه کرام کی ایک جماعت ہے منقول ہے جن میں حضرت جابرین عبداللہ انصاری ، حضرت عبداللہ بن عمر ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت ابو ہر رہے اور حضرت این عباس رضى الله عنهم شامل بيس بم نے بيروايت موطا امام محمد نقل كى ہے جس كى سنداك مرح ہے التجبر نسا اب عائشة عن عبد الله عبد الله عن النبى صلى الله عليه عبد الله عن النبى صلى الله عليه وصلى سنداد بن الهاد عن جابو بن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وصلم سند كرام رجال أقابت كا على معيار كرمال بيس۔

305

پہلے راوی امام محریس جن کے علی کار تاموں کی ساری و نیا جی شہرت ہے، امام شافعی
سان کے بارے جن بہر تقول ہے حسلت عند محمد و قو بعیو کتباجی نے امام
محمد سے اونٹ کے بار کے بقدر کتابون کا علم حاصل کیا ہے، یہ جی فرمایا کہ وہ ولوں کو علم سے
محمد سے اونٹ کے بار کے بقدر کتابون کا علم حاصل کیا ہے، یہ جی فرمایا کہ وہ ولوں کو علم سے
مرکز دیتے تھے۔ یہ بھی فرمایا افات کلیم محمد و حمد الله فکانما بنزل الوحی، جب
امام محمد کی تقاور تے تو ایمام علوم ہونے لگتا کہ وتی کا فزول ہور ہا ہے، امام و تبی نے فرمایا
کہ وہ علم کا سمندر تھے ایک جگر فرمایا گان من اف کیاء العالم امام احمد سے ہو چھا گیا کہ یہ
وقتی علمی سائل آپ نے کہاں سے حاصل کے؟ تو فرمایا کہ امام محمد کی کتابوں سے،
وارتعلیٰ نے فرمایا کہ موطا جس رکوع کے وقت رفع یہ بن فرکور نہیں لیکن امام الک سے جس
وارتعلیٰ نے رفع یہ بن غیر موطا جس نقل کیا ہے اور ان جس امام محمد اور یکیٰ بن سعید
العمان وغیر وشائل ہیں۔

ودمرے داوی امام اعظم ہیں، جن کی علمی جلالت، ورع وتقوئی، حفظ وانقان اور
ذکاوت وفظانت پرش ق وغرب کا انقاق ہے، علمی فقیمی واخلاتی کمالات کا اعتراف اپنی جگہ،
البتہ محدثین کے معیار مطلوب کے مطابق سینکڑوں ہیں سے چندا تو ال بیہ ہیں، قبال شعبة
کان و السلّه حسن الفهم جید المحفظ (شعبہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ م می بہتر اور
حفظ ہیں عمرہ تھے، شعبہ بن تجاج (التوفی ۱۲۰ھ) امام اعظم کے ہم عصر ہیں، رجال کے
حفظ ہیں ان کی احتیاط تشدد کی حد تک معروف ہے، انھوں نے تسم کھا کر امام اعظم کے
جودت حفظ کی شہادت دی، بیام اعظم پرضعف حفظ کا الزام عائد کرنے والوں کے لیے
جودت حفظ کی شہادت دی، بیام اعظم پرضعف حفظ کا الزام عائد کرنے والوں کے لیے
جرت کی چیز ہے، امام اعظم کے بارے ہیں تقریباً تو اتر ہے منقول ہے کہ وہ دور کھتوں ہیں
قرآن کر ہے ختم کرتے تنے، کیا ایے لوگوں کو ضعیف الحفظ کہا جاسکتا ہے؟ امام علی بن مدنی
جن کا تشد دمشہور ہے اور جو امام بخاری کے اجلہ شیوخ میں ہیں، جن کے بارے میں امام

خاری کتے ہیں کہ بھی نے این مرتی کے علادہ کی کے ماضا ہے آپ و ہے تین سمجاء وہ الم ما حب کے بارے بھی ایس مجاء فقہ الاباس به اس زمانہ میں الاباس به اس زمانہ میں الاباس به اس زمانہ میں الاباس به استعال ہوتا تھا اور ہی معنی علی بن مرتی کے یہاں بھی ہیں، ای طرح این معین نے امام ما حب کے بارے شرایا ہو ققہ ماسمعت احداً ضعفه، وہ تقتہ بیں، میں نے کی کوائیس ضعیف کتے ہوئی سنا، معرت علامہ شمیری این معین کے اس قول سے یہ نتیجہ نکالے ہیں کہ این معین کے دور تک امام ما حب کے بارے میں جرح کا جوت نیس تھا، این معین کی وفات ۲۳۳ ہو میں ہے، بعد میں اگر کی نے جرح کی ہوت نیس تھا، این معین کی وفات ۲۳۳ ہو میں ہے، بعد میں اگر کی نے جرح کی ہوتو فلا ہر ہے کہ اس کی کوئی ایمیت نیس۔

تیسرے داوی موئی بن ائی عائشہ کوئی ہیں، جو بالا تفاق تقد اور شہت ہیں ہی ہیں، ان کا رجال میں ہیں، چو تے داوی عبداللہ بن شداد ہیں جورویہ محانی اور دوایہ تا بعی ہیں، ان کا تقد ہوا بیٹنی جیز ہے، ایساراوی مرسلا بھی دوایت کر بے قاس کا تبول کرنا محد شن کے قول کے مطابق بھی فرودی ہے اور پانچواں نام علیم المرتبت محانی دھزت جا بردشی اللہ عند کا ہے۔

مطابق بھی فرودی ہے اور پانچواں نام علیم المرتبت محانی دھزت جا بردشی اللہ عند کا ہے۔

ما کام کرنے کی مخواکش بیس، اس لیے ابن جام نے اس دوایت کو صحیح عملیٰ دسوط کام کرنے کی مخواکش بیس، اس لیے ابن جام نے اس دوایت کو صحیح عملیٰ دسوط کام کرنے کی مخواکش بیس میں نے بھی مخواکس کے ایس دوایت کو صحیح عملیٰ دسوط کام کرنے کی مخواکش بیس میں نے بھی مخواکس ہے۔

# امام دار قطنی کی تنقید

الردایت کودار منظی فی کی مندول سے آل کیا ہے اور اس پریہ تقیدی ہے لسم

یسندہ عن موسیٰ عن ابی عائشہ غیر ابی حنیفۃ و الحسن بن عمار ق، و هما

صحیفان کیا الردایت کومول بن الی عائشہ می ابوصیفی اور سن بن عمار ق کے علاوہ کی

فی مند بیان نہیں کیا ہے اور بیدونوں (حفظ کے اعتبار سے) ضعیف راوی ہیں۔

لیکن دار منافی کی دونوں باتی قالم ہیں، شام اعظم کوضیف قرار و بنا سے ہودر نہ یہ

دو سے ہے کہ اہم صاحب اور سن بن عمارہ کے علاوہ کی نے اس کوم فو عابیان نہیں کیا

جہاں تک اہم صاحب کوضیف کئے کی بات ہے تو یہ اس کی ممل بات ہے جس کا جواب

ویے کی ضرورت بھی جیس ہے کہ یہ" بازی بازی باریش بابا ہم می بازی" کا مصداق ہے تاہم کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑتا ہے۔جیبا کہ چندائتہ کے اقوال چیں کئے جانچے ہیں اور اس سلسلے می اصل بات سے ہے کہ محدثین کرام کی جرح و تعدیل اور اس کے رو و تبول کے بھی امول ہیں، ورنہ ہر مخص کی، ہرانسان کے بارے میں جرح کو تبول کیا جائے تو مجر کوئی برے سے برا محدث بھی نہیں ہے گا، ای باب میں آپ نے ویکھا کہ کہنے والے نے حضرت سعدین ابی وقاص تک کے بارے میں بیر کہ ڈالا کہ وہ نماز پڑھانا بھی نہیں جانے ، تاج الدين يكي (التوفي ا 2 عد) في كلما ي لواط لم قنا تقليم الجوح لماسلم لنا احدمن الائمة، اذمامن امام الا وقد طعن قيمه طاعنون وهلك فيمه هالكون الرجم جرح كوبرحال بس مقدم كردي توائد يس كوئي محفوظ بيس رب كاء اس کے کہ ہرامام کے بارے میں طعن کرنے والوں نے طعن کیا ہے، اور ہلاک ہونے

والے سے کام کرکے بلاک ہو سیکے ہیں۔

نے بیکائمکرارکے بارے میں کی نے کلام کیا ہے تواس پر تھیر بھی کی گئے ہے، جمدین عمر وعقیلی (التوفی ۱۳۲۴هه) نے علی بن مدنی کوضعفاء میں شار کیا ہے تو حافظ ذہبی (۲۸۸ه) نے میزان الامتزال شاس لحرت کھاأفمالک عقل یا عقیلی؟ الدری فيسمسن تشكلهم وانسما اشتهى ان تعرفني من هوالثقة الثبت الذي ماغلط و لاانفرد بسما لایتابع علیه. مقبل اکیاشمس عملی ب جائے ہوس کے بارے مل كلام كرد بهو، من آب مرف برجانا جابتا بول كدايها تقداور فيد كون برس ے فلطی نہیں ہوئی؟ اوراس کی روایت میں ایسا انفر اونہیں ہے جس کی متابعت نہیں ملتی؟ اس لمرح دانطنی کے امام اعظم کوضعیف کہنے برعلامہ بیٹی نے *تکھاہے و*حسن ایسن که تصنعیف ابي حنيقة وهو مستحق التضعيف وقدروي مسنده احاديث سقيمة و معلولة ومنكرة وموضوعة، دارهمى كوامام ابوضيف كاتفت كاحق كهال عاصل ہوگیا؟ وہ فودستی تضعیف ہیں، انھوں نے اپی مند میں کرور،مطول،مکر اورموضوع احادیث نقل کی ہیں۔ای طرح مولانا عبدالعلی بحرالعلوم نے فواتے الرحموت میں لکھاہے کہ تركيكا كام كرف والے كے ليے بيشروري ہےكدوہ خودعاول ہو،اسباب جرح وتعديل

سه اتف بو، منعف بو، خير خواه بو، منعصب ند بو، خود پندى كام يش ند بوف انه لااعتداد بقول المتعصب كماقدح الدار قطنى فى الامام ابى حنيفة بانه ضعيف فى المحديث و اى شناعة فوق هذا ؟ كرمتعصب كى بات كاكيا متيار؟ جير دارطنى نه الم البوضيفة كومنعف كهدديا، ال سه ذياده بوتركيا بات بوكى؟ پر يجرآ مي جل كري قرما يا كه والمحق أن الاقوال التى صدوت عنهم كلها صدوت من التعصب لاتست حق أن يلتفت الميها، كرام ما عظم كى شان من الرح كى تمام با تمي تعصب كانتيم بين جوك كي ما يمي تعصب

ای طرح دارتینی کا دور اامتراض بھی جی نیس ہے کہ اس دوایت کو مرف امام اعظم اور حسن بن ممارہ نے مرفوعاً بیان کیا ہے، کیونکہ موئی بن ابی عائشہ سے مرفوعاً بیان کر نے والوں بیس مغیان اور شریک بھی ہیں، امام احمد بن پنج (التوثی ۱۳۲۴ ہے) نے اپنی مند میں بیر دوایت ذکر کی ہے، احمد بن پنج اکا برمحد ٹین جس ہیں، محاح ستہ کے تمام مصنفین ان کے تعام مصنفین ان کے تعام بی بی قبل کے ہم پایے قرار دیا گیا ہے، ان کی کتاب مسند، محد ٹین کے درمیان متداول بھی ربی ہے، مسند احمد بن پنج کی سند اس طرح ہے اخوب نیا اسحاق الازرق حدثنا صفیان و شریک عن موسیٰ بن ابی عائشة عن عبداللہ بن شداد عن جابر قال قال د صول اللہ صلی الله علیه و صلم. یہ سند بالکل محم ہے ہومیری نے اس کے بارے ہی سندہ محمح کہا ہے، اسحاق ازرق محمح کے میں، سفیان اور شریک، دونوں اس دوایت کوموئی راوی ہیں، باتی تمام روایت کوموئی مام اعظم کا دراوی ہیں، باتی تمام روایت کی محمح کے ہیں، سفیان اور شریک، دونوں اس دوایت کوموئی بن بی عائش می مان موسی کی مزد عائس کرنے والوں ہی اور محمی تام ہیں۔

افسوس ہے کہ اس کے باوجود حقیقت کوشلیم کرنے کے بجائے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ
روایت مندنیس ہے دجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد سے مرسلا آربی ہے جیسا
کے مصنف بن افی شیبہ دغیرہ میں ہے، لیکن انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جس طریق میں
مرسل ہے اسے مرسل کیواور جس طریق میر، مرفوع ہے اس کو مرفوع شلیم کرو۔ اور اگر
بالغرض مرسل بھی ہے تو مرسل بھی تو جحت ہوتی ہے اور سحانی کا مرسل تو بالا تفاق جحت ہے

اور بیم سل تو ایسا ہے کہ تو ارث کے طور پر ایک بڑی جماعت کا عمل اس کی موافقت میں موجود ہے اور یہ کہ اس کی موافقت میں موجود ہے اور یہ کہ اس کی تائیدائے طرق سے بور بی ہے کہ اس سے قوت بڑھ جاتی ہے۔ محدثین کے اصول میں یہ بھی ہے کہ اگر مرسل کسی دوسر سے طریق سے موصولاً مردی بوتو اس کی طاقت میں اضافہ ہوجاتا ہے اوروہ قابل استدلال بوجاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ بردوایت اول تو متعدد صحابہ سے منقول ہے اور ان تمام میں کم از کم حضرت جابئی روایت تو سمج اور متصل سندوں کے ساتھ آ ربی ہے اور عبداللہ بن شداد سے مرسل روایت کے سمج الا سنا دہونے میں تو محد شین کا کوئی اختلاف بی نہیں ہے، باتی طرق مصن بھی ہیں اور ضعف بھی، اس لیے ابن تجر کا تخریخ سی احدیث الرافعی ہیں اس حدیث کی مسلم مندوں کو مطول کہدویتا سمج نہیں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے نقل بی کم دور سندیں کی ہیں اور ان پر سملول کا تھم انگال خلاف ورن تمام طرق پر معلول کا تھم انگانا اللہ خلاف واقعہ ہے۔

ال بحث كا فلا صديه بواكد من كان لمه الامام التي محروايت ب، اورال من مراحت كم منا تحديد من مواحت كم منا فلا مراحت كم منا فلا مراحت كم منا فلا مراحت كم منا فلا من منا في المراح ا

#### مقتدی کے قرائت کوترک کردیے کی روایت

اب اس موضوع پرتیسری روایت بھی چیش ہے جس کا مضمون سیہ کے قر اُت خلف الا مام پرا ظہار نارافسکی کے بعد ، تمام مقتد ہوں نے اس عمل کور ک کردیا تھا، بیرروایت موطا امام مالک ، نسائی ، ابودا وُد ، تریزی ، این ماجداور مسند احمد وغیر و جس موجود ہے ، موطا ما لک کالفاظ یہ جیں۔

 احد انفا؟ فقال رجل نعم: انا يا رسول الله: قال فقال رسول طَلَيْتُهُ انى اقول: مالى انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله عَلَيْتُهُ وسول الله عَلَيْتُهُ (ص ٢٩)

"امام مالک،این شہاب زہری ہے اور وہ این اکید کی ہے اور وہ حضرت ابو ہریہ اللہ میں اور وہ حضرت ابو ہریہ سے روایت کرتے ہیں کے رسول اللہ علیہ وسلم ایک الیک نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ نے جبری قراأة کی تھی، پھر فر مایا کیا تم جس سے کی نے ابھی میر ہے ساتھ قراأت کی ہے، آت ایک فیص نے عرض کیا۔ جی ہاں! یا رسول اللہ! جس نے کی ہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا، کہ جس ول بی ول جس کہدر ماتھا کہ جھے یہ کیا ہوا کہ میر ے ساتھ قراآن کی حلاوت جس کے فرمایا، کہ جس کے بعد، اوگوں نے جبری نمازوں جس قرائی جارتی ہے۔ چنانچہ آپ کے اس ارشاو کو سننے کے بعد، اوگوں نے جبری نمازوں جس قرائی حارتی ہے۔ چنانچہ آپ کے اس ارشاو کو سننے کے بعد، اوگوں نے جبری نمازوں جس قرائی کردیا۔"

ال روایت سے پہلی نظر میں چند باتیں معلوم ہوتی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ تما زول میں قرائت خلف الا مام کا روائج نہیں تھا، کیونکہ آپ کے کیر فرمانے پر صرف ایک فخص نے اعتراف کیا ہے کہ حضور ایکام میں نے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ایک فخص کی قرائت ہے کہ حضور ایکام میں نے کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ایک فخص کی قرائت کی جری نہیں سری ہے، کیونکہ آپ کا سوال ہول قبو آ ہے، یعنی سوال یہ ہے کہ کیا کی نے قرائت کی ہے؟ اگر اس مخفس نے جرکیا ہوتا تو سوال مین قبو آ یا مین جہر ہوتا، کرقرائت کون کر د با ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے انکار کی بنیا و جرنہیں، بلکہ کھکش اور منازعت ہے۔ کون کر د با ہے، کیونکہ جب جری نماز میں قرائت میں مشغول ہوگا تو مقدی کی قرائت کی بات ہے کہ جری نماز میں ایک مقدی کی قرائت کی بات ہے کہ جری نماز میں ایک مقدی کی قرائت کی بات ہے کہ جری نماز میں ایک اظہار فریا یا، تو آگر سری نماز ہوا کہ منازعت کی صورت بیدا ہوگی اور آپ نے ناگواری کا بھی اظہار فریا یا، تو آگر سری نماز ہوا ور منفذ یوں کی صف قرائت میں مشغول ہوتو بھر منازعت کئی ۔ اظہار فریا یا، تو آگر سری نماز ہوا ور منفذ یوں کی صف قرائت میں مشغول ہوتو بھر منازعت کئی ۔ اظہار فریا یا، تو آگر سری نماز ہوا ور منفذ یوں کی صف قرائت میں مشغول ہوتو بھر منازعت کئی ۔ اظہار فریا یا، تو آگر سری نماز ہوا ور منفذ یوں کی صف قرائت میں مشغول ہوتو بھر منازعت کئی ۔

اس تقابل سے بیسجمنا آسان ہے کہ حضرت عبادہ کی تقصیلی روایت میں جو بیآیا تھا کہ بجرک نماز میں حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مقتدی کی قرائت ہے گرانی ہوئی تو آپ نے لاتفعلو الابفاتحة الكتاب ارثادفر بایا تقاادراس كا مظلب یقا كدا پ نے امام كے يہجے قر اُت كو امنے و مادیا تھا، كين سورة قاتح كی قر اُت كی اباحت مرجوحہ كے طور پراجازت دی تھی ہیں حضرت ابو ہریرہ كی متدرجہ بالا دوایت سے بیم محلوم ہوتا ہے كہ بداباحت مرجوحہ می عارضی تھی جو برقر ارتبیں دی، كيونكه اس دوایت میں سورة فاتح كا جمی استثناء میں ہوتر اُت كوسب منازعت قراردے كرا ظهار نارا تمكی كیا گیا ہے اوراس كے متبیل ہے اوراس كے بعد جرى نمازوں میں تمام مقتد يوں نے قر اُت خلف اللهام كورگ كردیا۔

اب صرف یہ بات روجاتی ہے کے حضرت الا ہریے گی دوایت علی جمری نماز علی ترکو قرات کی صراحت ہے ہیں کہ قرات کی صراحت ہے ہمری کی نہیں ہے ، لیکن آپ جائے جیں کہ قراق ان کر ہم کی آ ہے افدا قوی القو آن الآیدہ جبری اور سری دونوں کو عام ہے ، ای طرح حدیث افدا قوی فانصتو المجمی مقتدی کو خاموثی افتیار کرنے کی نضا ہدایت کر رہی ہے اور حضرت الو ہریے فی اس دوایت علی ہی جوعلت بیان کی جاری ہے دہ مناز حت اور مشکش ہے جس کا تحقق جبری نمازوں سے ذیادہ سری نمازوں سے درجہ اولی علی سری نمازوں سے ذیادہ سری نمازوں ہے اس لیے اس دوایت سے درجہ اولی علی سری نمازوں شرکی ممانعت البت ہوتی ہے۔

ال روایت پرجی طرح طرح کے اعتراضات کے گئے ہیں، ایک اعتراض تو یہ ہے کہ این اکمہ لیٹی جبول راوی ہیں اس لیے روایت استدلال کے قابل نیس، لیکن یہ اعتراض بھی اصول بحد ثین کے مطابل ورست نیس، پہلی بات تو یہ ہے کہ این اکمہ لیٹی ہے روایت کرنے والوں کی تعداد چارتک پہنچتی ہے جن شمان کے بوتے عمر بن سلم، امام زہری، سعید بن الی ہلال اور ابوالحوریت عبدالرحمٰن بن معادیت تالی ہیں آور جس شخے ہے چار مالے تلا فدہ روایت کریں اس پر جہالت کا شبہ ظلاف اصول ہے، دوسرے یہ کہ موطا کی مند روایات پر کلام کرتا بھی جرائت بچامعلوم ہوتی ہے اور تیسری بات یہ کہ این اکمہ کو ابو حاتم کی بن سعید اور این حبان و غیرہ نے قات میں شار کیا ہے اور بھی متعدوا تر سے ان کے بارے میں قرقی ہے اور بھی متعدوا تر سے ان کے بارے میں اور بھی متعدوا تر سے ان کے بارے میں ان کے بارے میں قرقی ہے اور بھی متعدوا تر سے ان کے بارے میں قرقی ہے اور بھی متعدوا تر سے ان کے بارے میں قرقی ہیں ۔۔۔

وومرااعر اض يكا كيا مك فانتهى الناس عن القواءة مع رسول الله

صلى الله عليه ومعلم الخنزيم عليه السلام كاقول باورند معزت ابو بريرة كاليمن بيد حديث بيد حديث بيد حديث بيد حديث بين من المحادر في المام في مرى كاقول باوروليل بيه كدابودا و وغيره من اى روايت كي من طرق شن قبال المنزهوى فاتعظ الناس فلم بكونوا يقرؤن آياب جس سنة بي تابت بوتا بكريام فريرك كاقول بـ

محربیاعتراض بسودمعلوم ہوتا ہے ہیں بات تو یک ہے کہ یہ جملہ معزت ابو ہردی ا کا ہے یہ ابوداؤد میں ابن ابی السرح کے حوالہ سے یہ بات معزت ابو ہردی کی طرف مشوب کی تی ہے قبال مصمر عن المزهری قال ابو هو یو قانتهی الناس اور یہ بات پہلے معلوم ہو چک ہے کہ محرکو اثبت الناس فی الزهری تبلیم کیا گیا ہے۔

اور دوسری بات یہ ہے کدا کر بالفرض یہ جملدامام زبری کا ہوتو اس سے سئلہ برفرق مبس يرتا كونكه بيات توائي جكدورست بكراصلى دوايت تومالى انازع القرآن برختم ہوگئ، اب آ کے بیان کا مقعمد یہ ہے کہ آ ب کے ارشاد کا محابہ پر اثر کیا ہوا۔ یہ بات حضرت ابو ہرمر اقر مائیں تو اور امام زہری قرمائیں تومعنی ایک بی جیں کہ تمام سحابہ نے بیمل ترك كرديا تعا، امام زبرى كى طرف انتساب ديمى ابميت كم نيس موتى كيونكه زبرى كى پیدائش ۵۸ ھی ہے، وہ جلیل القدر تابعین میں ہیں، ان کے بارے میں حضرت عمرین عبدالعزيز نايغ الكونكما تخاعليكم بابن شهاب فانكم لاتجدون احدا اعلم بسالسسنة المعاطبية عنه. ابّن شباب كے دائمن كومضبوطى سے تمام لوك شميس ان سے زياوہ ستت ماضيدكا جائے والاكوئى نيس ملے كا اورار ن شباب جب ستت ماضيد كے سب س بڑے عالم ہیں تو ان کا سخابہ کے بارے میں پینجر دینا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد کے بعد سب نے قراکت خلف الامام کاعمل ترک کردیا تھا۔ نہایت مضبوط ولیل ہے۔ حدیث یاک کے ذخیرہ می قراکت خلف الله مام کی ممانعت کے لیے اور بھی بہت روایات بیں گر ہم آھی تین روایات پر اکتفا کررہے بیں اور ای مختفر بحث ہے یہ بات بالکل صاف ہو دہاتی ہے کہ معنرت عباد ڈبی روایت پراحادیث صححہ کی روشنی میں غور کیا جائے تو مہی تابت ہوتا ہے کہ لممن لم يقو ء كے موم من مقتدى كوشائل كرنا قلط ہے،اب اس كے بعد منصفات جائزہ کے لیے قائم کر دو بنیادوں کے نقطۂ سادی پر مختفر منتقوشروع کی جاتی ہے۔

## (۱) رسول ما كسلى الله عليه وسلم كاعمل

حسور پاک سلی الله علیه و سلم حیات طیبه ی بیشه نمازول کی امت فرماتے رہے، مقتدی بن کرنماز پڑھنے کی نوبت شاذو ناور پیش آئی، محر بجیب بات ہے کہ درسول پاک مسلی الله علیه وسلم کی آخری نماز با جماعت جومرض الوفات کے درمیان پڑھی می اس کی تفصیلات سے مقتدی پر فاتح کا وجوب ٹابت نہیں ہوتا۔

اس واقعہ کا اختصاریہ ہے کہ مرض الوفات نے جب شدت اختیار کرلی تو معید نبوی میں حضرت ابو برصد نی کونماز بر حانے کا تھم دے دیا گیا، وہ برابر نماز بر حاتے رہے، ایک دن ظهر کی نماز میں آپ نے مرض میں تخفیف محسوس فرمائی تو دوآ دمیوں کے سہارے ے آب مجد میں تشریف لائے ، نماز حسب معمول شروع ہو چی تھی ، فور فرمایے کدابتداء حسنور مهلِّي الله عليه وملم كااراد ونماز مِن شركت كانبيل تفاادر نداس كي كوني اميرتهي ، ورنه يقيينًا انظاركياجا تا- بخارى بى كى ايكروايت كالغاظ بي وجد رمسول المله منات في نسفسسه خفة فخرج فاذا ابوبكريؤم الناس (ص٩٤) كدرول التُصلَّى التُدعليوملم نے مرض میں تخفیف محسوں کی تو باہر آئے ، و یکھا تو ابو بحر نماز میں امامت کرد ہے ہیں۔ منشأ عرض کرنے کا یہ ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے آئے کا ارادہ نماز شروع ہونے کے بعد فرمایا،اس کا مطلب به موا کداگر چه جرهٔ مبارک بهت قریب به کین یاری کی وجه سے آب خود نیل چل یارے ہیں ، دوآ دمیوں کے سمارے سے آرہے ہیں ، اور بیرا تھایا وشوار بورباسب دوايت بمرآ تاسب وجسلاه تسخطان الادحش كهيرول سيعذبش يرقط عنج ربا تخاه ظاہر ہے کہ السی صورت میں جمرہ ہے معجد تک جانے میں اتنا وقت ضرور صرف ہو گیا ہوگا کہ حضرت ابو بکر شور وُ فاتحہ پڑھ کے ہول گے ،اور این ماجہ وغیرہ کی سیحے روایت میں اس قرائت کی ت<u>نصیل</u> آ رہی ہے۔

و اخذ رسول الله مُنْتِئِ من القراءة من حيث كان بلغ ابوبكر. اوررسول الله ملى الله عليه وسلم في قرأت وبال عد شروع كى جبال تك ابو بمريبي التحد. تقر

بدروایت ابن ماجه (ص ۸۷) منداحمر، بیملی اورطحاوی وغیره می ہے، منداحمہ کی

ایک روایت کالفاظ می فقر أحن المحکان الذی بلغ ابوبکر من السورة (جلدا، می ۱۰۹) ہے، سورت سے مراداگر سورہ فاتحہ کے علادہ ہے تو گویا فاتحہ کی قرات کے بعد دوسری سورۃ شروع ہو چک تی اور اگر سورت سے مراد فاتحہ بی ہوتو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کے ایک مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کے ایک حصر کی قرات ہو چک تی ۔ بہر حال اس تماز میں جو بظاہر متعذی بن کر شروع ہوئی تمی اور فور آئی استخلاف کی صورت فیش آگئ، اور آپ امام بن گئے، اس نماز میں حضور منی الله علیہ و سامات کی مور آپ امام بن گئے، اس نماز میں حضور منی الله علیہ و سامات سے بیٹ است میں اور سورۃ کو درمیان سے بڑھا، اس سے بیٹ ابت ہوا کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے بعد کی اور مقتدی پر بذات خود فاتحہ کی قرات داجب بین ہے۔

#### مدركب ركوع سے استدلال

پریدک حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری مل، بالکل دی ہے جس کی آپ پہلے تعلیم بھی دے چکے ہیں کہ اگر مقدی نے امام کے قرائت سے قارغ ہونے کے بعد نماز ہیں شرکت کی اور امام کے ماتھ دکور کی حالت ہی شرکت کی اور امام کے ماتھ دکور کی حالت ہی شرکت کی اور امام کے ماتھ دکور کی حالت ہی بھی اور کھل ہے ، ایسانیس ہے کہ فاتھ کے آرک کی جمیا و پر اس رکعت کو شار نہ کیا جائے ، اس کے شوت کے ستعدد احاد یہ جس بخاری ، ابوداؤد اور این شریمہ کی ایک ایک روایت ذکر کے لیے متعدد احاد یہ جس بخاری ، ابوداؤد اور این شریمہ کی ایک ایک روایت و کر کرد ہے جی ۔ بخاری کی دوایت ہے۔

عن ابى بكرة انه انتهى الى النبى تَلْبِي عَلَيْكِ وهو داكع فركع قبل ان يصل الى النبى تَلْبِي عَلَيْكِ وهو داكع فركع قبل ان يصل الى السف فقال زادك الله حرصا ولاتعد . (يَمَارَى جَلَمَاءُ سُلَمَا)

حضرت الإبكرة ت دوايت بكروه وسول الله ملى الله عليه دسم تك السي حالت من پنچ كه آب دكوع من جانچ شخ تو الوبكره نمازيوں كى صف تك پنچ سے پہلے ہى دكوع من جلے محة اس بات كاحضور ملى الله عليه وسلم ہے ذكر كيا ميا تو آب نے فرمايا ، خداتم مارى اس جم من اضافہ كرے ، اور آئنده ايبانہ كرنا۔

بہالفاظاتو بخاری کی روایت کے بیں، دومری کتابوں سی حفرت ابو بحرہ کی نمازی شرکت کی جوتفصیلات میں وہ یہ بیں کہ حضرت ابو بکرہ نے رکوع میں شرکت کے لیے تیز چلنا شروع کیاتوان کا سائس پول میا، اور و مف ے پہلے بی رکوع میں بلے مئے، اور ای عالت میں چل کرصف ہے جالے جعنور ملی اللہ علیہ وتمام نے بوج پھا کہ مرانس کس کا بھول ر باتفاتو ابو بكرون جواب ويا خشيت ان تنفوتني الركعة معك، مجص ياند يشرقا كرة ب كرماته ميرى ركعت فوت ند موجائ ينى ال وجد عد من في تيز كامى اختيار كي اورسانس پھول کیا۔

اس روایت سے دو باتمی معلوم ہوئیں ، ایک توبیہ کہ حضرت ابد کر ہے نے سور و فاتح نہیں برجی اور رکوع میں شریک ہو سکتے ، اور دوسرے یہ کے حضور ملی الله علیہ دسلم نے اس جذبہ ک فسين تو فرمائی كدخداتمماری حرص عبادت میں اضا فدفرمائے ، محربین فرمایا كرتمماری نمازنيس مونى مرف بيفر ماياكمة كده ايهاندكرنا كه تيز جل كرة ومياة كنده ايهاندكرناك مف سے پہلے بی رکوع میں بلے جاؤوغیرہ چنانچہ امام بخاری نے بھی حضرت ابو بحرہ کی روایت (ص۱۰۸) پر جوعنوان دیا ہے اس می تماز کے سے نہونے کی صراحت نہیں کی، عنوان ہے اذا رکع دون الصف، كنمازى صف سے يہلے بى ركوع بن چلاجائے توكيا علم ہے؟ قرائت طلف الامام كے سلسلے من بخارى كے ذوق كا تقاضدتو يمي تماكدوه اس صورت میں نماز کے بچے نہ ہونے کی تقریح کریں ، مردلیل نے ساتھ بیس دیاس لیے فیصلہ كن بات نه كهد مكے اس ترجمة الباب كے بارے من كفتكواسينے موقع برآئے كى ، يهال مرف بدیتانامضود ہے کدامام بخاری کے زویک بھی بھی ابت معلوم ہوتا ہے کہ حفرت الویکر ای اس نماز کوسیح قرار دیا گیاہے۔ امام بخاری کی روایت بر مختر گفتگو کے بعداب اس سلسلے میں ابوداؤد کی روایت و کیمئے

جس می مدرک دکوع کھرا حت کے ساتھ دکھت کامد دک قرار دیا گیا ہے۔

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جنتم الي المصلاة ونحن سجو د فاسجدوا ولاتعدو هاشيئا ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة\_(الدوادُرجلدائر١٢٩)

حعرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علید دسلم نے قربایا کہ جب تم الى مالت مى نماز كے ليے آؤكہ بم جده من ہول تو تجده من علي جاؤاوراس كوبالكل شارنه كرو، اورجس في ركوع كوياليا توجيك اس في نمازكوياليا می این فزیر می معرت ابو ہریرہ کی روایت اور زیادہ صریح ہے اور این فزیر نے اس کی این فزیر نے ہے۔ اور این فزیر نے اس پر مخوان قائم کیا ہے بساب ذکر الوقت اللذی یہ کون فیدہ المعاموم مدر کا للم کعة اذا دکع اصاحه قبل کیا گرامام دکوئ میں چلاجائے تو مقتری کوکس و تت تک مدرک دکھت مانا جائے گا۔

عن ابسي هريرة مرفوعا من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها قبل ان يقيم الامام صلبه (كيمن ترير جارات ٢٥٠)

حفرت ابو ہریرہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں کہ جس مخف نے امام کے سیدها کھڑا ہونے سے پہلے نماز میں رکوع کو یالیا تو اس نے نماز کو یالیا۔

یددونوں روایتی، مقتری کے رکوع ش آم کو پالینے کی صورت میں نماز کی تمامیت کو بتائی میں اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں مقتری فاتحہ کی قر اُت نہیں کر سکتا، اس لیے اب ان روایات پر کلام شروع ہوگیا، ام بخاری نے جُسز ، النقسر اء مقد میں پچھراویوں پر جرح کردی، قاضی شوکانی نے کہا کہ مسن ادر ک السر کعد میں رکعت سے مرادرکوع نہیں، یوری رکعت ہے وغیرہ۔

لیکن ہمارااستداذل اس بنیاد پر ہے کہ ابوداؤد نے اپنی کتاب میں روایت ذکر فرمائی
ہواران کا اصول ہے کہ روایت میں زیادہ کروری ہوتی ہے تو وہ سکوت بیس کرتے ،
روایت ذکر کر کے سکوت اختیار کرنا ابوداؤد کے اصول کے مطابق روایت کے قابل
استدادل ہونے کی دلیل ہے نیز یہ کہ امام منذری نے بھی سکوت اختیار کیا ہے ،اور یہ کہ یہ
روایت متدرک حاکم میں بھی ہے اور حاکم نے اس کو بھی قرار دیا ہے اور علامہ ذہبی نے حاکم
کا تھی کو برقر ادر کھا ہے۔ یہ با تیں روایت کے قابل قبول ہونے کے لیے کافی جی اور امام
کا تھی کو برقر ادر کھا ہے۔ یہ با تیں روایت کے قابل قبول ہونے کے لیے کافی جی اور امام
کاری کی جرح کا جوار بھی دیا جا سکتا ہے گر تفصیل کا موقع نہیں۔

ای طرح قاضی شوکانی کا اعتراض نجی انصاف ہے بہت دور ہے، مدیت پاک میں دسیوں جگہ السر کعفور کوئے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، خصوصاً اگر کسی روایت میں لفظ سجدہ کے سماتھ در کھند کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہاں رکوئے کے معنی متعین ہوجاتے ہیں، نیز یہ کہ قاضی شوکائی مہلے تو اس کے قائل تھے کہ مدرک رکوئے، مدرک صلو قانبیں ہے اوراس کو یہ رکعت تضا کرنا ہوگی کین انھوں نے ''الفتح الربانی'' میں جوان کے قادی کا مجموعہ ہے، اس

قول سےرجوع کرلیا ہے۔

آ ب نے ویکھا کہ درک رکوئے کے درک رکعت آراردیے جانے ہروایات صراحت

ولالت کردی ہیں، ای لیے جمہور یعنی اہام اعظم، اہام ہالک اہام شافئی، اہام احمد، اہام احمد، اہام ہورگ ، اہام احمد، اہام ہورگ رکوئے کی رکعت شار ہوگی، سحابہ کرام ہیں حضرت کی حضرت ابن مسحور ہو تھا مسلک ہیں ہے کہ درک رکوئے کی رکعت شار ہوگی، سحابہ کرام ہیں حضرت کی حضرت ابن مسحور ہونے مسال مسحور ہونے ہوں کے نقط سادی پرکی گئی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل اور مدرک رکوئے کے بارے ہیں آنے والی روایات ہے ہی شا ہت ہوتا ہے کہ مقتدی پرفائحہ کی قرائت واجب نہیں تو حضرت عباد ہوگی روایت میں اسمین لیم بھتو ہے کے موجوم ہیں مقتدی کو کسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ اب اس کے بعد نقط سابع پرمختمر گفتگوگا آغاز کیا جاتا ہے۔

## (4) صحابة كرام كي أثار

اختلافی مسائل میں میچے فیصلہ تک پہنچنے کا ایک آسان اور معتبر طریقہ میہ ہے کہ صحابہ ہوں کے آثار اور ان کے اتوال و اعمال کو ویکھا جائے کیونکہ امت محمد میں ہے اقوال و اعمال کو ویکھا جائے کیونکہ امت محمد میں ہماعت، پینمبر علیہ السلام کی اولین مخاطب اور آپ کے خشا ، کوسیح طور پر سمجھنے والی ہے اور آپ نے خشا ، کوسیح طور پر سمجھنے والی ہے اور آپ نے مشا ، کوسیح طور پر سمجھنے والی ہے اور آپ نے مشا ، کوسیح طور پر سمجھنے والی ہے اور آپ نے مشا ، کوسیح طور پر سمجھنے والی ہے اور آپ نے امت کوان کی بیروی کا تھم دیا ہے۔

جہور صحابہ سے کھرت کے ساتھ ترک قرائت ظف الامام کے آٹار می اور حسن سندول کے ساتھ منقول ہیں، علامہ عینی نے عمرة القاری میں لکھا ہے کہ اس سحابہ کرام سے ترک قرائت ظف الامام ثابت ہے، امام شعنی کا مقولہ صاحب رول المعانی نے نقل کیا ہے۔ اور کت صبعی بدریا کہ لھم یعنعون المعقدی عن القراء ة خلف الامسام، میں نے غزوہ برمی شرکت کرنے والے ستر صحابہ کو پایا ہے اور وہ سب قرائت فلف الامام فیما ظف الامام سے منع فرمات تھے۔ امام محمد نے موطا میں لکھا ہے لا قرأة خلف الامام فیما جھر بعد و فیما لم یعجھر بذلک حاء ت عامة الاثار، امام کے بیچھے جری یاسری کی نماز میں قرائت ہوتا ہے اور صحابہ کرام اور تا بھین کے آٹار سے عمواً میں ثابت ہوتا ہے یہاں ان آٹار میں نے نمونہ کے طور پر چندکو پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

#### حضرت زيدٌ بن ثابت كااثر

سبست پہلے معترت زیر بین ثابت کا اثر الما مظر کیجے بوسلم بھریف میں ہے۔ عن عسطاء بن یسادانه صأل زید بن ثابت عن القواء ق مع الامام فقال لاقراء ق مع الامام فی ششی۔ (مسلم ٹریف جلدا پس ۲۱۵)

عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ انھول نے زید بن ظابت سے قرات طلف الاہام کے ساتھ کی بھی تماز ہیں قرات بنیں ہے۔
مسلم کی روایت ہے سند بالکل بی ہے ، امام نودی کو بھی کہنا پڑا کہ بیاہم ابوطنیفہ کا مشدل کے مسلم کی روایت ہے سند بالکل بی کے می روایت ہی لاصلو ق لمن یقرء بام القرآن آربا ہے اور حضور ملی اللہ علیہ و کم کا ارشاد ، حضرت زید و غیرہ کے قول پر مقدم ہے اور دو سراجواب یہ کہ دھرت زید کا قول ، جبری تماز ہی ماز او علی الفات مہ پر محول ہے۔ (نودی من 10 ہا نقدار) کر حضرت زید کا قول ، جبری تماز ہی ماز او علی الفات مہ پر محول ہے۔ (نودی من 10 ہا بنقدر) کم مران دونوں جوابات کی کر دری طاہر ہے ، کیونکہ بحث تی ہے کہ لسمن لم بقوء کم اس دونوں جوابات کی کر دری طاہر ہے ، کیونکہ بحث تی ہے کہ لسمن لم بقوء مراحت ہوتی تی تو ہے بات ورست می کہ حضرت زید کا قول ، حضور صلی اللہ علیہ و کو لے کرا گیا ، اس کو ترک کر دیا جائے ، یہاں قویہ صورت ہے کہ آ ہو ہو کہ من ما می تو کہ کہ سے کہ درہ ہورہ کی تا ہے جو لمن لم یقوء کو علی سے کرا گیا ، اس کو ترک کر دیا جائے ، یہاں قویہ صورت ہے کہ آ ہو ہورہ کی اللہ علیہ و کم کے اس محد ہوتی ہوتی ، غیز ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ و کم کے ان افد ہو ، فانصنو ا بر سندی گی شاہر ہے او حضرت زید کا قول کا کرار ہا ہے یا حضور ملی اللہ علیہ و سلم کے ادا قو ، فانصنو ا بر سندی گی شاہر ہے تو حضرت زید کا قول کا کرار ہا ہے یا حضور ملی اللہ علیہ و سلم کے ادشاد کے مطابی ہو ۔

ای طرح دومراجواب که ای تول و ادا و ایر محمول کیا جائے، قطعا قابلِ تبول نیں، معفرت زید کے ارشاد میں اس کے لیے نہ صرف یہ کہ کوئی اشار و نیں، بلکہ لاف واء مة مع الام الم فسی مشنی کا یہ مطلب نکالنا انصاف سے دور ہے اور گاوخلاصی کی کوشش سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے کیا معفرت عطاء نے ''مازاد علی الفاتی'' کے بارے میں سوال کیا تھا؟ کہ جواب کواس مرحمول کیا جائے۔

#### حضرت ابن عمر كااثر

اصح الاسانيد عصرت ابن عمر منى الله عنه كااثر موطاامام مالك مس ان الغاظ مس

منقول ہے۔

مالک عن نافع ان عبدالله بن عمر کان اذاسئل هل يقرء احد خلف الامام؟ قال اذا صلَّى احدكم خلف الامام فحسبه قراءة الامام واذا صلى وحده فليقرأ وكان عبدالله بن عمر لايقرء خلف الامام (موطالام) كريم ٢٩٠٠)

امام مالک، بواسط کافع معزت عبدالله بن عمر انقل کرتے جی کدابن عمر سے جب یہ بواسط کا این عمر سے جب یہ بی جہاجا تا کہ کیا کسی کوامام کے بیجھے قرائت کرنی چاہیے؟ فرماتے کہ جب تم جس سے کوئی امام کے بیجھے تم اُت کافی ہے اور جب تنہا نماز پڑھے تو قرائت کافی ہے اور جب تنہا نماز پڑھے تو قرائت کرے ، اور خود عبداللہ بن عمرامام کے بیجھے قرائت نہیں کرتے تھے۔

امع الامانير بي آف واسلاس الركمة الله مندس بجوايد آفار بيش ك الامانير بي المنازيس ألت كاذكر بي بي بي في المسالية في مدم من المن من المن المراف المنافية في المصلوة، نمازيس قر أت كرون الوائن عمر في المسلوة المن قر أت كرون الوائن عمر في المسلوة المنافية ان اصلى صلوة لااقوء فيها ولموسام القو آن، كري في فات كتب برود وكار بي حيا آتى بي كريس الكنماز يرمون جس ش قر أت ندم و اكري و و مور و كاتح بي و و و كار من المنافية و ال

میلی بات توبہ ہے کہ اس کی سند بموطا ما لک کی سند کے مقابل چیش نہیں کی جاسکتی ، دوسر سے بید کہ اس اثر جس خلف الا مام قر اُت کا ذکر نہیں ہے، پھر اس کو مقابلہ جس چیش کرنا کمیں مجمع ہوسکتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کے اثر جس جبری اورسری کی بھی تفصیل نہیں ، وہ تو امام کے پیچے ہرمال جس حسب قد اء قر ااء قر الا مام فر ماد ہے جیں۔

حضرت جابر بن عبدالله كااثر

حضرت جایر بن عبدالله کے اثر سے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیضمون تابت ہوتا ہے کہ نماز میں سور و قاتی کو پڑھنے کے تاکیدی تھم سے متعقدی مستنیٰ ہے، بیاثر موطا مالک، تر ندی اور طحاوی و فیرہ میں ہے اور تر ندی نے اس کو صدیث صبحے بھی کہا ہے۔

مالک عن ابسي نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبدالله يقول: من صلّى ركعة لم يقرء قيها بام القرآن قلم يصل الاوراء الامام - (موطالام) الكرم

امام مالک، ایونیم، وہب بن کیمان نے نقل کرتے ہیں کدانھوں نے جابر بن محبداللہ کو بیفر ماتے ہوئے ستا کہ جس نے تماز کی کوئی رکعت پڑھی اور اس ہیں ام القرآن کوئیس پڑھاتو اس نے تماز نبیس پڑھی، الامیر کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔

ال الرّ مصراحت كرماته معلوم ہواكة تماز من مورة فاتحدكى قرات منتقلى منتقل مباور بيك جن روانتول من مورة فاتحدك بر صنكا تاكيدى تكم ديا كيا ہے جس سے منتقل مباور بيك البيا البيدى تكم ديا كيا ہے جس سے فقماء كرام نے اپنے البی اصول كے مطابق وجوب ياركنيت كو تابت كيا ہے ، ووسب غير متقلى كيا مام ومنفرو برجمول جي جيماكة پ بہلے الم ماحد بن منبل اور سفيان كے بارے ميں جان ميكے جي ، هذا لمن يصلى وحده.

#### حضرت عبدالله بن مسعود كا اثر

حضرت عبداللہ بن مسعود ہے حدیث کی مختلف کتابوں میں قراکت خلف الا مام کی ممانعت پرآ ٹارمنقول ہیں بموطاا مام محمہ کے الفاظ یہ ہیں۔

قال محمد اخبرنا صفيان الثورى حدثنا منصور عن ابى و اثل عن عبدالله بن مسعود قال انصت للقراء ة فان فى الصلوة شغلا و سيكفيك الامام\_(مرفادام برسمه)

امام محمہ نے کہا کہ ہم ہے مغیان توری نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہے منعور نے
بواسطہ حضرت ابد واکل، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے بیان کیا، انھوں نے فرمایا، امام کی
قرائت کے دفت انصات اختیار کروائ لیے کہ نماز میں خاص مشغولیت ہوتی ہے اور
تمھارے لیے امام کافی ہے۔

سند بالكل سنى ج، اور ارشاد كا مطلب بھى بالكل صاف ہے كہ مقتدى كے ليے انسات واجب ہے اور ارشاد كا مطلب بھى بالكل صاف ہے كہ مقتدى كے ليے انسات واجب ہے اور امام كى قر اُت اس كے ليے كافى ہے۔

ای طرح نے آثار خلفا راشدین لینی حفرت ابو بکر، حفرت عمر، حفرت عنان، حضرت علی رضی الله عنبم سے اور حضرت این عبائ وغیرہ سے منقول ہیں جن کو حدیث کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے، ای طرح تابعین کرام ہے بھی متعدد آثارتقل ہیں مگر ہم صرف محابہ کرام ہے چند آثارتقل کرنے پراکتفا کرتے ہیں۔

## قرأت خلف الامام كى فدمت كي آثار

البتہ یہ بات واضح کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرات خلف الامام سے جہال ممانعت کے قارمنقول ہیں وہیں کچھاکا ٹرسخابہ سے قرائت خلف الامام پر بخت تھیراور مرستین منقول ہے۔

ذمت پرشتم ل آثار بھی ثابت ہیں، حضرت کی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔
من قرا خلف الامام فقد اخطا الفطرة (وارتطنی جلدا بی ۳۰)
جس نے امام کے بیجے قرائت کی ماس نے فطرت کی خلاف ورذی کی۔
حضرت محرضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔
حضرت محرضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

ان عمر بن الخطاب قال ليت في قم الذي يقرء خلف الامام حجرا. (معام 1977)

حضرت عمر بن خطاب نے فر مایا ، جو مخص قر اُت خلف الا مام کا ممل کرتا ہے کاش اس کے مند میں پھر ڈال دیے جا کمیں۔

حضرت معدین الی وقاص ہے منقول ہے۔

وددت ان الذی یقوء خلف الامام فی فیه جموة (موظالم محری الدی موری و ددت ان الذی یقوء خلف الامام فی فیه جموة (موظالم محری الدی موری و این محری و این محری و این محری و این محری و این محروت این محروت این محروت کی خدمت کے آٹار محروت عبدالله بن معود اور محروت عبدالله بن عبال اور بعض اکا برتا بعین سے معقول بیل، ان آٹار کی چوکہ و کی تاویل بیل کی جا محتی اس لیے معرات محابہ کی زبان سے نظے ہوئے یہ خت کلمات سی کرقر اُت خلف الا مام کرنے والوں کو قصر آتا ہواور اس کے علاوہ اور کو کی راہ نیس کی کا دہ اور اس کے علاوہ اور کو کی راہ نیس کی محاب کی دیا ہوں کو قصر آتا ہے اور اس کے علاوہ اور کو کی راہ نیس کی کا دیا ہوئے ہے۔

امام بخارى كاتبره اوراس كي حقيقت

امام بخاری نے بھی جزءالقراءة خلف الامام میں بھی راستداختیار فرمایا ہے کہ پہلے اس طرح کے بعض آٹارنقل فرمائے ، پھراس کا جواب اس طرح دیا۔

(١) بعض راويون پرجرح كردى، كوياان آ تاركانية ت عي مفكوك موكيا

(٢) مجرية ماياكداس طرح كاكلام الماس علم كانبس موسكا اوراس كے متعددوجوه إلى \_

(الف) حضور ملى الله عليد ملم في قرمايا عبلا تسلاعت و اسلسعنة الله و لا بالناد و لا تعذبوا بعذاب الله، ايك دومر عالله كالشكار حت عدورى اورجيم كى بدوعا كي ندود، اوراللہ کے عذاب (آگ) کی کسی کوسزاندو۔اوران بخت الفاظ میں یہ باتی بائی جاتی بين،اس ليے بياب علم كالفاظ بين او كتے۔

(ب)دوسرى وجديد ب كديد حائت كون كرسكا ب كدوسول الشملى الله عليدوسلم ك امحاب کے مندیس انگارے مجرنے کی (تعوذ باللہ) خواہش کرے۔

(ج) جب قرائت خلف الامام كى حديث منورسلى الله عليدوسلم سے ثابت موكى تواب دومرول کی بات می کیا جمت ہے؟ (جر مالتر أوس ١١)

مرامام بخارى رحمه الله كي بيتمام ارشادات كل نظرين، جهال تك راديول يرجرح کی بات ہے و حقیقت بہ ہے کہ جن راو یوں رجرح کی می ہے ، انھیں راویوں کی بعض ائمہ ے تی بھی منقول ہے چربیک ریتمام آ ٹارا کے سندے نیس آ رہے ہیں بعض آ ٹارکی کی سندول سے ابت ہیں بموطالهام محر بمستف حيد الرذاق اور طحاوي شريف جنز ، الفراة لسلبيه فسى اوردوسرى كتابول من ال كى سندول كود يكما جاسكتا ب، انصاف بيش تظر موتو محدثین کے اصول کے مطابق سرے سے افکار کردینے کی کوئی مخیاتش بیس اور بہتملیم کرما تاكزىر بى كدان كى كوئى ندكوئى المل ب

ای طرح امام بخاری فے ان آ ٹار کے الل علم کا کلام نہ ہونے کی جو دجوہ بیان کی جیں، وہ بھی تا قابل قہم میں اور اس کی وجہ سے کہ امام بخاری بي قرض كر كے بحث كرد ہے بیں کر قرات خلف الا مام حضور صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ سی كا تكاركردية سے كيا موتا ب؟ حالاتك جميور كنز ديك صورت حال يد ب كرقر أت ظف الامام كے ثبوت كے ليے بخير عليه الصلو ة والسلام سے صراحت كے ساتھ بجي منقول نہیں ،اورممانعت براحادیث محدیم بہت مجمعتول ہے اورای ممانعت کی تائید میں بیہ ו שורציבנים-

اس ليے اگر قرائت خلف الامام ير تكير كرتے ہوئے كى كى زيان سے تحت الغاظ فكلے بیں تو اس کا مطلب مدہ ہے کہ وہ اس تھم خداو تدی اور تھم رسالت کی خلاف ورزی نہ کرتا تو بہتر تھا،خواہ اس خلاف ورزی ہے تیجے میں اس کو یکھونیاوی تکلیف برداشت کرنا پرتی مثلاً مدیم کی یا نگار ہے ہوتے تواس کی وجہ ہے وہ قر اُت خلف الامام ہے بازر ہتا۔
پرید کدان آٹار میں آگ کی سرا بالفیل کہاں دی جاری ہے؟ زیادہ ہے زیادہ یہ کہ اس فعل کی قباحت بیان کرنے کے لیے الی خواہش کا اظہار کیا جارہ ہے، پر کہنے والے کے تصور میں کیا ضروری ہے کداس کا مصداق صحابہ کرام ہوں؟ ایرا ہیم فنی ہے موطا امام مجر میں منقول ہے ان اول من قوء خلف الاسام رجل انھم (ص ۱۰۰) قراً ت خلف الامام کرنے والے پہلے فض کو ہم قرار دیا گیا لینی اس کو بدوت کی طرف منسوب کیا گیا، طحادی میں این عمل نے مسبیل نقلعت السنتھم طحادی میں این عمل کی سیدل نقلعت السنتھم جلدا میں این عمل کرنے والوں پر میرا بس چلے تو میں ان کی زبان کھنے لول بھن بات میں کی طرح یہ بیت والوں کے علم میں امام بخاری کی طرح یہ بات ہوتی کی طرح یہ بات ہوتی کہ یہ ان کی خواس کی خواس کے خواس کے خواس کی خواس کے خواس کی خواس کے خواس کے خواس کی کو میں بات نہ کئے۔

#### علامدابن تبهيدكا جواب

علامائن جید نے امام بخاری کے اس جمرے پر قاوی میں کلام کیا ہے اور فر مایا ہے کہاں طرح کے آ خار ، ان لوگوں کے بارے میں جی جوامام کی قر اُت کوئ رہے ہون اور اس کے باوجود ووا پی قر اُت جاری رکھے ہوئے ہوں ، کہ یہ لوگ ان بی صغرات کی طرح جی جن کے بارے میں آن کے بارے میں ضغور ملی الله علید کم نے مالمی اناز نے القو آن ، یا علمت ان سعن کے بارے میں خطور ملی الله علید کی تحقیق یا اعتقادیہ ہوکا مام کی قر اُت کو اس کے اگر کی تحقیق یا اعتقادیہ ہوکا مام کی قر اُت کو اس کے دسول کی محصیت ہے اور ایسا کرنے والا امر خداد ندی کا تارک اور نمی خداوندی کا مرتکب ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا جا تر ہے کہ اس کے مشیل کوئی الی تکلیف ہوجاتی جس سے وہ محصیت ہے کھوظ ہوجاتی جس سے وہ محصیت ہوجاتی جس سے اور ایسا کہنا ہوجاتا ، کوئکہ جتال کے مشیل کوئی الی تکلیف ہوجاتی جس سے دیا جا داکر نے والے کے بارے میں کہ باکل اس طرح کی بات ہے جسے کلمہ ترام ذبان سے اداکر نے والے کے بارے میں کہ باکل اس طرح کی بات ہے جسے کلمہ ترام ذبان سے اداکر نے والے کے بارے میں کہد دیا جا ہے کہا گئی ہوتے تو اس سے بہتر تھا۔

دیا جا ہے کہ کو کو کو ایک خواہش کا اظہاد ہے کہ بیائی جیز علی جتال ہوجاتا جواس کی خواہش کا اظہاد ہے کہ بیائی جیز علی جتال ہوجاتا جواس کی خواہش کا اظہاد ہے کہ بیائی جیز علی جتال ہوجاتا جواس کی محصیت ہوتا ہوتا تا جواس کی خواہش کا اظہاد ہے کہ بیائی جیز علی جتال ہوجاتا جواس کی خواہش کا اظہاد ہے کہ بیائی جیز علی جتال ہوجاتا جواس کی محصیت ہوتا ہوتا تا جواس کی خواہش کا اظہاد ہے کہ بیائی جیز علی جتال ہوجاتا جواس کی خواہش کا اظہاد ہے کہ بیائی جیز علی جتال ہوجاتا جواس کی محصیت ہوتا تا جواس کی خواہش کا اظہاد ہے کہ بیائی جی جی جتال ہوتا تا جواس کی حقول کا کہا تا جواس کی اس کی خواہش کا اظہاد ہے کہ بیائی جی جی جتال ہوتا تا جواس کی حقول کی محصیت کی جی کو ان کی جواس کی حقول کی جواس کی حقول کی کو ان کی خواہش کی خواہش کی خواہش کی جی جی جواس کی حقول کی حقول

ارتکاب ہے روک وی اور ظاہر ہے کہ عملاً سزاو ہے ،اور سزا کی خواہش کا اظہار کرنے میں بہت فرق ہے، نیز یہ کہ حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر نے بعض مرتدین کو آگ میں جلانے کی سزاہمی وی ہے، ظاہر ہے کہ انھوں نے یہ اقدام تعذیب بالنار ہے ممانعت والی روایات کی تاویل کے بعد اقدام کرنا ہمی جائز ہے تو گاہ میں مبتلا اور معصیت کے مرتکب کے بارے میں تعذیب بالنار کی خواہش پر مشتمل الفاظ میں مبتلا اور معصیت کے مرتکب کے بارے میں تعذیب بالنار کی خواہش پر مشتمل الفاظ استعمال کرنا بدرجہ اولی ممنوع نہ ہوتا جا ہے۔ (فادی این تیمہ جلد ۲۰۱۳) میں ک

امام بخاری کے تبرے کا حاصل تو یہ تھا کہ ان آٹاد کا اٹکاد کرد یا جائے اور ابن تیمیہ کے جواب کا حاصل ہے ہے کہ اٹکارے لیے امام بخاری کے ذکر کردہ دلائل ناکائی ہیں اور قرات خلف الامام کے سلسلے میں اس طرح کے خت کلمات کے ذریعہ اظہار ناپیند یدگی مستبعد بات نہیں ہے اور جب ان آٹاد کی سنبعد بات نہیں ہے اور جب ان آٹاد کی سنبعد بات منصفانہ جائزے کے لیے قائم کر دہ اس بنیاد پر بحث کرنے ہے بھی یہی ہا بت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے آٹار دا تو ال سے مقتدی پر فاتحہ کے دجوب کا کوئی ہوت نہیں ماتا بلکہ صحابہ کرام کے آٹار دا تو ال سے مقتدی پر فاتحہ کے دجوب کا کوئی ہوت نہیں ماتا بلکہ صحابہ کرام کے آٹار دا تو الے آٹاد ہے صراحت کے ساتھ یہ ٹا بت ہوتا ہے کہ مقتدی کا فاتحہ پڑ جنا یا کی طرح قرائے کرنا جائز بی نہیں ہے۔

اس موضوع سے فراخت کے بعد ،اب منصفانہ جائزے گی آخری اور آٹھویں بنیا د۔ امامت دافقد اوکے بارے میں شریعت کی عام بدایات پرانخصار کے ساتھ عرض کیا جاتا ہے۔

#### امامت واقتذاءكے بارے میں شیخ الہندگاارشاد

اس موضوع پر حضرت شخ البندقدس مرہ ، یوی دلل اور قکر انگیز بحث فرماتے ہے ،
اختصار کے ساتھ سبق جس بھی بیان فرماتے اور اس کی تفصیل ان کی کتاب ایصاح الاولہ میں موجود ہے ، ان کی تحقیق کا حاصل ہے ہے کہ شریعت کی نظر جس اماست کا موضوع الگ ،
اور اقتداء کا موضوع الگ ہے ، اور امام و مقتدی کے بارے میں شریعت کی عام ہدایات اور احکام شرعیہ پر نظر کرنے ہے یہ بات روز روش کی طرح سائے قباتی ہے کہ مقتدی کو احکام شرعیہ پر نظر کرنے ہے یہ بات روز روش کی طرح سائے قباتی ہے کہ مقتدی کو قرات کا حق نہیں ہونا جا ہے کیونکہ شریعت نے جماعت کی نماز کو مصلین کے تعدد کے باوجود متعدد نہیں مانا ہے ، بلکہ اس کو صلوق واحدہ کا تھم دیا گیا ہے ، آپ کا ارشاد ہے۔

### چندا دکام شرعیه سے نظرید کی وضاحت

احکام شرعیہ پرخورکرنے ہے یہ بات بالکل صاف ہوجاتی ہے کہ نماز با جماعت میں امام کواصل قرار دیا گیا ہے ،اورمنقذی کوتا لع کیا گیا ہے۔مثلاً :

(۱) احادیث یر تقری ہے کہ امام کواتمیازی اوصاف کا حال ہوتا جا ہے کہ وہ اعسلم ہو اقوا ہو فیرہ، اس میں امام کے اصل اور موصوف بالذات ہونے کا واضح اشارہ ہے۔
(۲) احادیث میں صراحت ہے کہ متعقد ہوں کوارکان کی اوائی میں امام ہے آ کے ہوجے کی اجازت نہیں لا تبادر و الا مسام المحدیث یا ان الا مسام یسر کع قبلکم و یوفع فیسلکم، امام ہے آ کے مت بوحواور یہ کہ امام تم ہے پہلے رکوئ میں جائے گا اور تم ہے پہلے فیسلکم، امام ہے آ کے مت بوحواور یہ کہ امام تم ہے پہلے رکوئ میں جائے گا اور تم ہے پہلے المخدی تا بع اور متعقدی تا بع میں میں متعود کے متعقدی تا بعد اور متعقدی تا بعد اور متعقدی تا بعد کی تا بعد کے متعقدی تا بعد کی تا بعد ک

موصوف بالعرض ہیں۔ (۳) امام کوکوئی عذر مانع صلوۃ ہیں آ جائے تو فوراً استخلاف کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مقتد یوں کی نماز کومحفوظ رکھا جائے ،ای ضرورت کے سبب اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ صف اول میں اول و الاحلام و المنھی کور ہنا جا ہے وغیرہ ، جبکہ کسی مقتدی کوعذر ہیں آنے کی صورت میں ان چیز دن کی ضرورت نہیں۔

(۳) امام کی نمازی ہے ہو شرائط ہوری کرنے والے تمام مقتد ہوں کی نمازی ہے ،اورامام کی نمازی ہے ،اورامام کی نماز میں فساد آجائے ہے ،الادات ند براز میں فساد آجائے تو تمام نماز ہوں کی نماز فاسد ہوجاتی ہے،اگرامام موصوف بالذات قرار دیا گیا ہوتا تو امام کی نماز کا فساد مقتد ہوں کو

متاثر ندكرتا\_

(۵) احادیث یم تفری ہے کہ امام کاسترہ ، تمام مقتد یوں کے لیے کافی ہے ، اور مقتدی کا ستر وامام سے لیے کافی نیس۔

(۲) تھم شرقی یہ ہے کہ امام کو ہو ہو جائے تو تجدہ ہم جمی تمام نمازیوں کوشر کت کا تھم ہے،
میس کیا جاسکتا کہ بوتو امام کو ہوا ہے ہم سے کیا تعلق؟ یا اس کے برتھی صورت ہو کہ مقتدی
کو ہو جو جائے تو اس پر تجدہ ہوئیں آتا، یہ واضح دلیل ہے کہ امام اصل اور موصوف بالذات
ہے، مقتدی کو اس کا تالع بنایا گیا ہے۔

( ) مجدو تلاوت میں بھی مقتری کوامام کا تالع بنایا گیا ہے ،فرض سیجیے کے شری آر اُت میں امام نے آیت بحدو کی خلاوت کی ،مقتری نے سنا بھی نہیں ،لیکن مقتری کوامام کے ساتھ بحدو تلاوت کا یا بند بنایا گیا ہے۔

(۸) احادیث شبدایت کی کی ہے کہ مقتری دویا دوسے زیادہ ہول آو امام کوآ کے کھر اہونا چاہے اذا کنا شافعة ان بشقدمنا احدنا، بیکم بھی امام کے اصل اور موصوف بالذات ہونے کی ودرسے ہے۔

(۹) مقندیوں کا اجتماعی طور پرضم سورت ہے سکدوش ہوتا، مقندی کے تالع اور موصوف بالعرض ہونے بی کی وجہ ہے۔

(۱۰) مقدی کے امام سے بل اُشخے وغیرہ کے بارے میں احادیث میں ممانعت کی گئے ہے اللہ نہ میں میں اعت کی گئے ہے اللہ نہ دورہ میں ممانعت کی گئے ہے اللہ نہ دورہ میں ہوا مام سے اللہ کی برفع داملہ و یخفضہ قبل الامام فانعا ناصیته بید الشیطان جوامام سے بہلے سراُ تھا ہے یا جھکائے تو اس کی چیٹائی شیطان بی کے ہاتھ میں ہے، صاف ارشاد ہے کہ مقدی تابع اور موموف بالعرض ہے۔

ان بی چندا دکام پر انحمار نہیں، بلکہ امات وافقہ اء کے تمام احکام میں یہ بات قدرِ مشترک کے طور پر پائی جاتی ہے کہ امام کی حیثیت ، مقتدا، پیشوا ، متبوع اور موصوف بالذات کی ہے ادر مقتدی کو ہرا عمبار سے اس کے اتباع کا تکم دیا گیا ہے اور شریعت نے جماعت کی نماز کوصلوق واحدہ قرار دیے کر نمائندگی کا حق صرف امام کو دیا ہے اور آداب کی بجا آور ی میں مقتدی کو امام سے چیچے دیے کی ہدایت دی ہے۔

### نماز باجماعت كى اس نظريه كے مطابق تشريح

نماز كا معاملہ يہ ب كداگرانسان مغرد ہوكراس كواداكرتا ب تو ده خود نمازكام الكانكا فر مددار ہوتا ہے كيونكہ اس كاكى ہے كوئى دہ البيس الكين اگرده مغرد نيس ہے بكداس الكانكا فر مددار ہوتا ہے كيونكہ اس كا تقداء كو تيولكر ليا ہے تو كياس كى معیت كاصرف بيا كده ہے كہ مثل كی جگدا كيد ہوگئ اور المام كی حیثیت مرف آئی ہے كدوه المنے اور بیلنے كا اشاره دیا كر ساور اس اور اگر المام كی حیثیت مرف آئی ہی ہے تو پھر الن او ممان كى كيا ضرورت كر ساور اگر المام كی حیثیت مرف آئی ہی ہے تو پھر الن او ممان كى كيا ضرورت ہوتا ہے جن كى احاد ہے محمر احت كى كي ہے كہ المام كو اقسوء كى تا الله بھر اعسلم بالسنة ، پھر اقدم مهم و هجر قوغيره ہوتا ہا ہے۔

ان قود کا مطلب تو میں ہے کہ امام کی حیثیت اصل اور متبوع کی ہے، حکومتوں کا دستور بھی ہی ہے کہ وہ کی حیثیت سے تاحرد کرتے ہیں تو کسی ہوشی دستور بھی ہی ہے کہ وہ کی حیثیت سے تاحرد کرتے ہیں تو کسی ہوشی مند اور یا وجا ہت فض کا انتخاب کرتے ہیں، یہاں بارگا و خداد ندی میں نمائندہ کو ختنب کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے علم وہ ل کے اعتبار سے یا کیزہ اوصاف کے حال انسان کی ضرورت ہے جو اپنی اور دومروں کی ذمہ داری کوخو بی کے ساتھ اوا کر سکے، اسی لیے کی ضرورت ہے جو اپنی اور دومروں کی ذمہ داری کوخو بی کے ساتھ اوا کر سکے، اسی لیے

الامام مضامن فرمايا كيا ـــــوغيرهــ

پھر جب نُمائندہ کا انتخاب ہو گیا تو اب ید کھنا ہے کہ اس کو کسلطے میں نمائندگی وی
گئی، جہال تک اداب عبدیت بینی قیام، رکوئ، مجدہ اور قومہ کاتعلق ہے تو یہ سب چزیں تو
مقتذی خود بھی کررہا ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ کسی کے دربار میں حاضری کے وقت آواب کی
بہا آوری میں نمائندگی نہیں ہوتی ، آواب تمام حاضرین کوخود بجالا نے ہوتے ہیں، اگر چہ
ان آواب میں بھی نقدم نمائندہ کو دیا جاتا ہے کہ وہ بہل کرنا دہ اور بقیہ حاضرین اس کے
جیجے چلتے رہیں البتہ ترجمانی کاحق کسی ہوشمتد اور ذی وجاہت انسان کو دیا جاتا ہے اور
حاضرین عرضِ حال میں خاموش دہ جے ہیں۔

نماز کا جوطر بقہ بتایا گیا ہے اس میں ہے ہے کہ پہلے در بار خداد تدی میں حاضری کے ۔ لیے اعلان کیا جائے گا جس کی صورت اذان تجویز کی گئی ہے، پھر در بار میں حاضری کی شرا نظ بتلا دی گئی ہیں کہ یا کی حاصل کروبلیاس پینووغیرہ، پھر تماز میں داخلہ کا ادب بتایا گیا ہے کہ ہاری کریائی اور عظمت وجلال کا اقر ادکرتے ہوئے شریک ہوجاؤ، ہماری حمد و ثنا کرو، اب
حمد و ثنا کے بعد عرض و معروض اور متاجات کا و قت آیا جو تمام نماز جی اصل مقصود ہا و رجی
پر حدیث جی المصلوق کا اطلاق کیا گیا ہے اس متاجات لیحی قرائت کی ذمہ داری امام کو
تغویفن کی گئی ہے اور جب بید فرمد داری امام کے پر دہوگئی اور اس نے تمام مقتد ہوں کی
جانب سے بید بار اٹھالیا تو اب اگر متندی بھی قرائت کریں تو ایک طرف تو بید آواب کی
خلاف ورزی ہوگی اور دوسری طرف بید کہ امام جواصل اور متبوع ہے اس کی قرائت اکبری
ہوگی اور متندی جوتائع ہے اس کی قرائت دو ہری ہوجائے گی اس لیے مقتدی کو اس سے
ہوگی اور متندی جوتائع ہے اس کی قرائت دو ہری ہوجائے گی اس لیے مقتدی کواس سے
دوک دیا گیا اور فریا دیا گیا۔ یکفیک الا مام تمادے لیے امام کا فی ہے۔

ال مناجات كي تفصيل يه ب كدام مقام مقديول كى جانب سے حد خداد ندى شروح كرتا ب بس بس ب كی طرف سے احد خدنا المصوراط المستقیم كى در خواست ب ب بب امام مناجات كا ایک اہم حصدادا كرلیتا ہ قو سب كی طرف ہے آ مين كہلا كراس كى تعدين كرائى جاتى ہے كدا بر وردگار ہم سب كا مقصدا یک ہے ، پھر خدا كی طرف سے لمعدى مساسال كا افعام دیاجاتا ہے كہ بندول كى در خواست مقبول ہے ، پھر احد خدنا المصوراط المستقیم كے جواب ش جو كتاب دايت ۔ ذلك المكتاب لاريب فيه المصدى المستقیم كے جواب ش جو كتاب دايت ۔ ذلك المكتاب لاريب فيه مناجات شروع ہوجاتى ہے ، مناجات كا فریغر سب كی طرف سے امام اداكرتا ہے اوراس كا فائدہ يہ بوتا ہے كہ جماحت ش برطرح كانسان ہوتے ہيں ، ايسے بھى ہوتے ہيں كہ جن فائدہ يہ بوتا ہے كہ جماحت ش برطرح كانسان ہوتے ہيں ، ايسے بھى ہوتے ہيں كہ جن كا درخواست كور ذبيل كيا جاتا اور بعض كر در بھى ہوتے ہيں ہوتے ہيں كور است كور ذبيل كيا جاتا اور بعض كر در بھى ہوتے ہيں ، ايسے بھى اس تھ تركي بركر تجو ليت اور است كور ذبيل كيا جاتا اور بعض كر در بھى ہوتے ہيں ، ايسے بھى استحد اور كول كى درخواست كور ذبيل كيا جاتا اور بعض كر در بھى ہوتے ہيں ، ايسے بھى استحد اور كول كى ماتھ شركي بوركر تجو ليت اور است كور ذبيل كيا جاتا اور بعض كر در بواست كور ذبيل كيا جاتا اور بعض كر در جواست كور كيا ہوجاتے ہيں .

جب مناجات قتم ہوگی اور قیولیت سے نواز دیا گیا تو اب پھر آ داب کی تلقین کی گئی کہ تعظیم بجالاتے ہوئے ہماری بارگاہ میں جمک جاؤ، چنا نچ ام چینوائی کرتے ہوئے رکوع میں جل جائے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت امام اطلاع دیتا ہے سمع الملم الممن حمدہ مفدانے ہمرکرنے والوں کی تمرکو قبول کرلیا تو سب جواب میں ہمی جمالہ کم المحمد اور جب بندے اس مختم تیام میں ہمی جمرکرتے ہیں تو مزید رہے ہیں تو مزید تقرب کے لیے اجازت لک المحمد اور جب بندے اس مختم تیام میں ہمی جمرکرتے ہیں تو مزید تقرب کے لیے اجازت لی کے کہ محمد میں بیلے جاؤ ، امام یہاں بھی چینوائی کرتا ہے اور تقرب کے لیے اجازت لی کر تا ہے اور

فوراً یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ تمام بند سامام کے فوراً اِعد خدا کے سامنے سر بھی و ہوجاتے میں ، پھر سجد سے سر اٹھاتے میں ، تحیات بجالاتے میں ، ورود وسلام پڑھتے میں اور تسلیمات کرتے ہوئے کامیاب واپس ہوجاتے میں۔

نمازی اس تشری کی بنیادی ا حادیث بین که مثلاً حضرت عباده کی دوایت بین الاصلوة لمن لم یقوء بها فرمایا گیا ہے تقداعت کی نمازی بی جو تفس اسل اور موصوف بالقرات ہے اس کوقر اُت فاتحہ کا فرمایا گیا ہے تقداعت کی نمازی بی جو تفس اسل اور موصوف بالقرض سے ان لمه المسام فقواء فا الامام فواء فاله ک تقاضے بی جولوگ تالیج اور موصوف بالقرض سے ان کوئی قر اُت ہے روک ویا گیا اور اس کی پوری تفسیلات انسا جعل الامام لیوتم به المحسب بی آگئیں، جس می صاف طور سے جوایت کردی گئی که آداب کی بجا آوری المسحدیث بی آگئیں، جس می صاف طور سے جوایت کردی گئی که آداب کی بجا آوری بی سب امام کی پیروگ کریں اور مناجات کے ملائی امام فی بیروگ کریں اور مناجات کے ملائی امام فی اور مناقب کی کوئی تعارض بھی نہیں فرات کرے اور منقبل فاموش رہیں، اس طرح تمام دوایات بی کوئی تعارض بھی نہیں رہتا ۔ والعلم عندالله ۔

منصفانہ جائزے کی اس بنیاد کے مرکزی مضامین حضرت شیخ البندگی تقریرے لیے گئے ہیں اوران سے بھی بات بجھ میں آتی ہے کہ حضرت عبادہ کی روایت میں اسم سن لسم یقو ء کے عوم میں مقتدی کوشائل کرنا درست نہیں ہے۔ یقو ء کے عموم میں مقتدی کوشائل کرنا درست نہیں ہے۔ خلاص میں میاحث

فرق تھا، مخترروایت ہیں بھی دفعاظ میں کی دہیشی کا فرق تھا۔ پھراس روایت میں پائے جانے والے صریح مضامین، اورواضح قرائن کود یکھا، تو اعد عربیت کی روشیٰ ہیں جیح مطلب تک بیننے کی کوشش کی ، اس روایت کے راویوں کے مسلک کود یکھا، ان تمام داخلی مضامین پر تابمقد ور گفتگو کے بعد ضارتی دلائل ہی قرآن یا کے احادیث، اور آثار محابہ کی روشیٰ میں مسلکہ کو مجما اور آخر میں امامت واقد او کے بارے می شریعت کی عام ہرایات اور ادکام شرعیہ کی روسے خور کیا۔ اور ان تمام مباحث کا خلاصہ بی نکلا کہ حضرت عبادہ کی روایت میں شرعیہ کی روسے خور کیا۔ اور ان تمام مباحث کا خلاصہ بی نکلا کہ حضرت عبادہ کی روایت میں لمین لم یقو و کے عوم میں مقتدی شام نہیں ہے اور بیردوایت صرف امام ومنفر دے متعلق لمعن لم یقو و کے عوم میں مقتدی شام نہیں ہے اور بیردوایت صرف امام ومنفر دے متعلق

کین ان تمام حقائق کے باوجودیہ بات ذہن میں دُنی جا ہے کہ اگر چہاں مسئلے میں اختلاف اولی وغیر اولی کا نہیں، واجب اور کروہ تحر بی کا ہے کین اس مسئلہ میں قرن اوّل ہے اور کروہ تحر بی کا ہے لیکن اس مسئلہ میں قرن اوّل ہے وورائے ہیں اس کے تمام مسلمانوں کواپنے ائمہ کے مسلک کے مطابق عمل کرنا جا ہے۔ اور دوسرے فریق کے بارے میں تشدداختیار نہیں کرنا جا ہے۔



مقاله نمبراا

امام کے بیجھے تقادی کی میں موسی میں کے قراب کے میں میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کا میں کے میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے میں کا میں کے کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا می

تأليف حبيب الرحمن الظمي

استانحدیث دارالعلوم، دیوبند، سهارنپور

## الله



الحمدلة رب العالمين الذي جعل العلماء ورثة النّبيين ، والصلواة والسلام على سيدنا محمد حاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم اجمعين.

امام بعد بعلی و نیاجی به بات عنوم و معروف ہے کہ امام اعظم ابو صنیفہ اور ان کے بعین علی و فقتہا شرکی امور میں قرآن و حدیث کی جس قوت و شمت اور ہمہ گیری کے ساتھ ہیر و کی کرتے ہیں وہ فاہر فقیاء و محدثین میں ان کا یک فالس انتیازی و صف ہے۔ کیول کہ و گیر بہت سارے مجتدین کی طرح امام ابو حنیفہ صنیف سنے مرفوع دو مرفوع والد یث کے ساتھ صنیف مرقوق در یث ہی کو جہت نہیں مانتے بلکہ وہ مرفوع والد یث کے ساتھ موقوف و مرفوع والد یث کے ساتھ موقوف و مرفوع و اللہ ایک ساتھ اسلام ابو طبیفہ ہیں و خوال ایک اسلام ابو طبیفہ ہیں اسلام ابو طبیفہ ہیں اسلام ابو طبیفہ ہیں اسلام ابو طبیفہ اسلام ابو طبیفہ ایک اسلام ابو طبیفہ ہیں اور ان الفظول میں بیان کیا ہے۔

انى اخذ بكتاب الله اذا وجدته فمالم اجده فيه احدت بسة رسول الله والأثار الصحاح عد التى فننت في ايدى الثقات عن التفات فاذا لم احدفي كتاب الله و لا مسافر مسؤل الله اخذت بقول اصحابه من شست والاغ قول من شت ثم لا احرج عى فولته الى قول غيرهم

وادا انتهى الامر الى انراهيم،والشعبي،والحسس، وعطاء،

وابن سيرين، وسعيد بن المسيب - وعدُد رجالا - فقوم قد اجتهدو فلي ان أحتهدكما اجتهدوا (١)"

اور جب نوبت ابرائیم نخی، نام شعی، محمہ تن سیریں جسن بھری، عطاء اور سعید بن سینب (آرم اللہ) وغیرہ متعد دعفرات تا بعین کے نام شار کئے) تک پہنچی سعید بن سینب (آرم اللہ) وغیرہ متعد دعفرات تا بعین کے دان حفرات کی طرح اجتہاد کیا البذا مجھے بھی حق ہے کہ ان حفرات کی طرح اجتہاد کیا البذا مجھے بھی حق ہے کہ ان حفرات کی طرح اجتہاد کیا بلکہ ان ائمہ مجتبدین کی طرح خدائے ذوالمنن کی بخشی ہوئی اجتہاد کی صلاحیتوں کو کام ائمہ مجتبدین کی طرح خدائے ذوالمنن کی بخشی ہوئی اجتہاد کی صلاحیتوں کو کام میں لا تا ہوں اور اینے فکر واجتہاد ہے چیش آ مدہ مسائل کو حل کر تا ہوں۔ امام ابن حجر بیٹی کی لمام ابو حذیقہ کا ایک قول یون قل کرتے ہیں۔ امام ابن حجر بیٹی کی لمام ابو حذیقہ کا ایک قول یون قل کرتے ہیں۔

"ليس لاحد ان يقول براته مع كتاب الله تعالى ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاما اجمع عليه اصحابه" (خيرات الحسان، ص:۲۷)

<sup>(</sup>١) وروى هذا الحير الامام الصيفري المتوقى ٢٦١ في كتاب "اخبار ابي حبقه واصحابه على خديلة "معرفة المراق المكي في "مناقب ابي حديقة"، ح ١٠٠ والامام المراق المكي في "مناقب ابي حديقة" مع ١٠٠ والحافظ الصالحي الدمشقي في عقود الحماد" ص ١٧٦ واللفظ هذا للصيمري وللمواقي.

سن اللہ الی الی وسنت نبوی اور معنوات محابہ کے اجماع کے مقابلے میں رائے ذنی کا کوئی حق نبیں ہے۔ مقالمے میں رائے ذنی کا کوئی حق نبیں ہے۔

واصحاب ابي حنيفة رحمه الله مجمعون على ان مذهب ابي حنيفة ان ضعيف الحديث عنده اولي من القياس والرائ وعلى ذلك بـي مذهبه" (ج:١٠ص:٧٧)

امام ابو صنیفہ کے علاقہ ہ متبعین کا اس بات پراتفاق واجماع ہے کہ امام ابو صنیفہ کا نمیب یہ ہے کہ صدیث بھی ان کے نز دیک قیاس ورائے سے اولی و بہترہے اس نظریہ پر انہوں نے اپنے نمریب کی بنیاور کھی ہے۔

اس موقع پریہ بات بھی طوظ فاظرر بنی جائے کہ اجتہادی مسائل میں امام صاحب احادیث و بات بھی طوظ فاظرر بنی جائے گار نے قائم نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اس کا فاص اجتمام کرتے تھے کہ شری احکام میں جورائے بھی قائم کریں وہ سنت واٹر کے تابع ہو۔ یس بول جھتا جائے کہ ظاہر میں تووواہام صاحب کا قول ہوتا تھا لیکن ختیقت میں وہ حدیث کی تغییرہ تو شیح ہوتی ہے وال کے سرتائ محدثین الم عبدالقد بن مبارک فرمایا کرتے تھے۔

"و لاتقولو رأى ابى حنيفة رحمه الله تعالى ولكن قولوا اله تفسير الحليث"(: إن أبراء أمنية، ن ١٠٠٥،)

لوگوید نه کہا کروکہ یہ ابوحنیفہ کی رائے ہے بلکہ یول کبو کہ بیصدیث کی

تغیرو بیان باک دو سرے موقع پانی لام المحدثن عبدالله بن مبارک نے الم ما میرو بیان ب ایک دو سرے موقع پانی لام المحدثن عبدالله بن مبارک نے الم ما حب کی اصابہت رائے اور اسکی ضرور ت واجہت کا اظمالان الفاظ میں کیا ہے۔
"ان کان الاثر قد عرف واحتیج الی الرأی افرای حالک مالک مسلم مادی مالی واحدہ میں مادی مالی واحدہ میں منیفہ وابو حنیفہ احسنہم وادی مطنة واغوصهم

على الفقه، و هو افقه الثلاثة "رَادِيخِ بغداد لنخطيب، ج ١٣٠ م ٣٤٣)

الرحديث معلوم ومعروف بهواور (اس كى مراد كى تعيين م ارائ كرائ كي مراد كي تعيين م ارائ كرائ كي مراد كي تعيين م ارائ كرائ كي مرود تام مالك، ليام سفيان تورى اور ليام ابو حذيف كى رائ ( للحوظ ركمنى چاہيے) اور ليام ابو حذيفة ان تيون ميں فهم دادراك مي زياده بهتر اور فقد كى تهد تك زياده تعيين والے تتھے۔

اور لام المحدثين سفيان بن عيينه تو يبال تك كتب بيل كه الم ابو صيفةً في الله المحدثين سفيان بن عيينه تو يبال تك كتب بيل كه الم ابو صيفةً في الله كان الم المول في بات حديث من من من كن من بلك المهول في بود على بن نسرم كا ما كم ما كم ما كم ما كم ما كم ما كم من الميك دو حديث موجود بيد بيناني مشهور ثقة محدث على بن نسرم كا ميان بيك كدر

"كنا فى مجلس صفيان بن عيينة فقال: يا اصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث لا يقهركم اصحاب الرأى معاقال ابو حنيفة شبئا الا ونحن نروى فيه حلينا اوحديثين" (مرفة الوالم عدالما مراه المراه المرا

الم منظیان بن عیبنہ نے اپنا الرشاد میں حاضر ین کلی کورو باتوں کی طرف متوجہ نیا ہے ایک میں مصل کا میں ہے کہ اتھ مدیث کی تصل دھیج کیماتھ مدیث کے مسل دھیج کیماتھ مدیث کے مسل وقت کے حاصل کرنے کی بھی تی کرنے دو سرے لمام صاحب کی اصابت

رائ اور بھیرت فقد کی تعریف میں فرمایاکہ انٹی رائے وفقہ مدیث کے مطابق ہے کیوں کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اسکی تائید و تو ثیق کی نئیں مدیث ہے ہو جاتی ہے۔ اس کمال اصابت رائے اور بے نظیر تی بھیرت کے باو صف تو اسٹ و بے نظیر تی بھیرت کے باو صف تو اسٹ و بے نظیر تی اور وسعت نظری و کشاوہ ذہمی کابیر مالم تھا کہ برمایا فرمات شے۔

"هذا الذي نحن فيه رائ الأنجبر احدا عليه والانقول: بجب على احد قبوله بكراهة فمن كان عنده شئ احسن منه فليات به" (۱۹: تا، مع تنفِق في مراهة من مر ۲۵۸۰)

یہ بات جو ہم کہ دہے ہیں یہ (ہماری) رائے ہے کسی کواس پر ہم مجبور نہیں کرتے ،اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ٹاپسندیدگی کے بادجود کسی پر اس کا قبول کرنا واجب ہے۔اور اگر کسی کے پاس اس سے بہتر رائے ہو تو دواسے پیش کر ہے۔ (بیعنی ہم اسے بسر و چیٹم قبول کرلیں گے)

امام خطیب بغملای نی سند الم صاحب کایه بران نقل کیا ہے۔ "هالدا و أى و هو احسن ما قدر ناعلیه فمن جاء نا باحسن من قولنا فهو اولى بالصواب منا "(ناریخ بنداد، ج. ١٣ ، ص ٢٥٦)

یہ ہماری دائے ہے اور ہماری وسعت وقد رت کے مطابق یہ بہترین رائے ہے ،اگر کوئی شخص ہمارے سامنے ہماری اس رائے سے بہتر رائے پیش کرے گاتو وہ ہمارے متابلہ میں در نتنگی ہے زیادہ قریب ہوگا۔

امام صاحب کی ای اصارت رائے بے مثال فقیمی بسیر ت اور ادادیث و آغار کی حدور جه اتباع و پیروی پیماس پیستز الآشاد و نظری اور تواض و انکساری کا تمر دہ ہے کہ آئی بھی جَبلہ اعجاب کل ذی د أی برائة کا ظہور اپنے شاب پر ہے اور خود بسندی وخود رای کا عام شیوٹ ہے پیم بھی عالم اسام کی غالب اکثریت انہیں کی فقہ اور تفیر نصوس کو حرز جان بنائے ہوئے ہے ، ذلك فصل الله یو تبه من بیشاء.

یہ رحبہ بلند ملاجس کو مل حمیا ہراک کایہ نمیب یہ بخت رساکباں اور برصغیر (بیندویا ک اور بنگلہ دلیش) میں تواسلام کے بیبان بورے طور مر داخلہ کے وقت بی مے سلمانوں کی تقریانوے فی صدے بھی زائد اکثریت بغیرسی فکری انتشار کے فقہ نفی کی روشنی میں اسلامی احکام بیمل کرتی ری ہے۔ تکرمسلمانوں کے عبدزوال میں جب برطانوی ساز شوں کے تحت مسلمانوں میں انتلاف وانتشار بھیلانے کی غرض ہے مذہبی فرقہ بندیوں کاسلسلہ شروع کیا <sup>ع</sup>یا تو دیگر بہت سارے فرقوں کے علاوہ موحدین کے عنوان اور عدم تعلید کا نعرہ لیکرفقہ و فقہا بالخصوص امام ابو صنیفہ ، ان کی فقہ اور ان کے مقلدین وہمعین کے خلاف ایک نے فرقہ نے سراٹھایا جے اس وقت کے علماء راتخین مثلاً حضرت مولانا شاه محمد اسحاق محدث دبلوي، مولانا محبوب العلى جعفري تميذ خاص حصرت مولانا شاه عبدالعزيز محدث دبلوي، مولانا عبدالخالق دبلوي استاز مولانا سيد نذير سين استاالكل جماعت غيرمقلدين مولا مانواب قطب الدين صاحب مظاهر حق شرح مشکلوة وغيره" لامنعبون كا فوقه" كهاكرتے تھے ليكن اس فرقه كي وفاواریوں کے صلہ میں برطانوی سرکار کی جانب ہے اے "اہل صدیث"کا کشش لقب حاصل ہو گیا۔ ہر طانوی سامراج کے عطاکر دوای لقب سے مفرقہ آج جانا بہجانا جاتا ہے۔ جس سے عام لوگوں کو د موکہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دیگر مسلمانوں کے مقابلہ میں حدیث وسنت پر زیادہ عمل کرتے ہیں اس فرقہ ہے وابستہ افراد بھی عوام الناس کو یہی باور کریکی کوشش کرتے ہیں کہ وہ فقہاء کی رائے واجتباد کے بجائے سنت رسول عظیے کومائے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس فرقہ کے سر خیل جناب نواب معدیق حسن غال صاحب جو عام طور پر اعتدال پیند سمجھے جاتے ہیں اپی جماعت اور دیگر مسلمانوں کے ور میان فرت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ " فرق در میان مقلدین نداہب اور فرقہ موحدین کے فقط اتناہے کہ

موحدین (بیر آج کل کے اٹل حدیث کا پہاا لقب تھا) نرے قر آن و مدیث میچ کومانتے ہیں اور باتی الل غراجب اٹل الرائے ہیں جو مخالف سنت اور طریقہ شریعت ہے " (زممان دہاہیہ من ۳۳)

خردكانام جنون ركه دياجنون كاخرد

واتعی اگریہ لوگ ہے حدیث والے ہوتے اور ال کے دلول میں احیاء سنت کا جذبہ ہوتا تو وہ آنخضرت بھی آئی کی ایک ایک سنت پر مرمشتے جب کہ روزہ مرہ کا مشاہدہ اور تجربہ بتار باہے کہ سونے، جا گئے، چلنے، پھرنے، کھانے، پینے، ملئے جلنے، معاملات ومعاشرت و غیرہ سے تعلق حدیثوں سے انہیں کوئی مرد کارنہیں بلکہ ال کے علاء کے فتوؤں سے تو یہ چہ چلناہے کے سنن مؤکدہ کی مجمی ان کے میہاں کوئی خاص اجمیت نہیں ہے۔

چنانچہ فآدی تنائیہ میں ایک سوال اور اس کا جواب یوں درت ہے۔ کوئی تخص فرض تماز اوا کرے اور سنت مؤکد دیا غیر مؤکد دیرک کر دے تو خدا کے پاس اس ترک سنت کا کیا مواخذ دہوگا؟ جواب سنتوں کی وضع رفع درجات کے لیے ہے ترکسنن ہے رفع درجات میں کی رہتی ہے مواخدہ نہیں ہو گاانتاءالقد۔ (ج۱، ص:۱۲)

فاتحہ خلف الامام پڑھنافرض ہے بغیر فاتحہ پڑھے ہوئے نماز نہیں ہوتی۔ فاتحہ کے بغیر منفرد ہویا مقتری کی نماز نہیں ہوتی۔

جو تحص امام کے بیچے ہردکھت ہیں سور و فاتحہ نہ پڑھا سکی نماز تا تھی ہے۔

کا لعدم ہے بیکار ہے باطل ہے۔اسلے سارے فی تار کصافوۃ اور بے نمازی ہیں۔

ان کی اس بیجا سرگر میوں ہے ستاثر ہوکر بعض لوگ اپنی نمازوں کے سلیے میں تذبذب کے شکار ہوگئے اوراس کے نتیج میں وہ نمازی چھوڑ بیٹھے چانچہ اس صورت حال کو دکھ کر تہنی کے بعض احباب نے بندہ ہے ایک ایسا مدیشیں ہوں۔ بندہ نے کی خواہش کی جس میں لمام کے بیچھے قرائت نہ کرنے کی صدیثیں ہوں۔ بندہ نے اپنی در ی معروفیت کا عذران کے سامنے رکھا کہ تدرایس کے ساتھ یہ کام دشوار طلب ہے، گران دوستوں نے اس عذر کو تبول تدرایس کے ساتھ یہ کام دشوار طلب ہے، گران دوستوں نے اس عذر کو تبول نہیں کیا اور تھوڑے و قف کے ساتھ بندہ سے بیطالبہ کرتے رہے اس دوستوں نے اس عذر کو تبول نہیں کیا اور تھوڑے دو تن بھی باصر ارتقم دیا کہ یہ کام پورا کرواب میر ب

یہ رساا۔ چو نکہ عام مسلمانوں کے علمی معیار کوسائے رکھ کر لکھا گیا ہے۔ اس لیے علمی وفنی مباحث سے احزاز کرتے ہوئے فقط انعادیث اور اسکے ترجے اور بقدر ضرورت تشریح کے لکھنے پر اکتفاد من سب سمجھا گیا البت حاشیہ میں بعض احاد بیٹ کے سلسلے میں اختصار کے ساتھ ضروری اصولی مباحث بھی درج بیں چو نکہ علماء غیر مقلدین کی ہے عام عادت ہے کہ اپنے نقط نظر کے خلاف مستح وسن درجہ کی اصادیث میں بھی تھینی تان کر کوئی فنی تم بید اکر کے اسے رد کر دیتے ہیں اس لیے جن احاد بیث کے بارے میں ان کی جانب سے اس طرح کا غیر علمی و بجارویہ افقیار کیا گیاہے۔ان میں یہ مباحث نا گزیر ہے۔

احادیث کے نقل میں اس بات کا خاص اجتمام کیا گیاہے کہ ہر حدیث کا درجہ خود حضرات محدثین کے اقوال واصول کے حوالے ہے تعین کر دیا جائے۔ حق الوسع اس کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بات بغیر حوالہ نہ تھی جائے دہا معاملہ بھول چوک کا تویہ انسان کی فطرت میں داخل ہے اور اس ہے کون بچا ہے۔ رسالہ کی ترتیب یوں قائم کی گئے ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ زیر بحث میں قرآن ہے دلیل چش کی تن ہے پھر احادیث دسول چھنج نمبروار درج ہیں۔ بعد اقرآن سے دلیل چش کی تن ہے پھر احادیث دسول چھنج نمبروار درج ہیں۔ بعد اقرآن مسئلہ منتظ ہوں تا تعین عظام کے آثار واقوال قل کئے گئے ہیں اور آخر میں ازاں حضرات محابہ اور تابعین عظام کے آثار واقوال قل کئے گئے ہیں اور آخر میں اس مسئلہ منتظ تی ایک اور امام اور حذیقہ المام مالک المام شافی اور امام اور حق بیند بخو بی ای بنا ہے کہ اور حق بیند بخو بی بات ہے جو اور تی بند بخو بی ای بات ہے جو ایس کی بات ہے۔ یہ بیر دبید بیند و کی جا ایک کے ایس اور بین کی نمازی کے اعتبار سے ایک ہوسل اور سے بنیاد بات ہے۔ یہ بیس ہوتی و اور ان کی نمازی کے اعتبار سے ایک ہوسل اور سے بنیاد بات ہے۔ یہ بیس ہوتی و اور ان کی نمازی کے اعتبار سے ایک ہوسل اور سے بنیاد بات ہے۔ اس میں ہوتی و اور ان کی نمازی کے اعتبار سے ایک ہوسل اور سے بنیاد بات ہے۔

حبيب الرحمان قاسمي أظمى ۱ر شوال ۱۹سماه

# قرأت خلف الامام اور قرآن حكيم

امت سلمه کابغیری اختلاف کے اس بات پر اتفاق وا جماع ہے کہ اسلامی احکام و مسائل کا اولین سر چشمہ رب العالمین کی آخری کتاب "قرآن تحکیم" ہے جس کا ایک جملہ اور ایک ایک حرف منزل من اللہ ہے۔ اور جو مقام و مرتبہ رفعت و بلندی، قوت و قطعیت کلام اللہ کو حاصل ہے وہ ی مجموعہ کلام اللہ کو حاصل ہے وہ ی میں نہیں۔

قرآن تحکیم کی ان عظیم صفات کی بناء پر دینی معاملات ومسائل ہیں ایک مسلمان کی نظرمب سے پہلے اس کی طرف اٹھتی ہے اور کتاب البی سے ایستراج صدر ، یقین ووثوق اور اطمینان وسکون حاصل ہوتا

کے اور مراجع سے علم واؤ عان کی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔

اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کا مکاف بھی ہیں سب سے پہلے قرآن کیم بی کی جانب رجوع کیا جانا جا ہے او واضم الحاکمین نے جمیں اس کا مکاف بھی کیا ہے۔ فرمان خداو ندی ہے ''فَانُ تَنَاذَ عُتُمْ فِی شَی فَوُدُوهُ اللّٰ اللّٰهِ وَالرَّسُولُ '' فرمان خداو ندی ہے ''فانُ تَنَاذَ عُتُمْ فِی شَی فَرُدُوهُ اللّٰ اللّٰهِ وَالرَّا اللّٰ اللّٰهِ وَالرَّا اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

وَاذَا قُوِیُ الْقُرُ آنُ فَامْنَهِ عُوالَهُ وَآنَصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُوْنَ "اورجب قرآن پڑھاجائے تواس کی طرف کان لگائے رہواور جیپ رہو تا کہ ثم پررتم ہو۔ آیت یاک اور اس کے ترجمہ کے بعد ذیل میں تلانہ ورسول ﷺ المنظمة الورائمه تغییر وحدیث کودیکھیں کہ مشکوۃ نبوت سے مستنیر صحابہ کرام ﷺ اور ائمہ تغییر اور مر ادومعنی صحابہ کرام ﷺ اور مر ادومعنی کیابیان کرتے ہیں۔

ا -عدة المفسرين لمام ابو جعفر محمد بن جرير الطمري المتوفى • اساه اس آيت ك تفسير مين لكھتے ہيں -

"ثم اختلف اهل التاويل في الحال التي امر الله بالاستماع لقارئ القرآن اذا قرأ و الانصات له فقال بعضهم: ذلك حال كو ن المصلى في الصلوة خلف امام يأتم به ودو يسمع قرأة الامام عليه ان يسمع لقراته، وقالوا: في ذلك نزلت هذه الآية"

(جائت البيان منروف به تغيير ابن جري طبري، خ. ٢، م ٢١٦)

علائے تغیراس بارہے میں مختلف الرائے ہیں کہ وہ کون سی حالت ہے جس میں قرآن پڑھنے والے کی قرائت کی جانب کان لگانے اور چپارہ کا تا گائے اور چپارہ کا تا ہے۔ جس ای آ یت میں دیا گیا ہے۔ بعض انز تغییرکا قول ہے کہ بیاس نمازی کا تھم ہے جو امام کی اقتداء میں نماز اواکر رہا ہے اور امام کی قرائت میں رہا وانسات ہے اور امام کی قرائت می وجہ رہنا اور خاموش رہنا واجب ہے بیصرات کی جانب متوجہ رہنا اور خاموش رہنا واجب ہے بیصرات کہتے ہیں کہ اس آ بیت کا شان نزول یہی ہے۔

اس کے بعد قصیل کے ماتھ حضرات صحابہ اور ائر تفییرہ حدیث میں سے حضرت عبداللہ بن سود، حضرت عبداللہ بن عباس جضرت ابو ہریرہ جھا ہن رہائے ، مجاہد، سعید تن المسیب سعیدی جبیر، فیلاک، فرہری عبد بن محمیر، عطا بن رباح، مجاہد، سعیدی المسیب سعیدی جبیر، فیلاک، ابراہیم نقی قاود، عامر شعبی سدی، عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم آمہم اللہ کے ابراہیم نقی اللہ کے ابن جوند کور بالاتفسیرہ تاویل کے قائل میں اس کے بعد لکھتے ہیں جوند کور بالاتفسیرہ تاویل کے قائل میں اس کے بعد لکھتے ہیں۔

"وقال أحرون: بل عنى بهذه الآية الامر بالانصات للامام في الحطمة اذا قرئ القرآن في خطبة" (ن١٠، ش٢١٩)

اور دوسر مضرین کتے تیں کہ اس آیت میں فاموش دہے کا جو قسم ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جب خطبہ میں قرآن پڑھاجائے تو فاموش رہو (گویاس آیت کا تعلق نماز میں امام کی قراکت ہے ہیں بلکہ خطبہ میں خطبہ میں خطبہ کے قرآن پڑھنے ہے ) بلکہ خطبہ میں خطبہ کے قرآن پڑھنے ہے ہے)

اس قول کے قائلمین میں ہے صرف الم تغییر مجامد بن جبر کانام ذکر کیا ہے۔ بعدازاں تیسری تغییر کوان الفاظ میں لکھتے ہیں۔

وقال آخرون: عنى بذلك، الانصات في الصلوة وفي الخطبة" (١١٠٠/١٠٠٠)

ینی اس آیت می نماز اور خطبه دونوں میں انصات اور خاموش دہنام او ہے۔ خاموش دہنام او ہے۔

اس قول کے تحت امام مجابہ، عطاء، حسن بھری اور سعید بن جبیرے منقول آئار سند کے ساتھ نقل کیا ہے ؟ یت فد کورہ کی تغییر منتعلق ان تنیوں اقوال کوذکر کرنے کے بعد اپنی رائے ان الفاظ میں ذکر کی ہے۔

قال ابو جعفر: واولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال امرواباستماع القرآن في الصلوة اذا قرأ الامام وكان من خلفه مس يأتم به ويسمعه وفي الخطبة، وانما قلنا ذلك اولى بالصواب، لصحة الخبر عن رسول الله عَنْ انه قال: "اذا قرأ الامام فانصتوا" واجماع الحميع على ان من سمع خطبة الامام ممن عليه الجمعة الاستماع والاحبات لها؛ مع تتابع الاخبار بذلك عن رسول الله عَنْ رسول الله عَنْ رسول الله عَنْ والد لا وقت يجب على احد استماع القرآن، والانصات لسامعه من فارده الافي هاتين الحالتين على اختلاف في احدهما،

وهى حالة ان يكون خلف امام مؤتم به وقد صحّ الخبر عن رسول الله على الله المراكم الله الله المراكم الله الله المراكم الله الله المراكم الله المراكم الله المراكم الله المراكم الله المراكم الله المراكم الله الله المراكم الله المراكم الله المراكم الله المراكم الله المراكم الله المركم المركم المركم الله المركم المركم المركم المركم

( تغییراین جریر طبر ی ت: ۲۱، ص: ۲۲۰-۲۲۱ مطبوعه وفرالنکر بدروت ۱۳۱۵ مد) ان تیوں آلوال میں اقرب بالصواب اور زیادہ سیجے تول یہ ہے کہ اس آیت کاشان نزول نمازے اور خطبہ می ہم نے اس تول کو سب ے زیادہ سے بایں وجہ کہا ہے کول کہ آ تخضرت اللے کی سے مدیث ے "اذا قرأ الامام فانصتوا"جب لام قرأت كرے تو جي ر ہو اور سارے على كا اتفاق ب كه جن لوكول ير جعد واجب ب ان يربونت خطبه استماع وانسات لازم بـــاس اجماع كـ موت ہوے اس بارے میں نی کر یم اللہ کی کرٹ صدیثیں ہی ہی بس ان دو حالتول کے علاوہ کسی وقت مجمی قرائت قرآن کے سننے والملے پر استماع وانصات لینی اس قرائت کی جانب ہمہ تن کوش متوجہ مونالور جب ر مناواجب نہیں اگرچہ لام کے بیچھے مقتدی کے استماع وانسات کے بارے میں اختلاف ہے لیکن آ تخضرت المنظم المح مديث مع جس كوجم اوير ذكر كر يك ين تابت ب که متندی پرجولام کی قرائت کو سننے والاسے خاموش رہناواجب ے، کیوں کہ قرآن حکیم کے ظاہری و عموی الفاظ اور رسول فدا المناكان مديث عن المرتب

المام این جربر طبری کا ال حمادت سے صاف طور بریہ بات سائٹ آئی کہ ہر قرائت کے سننے والے پر استماع وانصات الازم نبیس ہے بعک یہ وجوب مسرف اس خفس پر ہے جو لام کی افتدا ، جس نماذ اوا کردہاہے کیوں کے قرآن

حکیم کے ظاہر اور میچ احادیث کا نقاضہ بھی ہے۔ ۲- لهام ابو بکر احمد بن علی رازی الجسام متوفی ۱۳۵۰ اپنی مشہور و محققانہ کتاب احکام القر آن میں آیت نہ کورہ کے تحت ر تسطر از ہیں:

فقد حصل من اتفاق البحميع انه قد اريد ترك القرأة خلف الامام والاستماع والانصات لقرأته، ولولم يثبت عن السلف اتفاقهم على نزولها في وجوب ترك القرأة خلف الامام لكانت الاية كافية في ظهور معناهاوعموم لفظهاووضوح دلالتها على وجوب الاستماع والانصات لقرأة الامام وذلك لان قوله تعالى وإذا قري القرآن فاستبعوا له و أشيتوا يقتضي وجوب الاستماع والانصات لقرأة القرآن في الصلوة وغيرها، فان قامت دلالة على جواز ترك الاستماع والانصات في غيرها لم يطل حكم دلالته في ايجابه ذلك فيها وكما دلت الآية على النهي عن القرأة خلف الامتماع والانصات عند القرأة ولم يشترط فيه حال الجهرمن الاستماع والانصات عند القرأة ولم يشترط فيه حال الجهرمن الاخفاء فاذا جهر فعلينا الاستماع والانصات واذا اخفي فعلينا الاستماع والانصات بحكم اللفظ لعلمنا به قارئ للقرآن "

(ع: الدمن ١١١ مليور وفراحيامالتراث العرفي ١١١هم)

تمام علاء کے انفاق سے معلوم ہو چکاہے کہ اس کی مراولام کے بیجیے قرائت نہ کرنااوراس کی قرائت کی جاتب ہمی تن کوش توجہ ہوتا اور خاموش رہنا ہے۔ اور اگر بالفرض سلف سے یہ انفاق تا بت نہ ہوتا کہ اس آیت کا شان نزول لام کے بیجیے قرائت نہ کرنے کا دجوب ہے جب کی یہ آیہ۔ بجائے خودا پے ظاہر معنی اور عموم لفظ کے اختبار سے لام کی قرائت کے وقت استماع وانعمات (کان

لكانے وجب رہے) كے وجوب يرواضح اور كافى وشافى دليل ب، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرمان ''وَاِذَا قُوِیُ الْقُوْآنُ فَاسْتَمعُوا لَمُهُ وَ أَنْصِتُوا " (جب قرآن يرصاجات تواس كي جانب كان لكاوَاور عاموش رہو) کا تقاضاہ کہ تمازیا خارج تماز بہر حالت قرائت کے وفت اس کے سننے والے پراستماع و انصات واجب اور ضروری جو گا۔ اور جب خارج نماز ترک استماع وانصات بر دلیل ثابت ہو گئی تویہ دلیل داخل نماز قرآت کے استمار گوانصات کے دجوب كوختم نبيس كرسكتي (بلكهاس كاوجوب بحاله باتى رے گا)

پھریہ آیت جبری نمازوں کی طرح سری نمازوں میں مجمی

امام کے پیچیے قرائت کرنے سے مانع ہے کیوں کہ آیت میں جرومر کی قید کے بغیر من قرآت قرآن کے وخت استماع دانصات کو واجب

كيا كياب لبدالام كى جمرى قرأت كے وقت محى استماع وانصات

ہم پر ضروری ہو گاور سری قرائت کے وقت مجی استماع وانصات

ہم پر لازم ہو گا کیوں کہ (سری نمازوں میں بھی) ہمیں بیٹنی طور پر

معلوم ہے کہ جادالام اس وقت قرآن کی قراکت کررہاہے۔

الم بصاص رازی کی خط کشیدہ عبارت ہے واضح ہے کہ سلف صالحین کا اس ير اجماع واتفاق ہے كه آيت فد كوره كا شان نزول امام كے بيچيے ترك قراًت کے علم کوبیان کرناہے۔ الم دازی مزیدیہ بتارہے ہیں کہ اگر اسااف كايد الفاق داجماع ندمو تاجر بهى يه آيت اين ظاهرى معنى اور عموم الفاظك اعتبارے بجائے خود اس بات کو واضح طور پر بتاری ہے کہ امام کی قرات

قر آن کے دفت مقتربوں کو قرائت کرنادر ست نہیں۔

بلکہ وہ جبری تمازوں میں ہمہ تن گوش ہو کر خاموشی کے ساتھ امام کی قراًت كوسني اور مرى نمازول مي قرائت قراآن كى عظمت كانقاضاب كه اس و قت کھ پڑھنے کی بجائے اوب کے ساتھ خاموش رہیں۔

۳-امام حافظ الوعر بوسف بن عمر عردف بدا بن عبد البخرى توفى ۱۳۲۳ والى بد مثال كما بالتمبيد من قرأت خلف الامام كمسئله بر محت كرت موس كلصيمين .

"قال ابو عمر: في قول الله عزوجل" وَإِذَا قُوِى الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاتْصِتُوا مع اجماع اهل العلم ان مراد الله من ذلك في الصلوة المكتوبة اوضح الدلائل على ان المأموم اذا جهرا مامه في الصلوة انه لا يقرأ معه بشئ وان يستمع له وينصت وفي ذلك دليل على ان قول رسول الله والله والمسلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحه الكتاب مخصوص في هذا الموضوع وحده اذا جهرامام بالقرأة لقول الله عزوجل "واذا قُوِى الْقُرْآنُ فاستمعوا له وانصتوا اله عموم الحديث، وانصتوا اله يقرأ فيها بفاتحة الكتاب الا للموضوع وحده فعلى عموم الحديث، وتقديره "لاصلاة يعنى الركعة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب الا لمن صلى خلف امام يجهر بالقرأة فانه يستمع وينصت "

(التمهيد لما في في الموظا من المعلى والاسائيد، بناه من استهام الما واتفاق كي باوجود كم آيت "واذا قوئ القرآن فاستمعوا لمه وانصتوا "كاشان نزول قرض تمازي، فودالله بزرگ القرآن فاستمعوا لمه وانصتوا "كاشان نزول قرض تمازي، فودالله بزرگ و بر ترك اس فرمان شي يه واضح دليل موجود ي كدلهم جب جمراور آواز كي ما تحد قرأت كرب تواس كي يجي متقدى كي محد بحى د برص بلكه بمرتن كوش موكر خاموش دين اوري آواز كي بحى د يرض من واست كوش واست كوش المتاب " (الشخص كي ركعت الرشاد" لاصلوة لمن لم يقوا فيها بفاتحة الكتاب" (الشخص كي ركعت المعتبر) نبيل جواس من مورة قاتحة يرج هاكا عوى القرآن فاستمعوا له كي حالت كوشاش نبيل بلك آيت ياك "وافا قرى القرآن فاستمعوا له وانصتوا"كي وانت كوشاش كي ترايد حديث كاعموم مخصوص به الإذااس آيت كي شي نظر وانت كوشاش نام كرديد حديث كاعموم مخصوص به الإذااس آيت كي شي نظر وانصتوا"كي وانتها قرى القرآن فاستمعوا له

صدیث ذکور کامعتی یہ ہوگا کہ جُونفس سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز یعنی رکعت (معتبر) نہیں سوائے اس تحقی کے جو جبری نماز میں امام کے بیچھے تماز اداکر رہا ہے دور بحکم خداو ندی فاتحہ وغیر وپڑھنے کی بجائے کا ان لگائے دیسے رہے۔ مافظ ابن عبد البر ایک دوسری جگہ بھی صافہ لفظوں میں کیستے ہیں۔

"واجمع العلماء على ان المرادالله عزوجل من قوله"وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرُ آنَ فَاسْتَمِعُواللهُ وَانْصِتُوا" يعني في الصلوة. (التّبير،١٢٠٥،٥٠١)

تمام علاء کاس بات پر انفاق واجماع ہے کہ اللہ تعالی کے فرمان "و اذا قوی القو آن المخ "کی مر اد (لیسی شان نزول) تماز کے بارے میں ہے۔ ملاسین بن محمود بغوی متوفی ۱۵۵ ہ آیت ند کورہ کی تفییر میں انتخیر کے متعددا توال ذکر کرنے کے بعدائی تحقیق ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

والاول اولى: وهو انها فى القرأة فى الصلوة لان ألآية مكية والجمعة وجبت بالمدينة واتفقوا على انه مأموربه بالانصات حالة ما يخطب الامام" (معالماعز لى فل تغيران كثيرة: ١٢٣٠)

ان اقوال میں میح ترین بہلا قول بی ہے کہ بیت واقد اقری القر آن الح کا شان نزول صرف نماز ہے اس لیے کہ یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی ہے اور جمد عبد مدنی میں فرض ہوا ہے (اس لیے خطبہ اس آیت کا شان نزول نہیں ہو سکتا) ہاں ناماء کا اتفاق ہے کہ آیت کے الفاظ کی عمومیت کے تحت خطبہ کی حاضرین پر توجہ اور خاموشی لازم ہوگی۔

ام بنوی کی استخفیل کے بیہ بات بالکل صاف ہوگئی کہ جن بزرگوں نے اس آیت کو خطبہ مجمعہ وغیرہ پر محمول کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آیت اپنا الفاظ کے عموم کے اختبار ہے خطبہ کو بھی شامل ہے ورتہ اس کا شان نزول توصر ف تماذہے۔

۵-امام موفّق الدين عبدالله يمن احمد بمن قدامه متوفى • ١٢٠ هـ" و المعاموم اذا

سمع قرأة الامام فلا يقرأ بالحمد ولا غيرها" مقدى جب امام كى قرأت من ربابو توند سورة فاتحد پر سے اور نداس كے ملاوہ كوئى اور سورة و آيت "اس مئله كى دليل چيش كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔

ولنا قول الله" وإذا قُرِى القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوالهُ والْصَتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ "قال احمد فالناس على ال هذا في الصلوة، وعن سعيد بن المسيب، والحسن، وابراهيم، ومحمد بن كعب، والرهرى انها نزلت في شأن الصلوة وقال زيد بن اسلم، وابو العاليه، كانوا يقرؤن خلف الامام فنزلت "وإذا قرى القرآن فاستمعواله وانصتو العلكم ترحمون "وقال احمد في رواية ابى داؤد اجمع الناس على ان هذه الآية في الصلوة، ولانه عام فيتناول بعمومه الصلوة.

(المغنى من ١، ص ٢٢٩- ٥ ٢٣٠مطبويه وارالفكر بيروت ٥٠٣٠ه)

ہماری دلیل اللہ تعالی کا فرمان" واذا قوی القو آن" الح ہے۔ امام احمہ بین بی اللہ بیا ہے کہ یہ آیت نمانے بارے می بی ہے کہ یہ آیت نمانے بارے می ہے (بالخصوص) سعید بن المسیب جسن بھری ، ابرا آین نحی ، محمہ بن کعب اور زہری (جیسے اکا برائمہ حدیث و تغییر) ہے مروی ہے کہ آیت نہ کورہ کا شان نزول نماز ہے۔ امام تغییر زید بن المم اور ابوالعالیہ ہے بھم احت نقول ہے کہ لوگ امام کے بیتے تر آئے تھے تو (اسکی ممانعت کے لیے) بیآ بیت بازل ہوئی۔

اور امام ابوداؤد مجستانی، امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد نے فرمایا کہ اس پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز میں (امام کے بیچھیے ترک قرائت کے بارے میں) تازل ہوئی ہے۔

۲- مشہور مفسر امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی متوفی ا ۲۷ه آیت ند کوره کی تغییر میں لکھتے ہیں۔

قيل: ان هذا نزل في الصلوة ،روى هذا عن ابن مسعود، وابي

هرير قوجابر، والزهرى،وعبيد الله بن عمير ،وعطابن رباح،وسعيد بن المسيب..... ...

قال النقاس اجمع اهل التقسيران هذا الاستماع في الصلونة المكتوبة وغيرالمكتوبة"

(الجائل المنام الترآن تنديم المنام التراث العربي ١٩٦٥) المناء التربي ١٩٦٥) المنام التربي ١٩٦٥) التربي التر

۱- کہا گیاہے کہ یہ خطبہ میں فاموش رہنے کے بارے میں نازل ہوئی اس بات کے کہنے والوں میں سعید بن جبیر ، مجابد ، عطاء عمر و بن دینار ، زید بن اسلم ، قاسم بن فیمرہ سلم بن بیار ، شہر بن حوشب اور عبد الله بن المبارک ہیں۔ یہ قول ضعیف ہاس لیے کے خطبہ میں تو قر آن کم بی ہو تاہے جبکہ فاموش رہنا پورے خطبہ میں واور آیت می کہا گیا کہ جب قر آن پڑھا جائے تو اس کی طرف تو جد رہواور فاموش رہوائی آیت کے اعتبارے تو خطبہ کے ای حصہ میں فاموشی ضروری ہوئی چاہیے جو آیت قر آئی پڑھتال ہو خطبہ کے بقید صے کا یکھم نہیں ہوگا حالا نکہ بورے خطبہ میں اس کی طرف تو جد رہنا اور فاموش رہنا کا یکھم نہیں ہوگا حالا نکہ بورے خطبہ میں اس کی طرف تو جد رہنا اور فاموش رہنا کا یہ فی منہیں نازل ہوئی ضروری ہوا کہ یہ آیت خطبہ کے سلسلہ میں نہیں نازل ہوئی صروری ہوا کہ یہ آیت خطبہ کے سلسلہ میں نہیں نازل ہوئی صروری ہوئی ہوا کہ یہ آیت خطبہ کے سلسلہ میں نہیں نازل ہوئی صروری ہوئی میں تو جہ لیام ابن العربی مالکی نے بیان کی ہے۔

اور قدیم مفر المقاش نے اس قول کے ضعیف ہونے کی یہ دلیل بیان کی ہے کہ یہ اللہ بیان کی ہے کہ یہ اللہ بیان کی ہے کہ یہ آیت جمرت سے قبل کی دور میں نازل ہوئی ہے اور عبد کی میں نہ خطبہ تھااور نہ ہی جمعہ (اس لیے یہ آیت خطبہ کا شان نزول کیوں کر ہو سکتی ہے)

الم عَاشُ (محمد بَنَ مَ مَو فَى ٣٥١هـ) في يَجِى تَصَرَحُ كَى ہے كَهُ مَعْسَرِين كَا الْ پِاجِمَاعَ ہے كہ آيت مِن س استماع وانصات كا تحكم ديا كيا ہے اس كا تعلق نماز فرض اور غيرفر ض دونوں ہے ہے۔

2- شیخ الاسلام حافظ احمد ابن تیمید متوفی ۲۸ عدف بھی ابن قدامہ کی طرح امام احمد کے اس نہ کورہ قول کو ذکر کیا ہے۔ بحالت جبرامام کے بیٹھیے قراُت کرنے کے مسئلہ پڑنشگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فان للعلماء فيه ثلاثة اقوال: قيل: ليس له ان يقرأ حال جهر الامام اذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا غيرها، وهذا قول المجهور من السلف والخلف، وهذا مناكب واحمدوابي حنيفة وغيرهم واحد قولي الشافعي.

وقيل يجوز الامران، والقرأة الخضل ويروى هذا عن الاوزاعي واهل الشام، وليث بن سعسد وهو اختيار طائفة من اصحاب احمد وغيرهم.

وقيل: بل القرأة واجبة وهو القول الآخر للشافعي.

وقول الجمهور هو الصحيح فان مبحانه تعالى قال: "وإذًا قُرِى القُرْآلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ " قال: احمد اجمع الناس على انهانزلت في الصلوة.

( تناوی شخ الاسلام این تیمید دن: ۱۳۴ م. ۱۳۹۳)

جری نمازوں میں امام کے یکھیے قاتحہ بڑھنے کے بارے میں علاء کے بین تول میں () مفتذی جب امام کی جبری قرائت کو سن رہا ہو تواہے نہ سور ا فاتحہ کی قرائت کرنی جا ہے اور نہ کی دوسر ی سور آگی۔ یہی جمہور علائے سلف فاتحہ کی قرائت کرنی جا ہے اور نہ کی دوسر ی سور آگی۔ یہی جمہور علائے سلف

و خلف كا قول ہے اور يمي لهم مالك، لهم احمد اور لهم ابو حنيف كاند بهب ہے اور المام شافعي كے دو قولوں ميں سے ايك قول ہے۔

۲-اور کہا گیاہے کہ اس فہ کورہ حالت میں مقتدی کو قر اُت کرنی اور کر اُت نہ کرنی دونول درست ہے البتہ قر اُت کرنی افضل دہمتر ہے۔ امام اوزائی اور علما ہے اہل شام نیز امام لیٹ بن سعد مصری کا یہی فہ جب نقل کیا گیاہے۔ امام احمد کے مقلدین میں ہے ایک جماعت نے بھی ای کوافقیار کیاہے۔
سا-اور کہا گیا ہے کہ اس فہ کورہ حالت میں بھی مقتدی پر قرائت واجب

ہے۔ بی امام شافعی کا آخری قول ہے۔

(ال بارے میں) جمہور ہی کی بات میچے ہے کیوں کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے ''و اخاقوی القر آن ''الآیہ '' جب قر آن پڑھاجائے تو اس کی جانب کان لگائے رہواور خاموش رہو تاکہ تم رخم کئے جاؤ۔ امام احمد بن طنبل نے فرمایا ہے کہ تمام علاء کا اجماع ہے کہ یہ آیت نماز میں (قرائت قراآن کی جانب متوجہ اور خاموش رہنے کے بارے میں) نازل ہوئی ہے۔

ائمہ تغیر، آگا ہر محد نین اور فقبائے محققین کی بید چند عبار تیں اور اقوال آپ کے پیش نظر ہیں جن میں ام المحدثین احمد بن صبل، ام قرائت و تغییر نقاش، الم الفقباء جصاص رازی، مر جع محققین حافظ این عبدالبر واضح الفاظ میں بتارہ بین کہ علاء اسلام کائی بات پر اجمائ واتفاق ہے کہ آیت نہ کورہ کاشان بزول نماز ہے۔ امام موفق این قدامہ اور ملامہ حافظ این تیمیہ نے بھی اس اجماع کے قول کونقل کر کے اس کی تائید وتصویب کی ہے۔ پھر امام نقش اور الممام بغوی نے ملی المرتب وضاحت کر کے کہ "الآیة مکیة و لم یکن ممکة المام بغوی نے ملی الترتب وضاحت کر کے کہ "الآیة مکیة و لم یکن ممکة خطبة و الا جمعة" اور "الآیة مکیة و المحمعیة و جست بالمدسیة " یعن محکة آیت نہ کورہ حبد کی میں نازن ہوئی ہے اور اس عبد میں خطبہ و جمعہ کا وجوب تبین ہوتی ہوئی ہے اور اس عبد میں خطبہ و جمعہ کا وجوب تبیس ہوا تھا (بلکہ حسب تحقیق حافظ این تر ہر طبری جمعہ کی فرضیت احد میں ہوتی

ے) یہ بات مزید صاف کردی کہ اس آیت کے شان مزول اور موضوع ہے خطبہ کا کوئی تعلق نہیں کیوں کہ اس وقت خطبہ جمعہ و غیرہ کا شخاوجو و جی نہیں تھا۔

ر باعلیا، کے اتفاق اور آیت کے عموم الفاظ سے خطبہ کا مخمی طور براس عظم میں شامل ہوتا تو یہ ایک انگ بات ہے شان مزول ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اس لیے علم دیجیے مقدی نہیں اس لیے علم دیجیے مقدی کے لیے قرائت کی کوئی تنجائش نہیں میں علیائے سلف و خلف کی تحقیق ہے اور اس کا کوئی تنجیب مقدی اس کے بیجیے مقدی اس کے بیجیب مقدی ہیں۔

لكن الذين ينهون عن القرأة مع الامام هم جمهور السلف والخلف ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة والذين اوجبوها على المأموم في حال الجهر هكذا فحديثهم قدضعفه الاثمة.

ترحمہ: کیکن جو حفرات لیام کے ساتھ قرآت سے کے کرتے ہیں وہ جمہود سلف و طلف ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی کتاب اور رسول خدا اللہ کی سمجے حدیثیں ہیں اور جن لوگوں نے بحالت سکتہ وغیر و متعدی پر قرآت واجب کی ہے توان کی متدل دوا توں کو ائمہ حدیث نے ضعیف قراد دیا ہے۔

( فأوى كالاساد ماين تيميد من ١٩٠٥ كن: ١٣٠٠)

آ خر میں ایک اور حوالہ مقتی عالم مولا تا عبد الحی فرنجی محلی متونی ۱۲۰۳ اللہ کے قلم سے ملاحظہ کیجئے جو علم وقیل کی میز ان میں قول فیمل کی حیثیت رکھتے ، لکھتے ہیں۔

ان الآية المذكورة صريحة في الامراالاستماع عند قرأة القرآن، والخطبة وان كانت مشتملة عليها لا يطلق عليها قرأة القرآن فحملها على سماع الخطبة يابي عنه ايضا طاهر القرآن، فاذن ظهر حق الطهور ان ارجح تفاسير الآية وموارد برولها هو القول الثاني وهو انها بزلت في القرأة خلف الامام

وهذا القول ترجيح. بوجوه احدها: انه لا تعارضه الآثار

والاخبار وليست فيه خدشة ومناقضة عند اولى الابصار، وثانيها. انه منقول عن الائمة الثقات من غير معارضات، وثالثها. انها قول جمهور الصحابة حتى ادعى بعضهم الاجماع على ذلك كما اخرجه البيهقى عن احمدانه قال اجمع الناس على ان هذه الآية نزلت في الصلواة وقال ابن عبدالبرفي الاستذكار، هذا عند اهل العلم عند سماع القرآن في الصلوة لا يختلفون ان هذا الخطاب نزل في هذا المعنى دون غيره . (المالكام، ١٠١٠)

آیت ندکورہ قراۃ قرآن کے وقت استماع کے عکم وامر میں صریح

ہے۔ رہا خطبہ تواگرچہ اس میں بھی آیات قرآنیہ ہوتی ہیں لیکن خطبہ کو
قرآن پڑھنا نہیں بولاجا تالہٰ داخود قرآن کا ظاہر اس بات کورد کررہاہے کہ
اس آیت کو خطبہ کے سننے پر محمول کیا جائے۔ تواب یہ بات محقق طور پر
روشن ہوگئی کہ آیت کی رائج ترین تغییر اور موقع نزول ہی تول ٹانی ہے کہ
یہ آیت قراۃ خلف الامام کے بارے می نازل ہوئی ہے اور اس قول کے رائج
ہونے کی وجوہ حسب ذیل ہیں۔

ا۔ یہ قول دیگر آٹار واخبار کے معارض نہیں ہے نیز اس میں کس قتم کا کوئی ضد شہ اور باہمی مخالفت بھی نہیں ہے۔

ا کے سفات میں یہ بات گذر چی ہے کہ اجماع کا یہ تول امام احمد بن بل

کے علاوہ امام قرائت وتفسیر محمد بن انھن النقاش ،امام جصاص رازی، حافظ ابن عبدالبر و غیرہ ائکہ تفسیر وحدیث اور فقہ ہے بھی منقول ہے۔اس لیے اس کے رائح بلکہ متعین ہونے میں کیا شبہ ہوسکتاہے ؟

رہایہ سکد کی بعض اکا برنے استماع وانصات کے ام کو جہری نمازوں کے ساتھ خاص کیا ہے تواس کی بنیاد ہے ہے کہ ان بزرگوں کا خیال ہے ہے کہ بغیر جہر کے استماع ہے تین ہوگا جہاں جہر کے استماع ہے تین ہوگا جہاں اور زبلند ہواور سائی دے بغیرا کے استماع کا عمل ہے فائد واور را نگال ہے۔ جبکہ دوسرے اکا بریہ کہتے ہیں کہ کلام اللی کی عظمت اور ادب واحرام کا تقاضا ہی ہے کہ تاور ہو ہے وقت آوی ہمرتن گوش بن جائے اور بالکل چہیہ وفاموش رہے جنانچہ ابتدائے وقی کے زمانے میں جب جبریل امین کلام اللی کے تاری ہو تا کہ این کلام اللی کے تاری ہو تا کہ ہوا ہے اور بالکل چہیہ ان کی علاوت کے ساتھ چکے پڑھتے جاتے تھے تو تو تم ضداد ندی ہوا۔ اللی کے تاریخ بیہ ایسانگ کی خوات کے شائی خوات کے خوات اور آنہ فادا قرافاہ فائین

ترجمہ نہ حرکت دیجئے قرآن کے پڑھنے میں اپنی زبان کو تاکہ
آپائے جلدے سکے ایس۔اس کا (آپ کے دل میں) جمع کرنااور
(آپ کی زبان سے پڑھتا ہمارے ذمہ ہے پس جب ہم (بواسطہ فرشتہ) قرآن کو پڑھیں تو آپان کے پڑھنے کی اتبائ کریں۔
اس آیت پاکست یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ رب العزت نے اپنے کلام کی تعلومت کے وقت آدمی ہمر تن کوش اور اتبائ کا یکی طریقہ بتایا ہے کہ اس کی تلاوت کے وقت آدمی ہمر تن کوش اور بالکل فاموش رہے۔ خواد تلاوت کی آواز کانوں تک پنجے یائے ہمر تن کوش اور بالکل فاموش رہے۔ خواد تلاوت کی آواز کانوں تک پنجے یائے اس میں اصاحاء فی قرآن الماموم و الصائد افاسمع المامه "کی اصادیث پر بحث کرنتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں "لان قولہ بھی۔

"فلاتقرؤا بسى من القرآن اذا جهرت يدل على النهى عن القرأة عند مجرد وقوع الجهر من الامام وليس فيه ولافي غيره مايشعر باعتبار السماع "(غل الدولارن المرس والامام) آخضرت بالمالة المرادة المرادة المرس المالة المردة الم

امام شوکانی معاف لفظوں میں کہ درہے ہیں کہ ترک قر اُۃ خلف الامام یا بالفاظ دیکر استماع وانصات کی علمت امام کی قر اُت کا سننا نہیں بلکہ جبر بالقر اُۃ (امام کا بلند آواذ ہے قر اُت کرنا) ہے اُبدااس حالت میں مفتدی پراستماع وانصات ضروری ہوگا خواہ امام کی قر اُت سن رہا ہویائہ سن رہا ہو۔

جہور کہتے ہیں کہ قرآت ہے ممانعت کی علمت جبرتیں بلکہ خودقرات ا امام ہے آیت فدکور و کااطلاق اس کامؤید ہے لیام ابو بکر دصاص لکھتے ہیں۔

قد بينا دلالة الآية على وجوب الانصات عند قرأة الامام في حال الجهروالاخفاء وقال احل اللغة: الانصات،الامساك عن الكلام والسكوت لاستماع القرأة ولايكون القارى منصتاولاساكتا بحال، وذلك لان السكوت ضد الكلام الخ.

(احطام القر أن وق مومس ١٠١٠)

ہم بیان کر چئے ہیں کہ یہ آیت مقدی کے مکوت کے وہوب پر دالات کررہی ہے جب کے امام قرائت کررہا ہو جبر سے یا آہت۔ ما، افت کم رہا ہو جبر سے یا آہت۔ ما، افت کہتے جی کہ انسات کے معنی کام سے رک جانا اور قرائت کی بائب متوج ہونے کے لیے فاموش رہنا ہے اورقرائت کرنے والا ببرصورت منصت وساکت نہیں ہو مکنا کون کے سکوت کام کی ضد ہے (اور دو ضدما تحد اکنما

نہیں ہو تمں) احادیث بیجہ ہے بھی ای کی تائید ہوتی ہے یہ احادیث آگے آری ہیں نیز اہل لغت کی تصریحات ہے بھی بھی ٹابت ہے کہ استماع کے لیے سلاع ضروری نہیں ہے اس سلسلے میں کتب لغت کی مراجعت کی جانے بغرض انتصار صرف انہیں اشارات پریہ بحث ختم کی جاری ہے۔

بعض حضرات نے اس مسئلہ کو ایوں حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ لمام کی قرائت کے وقت مقتدی متوجہ اور خاموش رہے تاکنص قر آنی برال ہو جائے اور اہام کے ساتھ منازعت بھی نہ ہوجس کی ممانعت سیح احادیث سے ثابت ہے البتہ امام جب قر أت ہے تو قف اور سكته كرے توال وقت مقتدى قرأت كريس تاكه لاصلوة لمن لم يقواء الخ يجي عمل موجائه ليكن ان بزركول كى يرحى آگرچه بظام كتاب الله "و اذا قرى القرآن فاستمعوا له و انصتوا" اور سنت وسول الله عِنْ الله المن الم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" کے درمیان تطبق اور دونوں برعمل کی بہترین صورت ہے۔ لیکن کیا سیجئے کہ روایت وورایت دونوں کا فیصلہ اس کے خلاف ہے اس کیے کہ سیم احادیث ے آنخصرت بھی کاجوعمل منقول ہے وہ صرف دوسکتوں کا ہے۔ ایک جمیر تح بر کے بعدجس میں آپ دعائے استفتاح پڑھتے تھے جیبا کے محین میں مر دی حضرت ابو ہر میرہ کی روایت سے طاہر ہے اور دوسانہا یت خضر و قضہ قرأت ختم ہو جانے کے بعد ہو تا تھا جس کی وجد لام ابو واؤد سے بیان کرتے مِي "لنلا يتصل التكبير بالقرأة" به وقف ال لي بوتا تماكر قرأة قرآن ہے بمبیرل نہ جائے، ظاہر ہےاتنے قلیل وقفہ میں سور وَ قاتحہ کی قرائت کیسے کی جاستی ہے ان دو سَنتوں کے علاوہ تیسر ہے سکتہ کے ثبوت کا حافظ اتن تیمیہ انکار کرتے میں۔اور کتے میں کہ حدیث یاک اور جمہور کے اقوال سے تميرے سكند كا جبوت ميتن بيں چنانچه نماز مي دوران قيام سكند كے مسكله كى تنسيل بيان كرتية وئ لكھتے ہيں۔

وايضاً فللناس في الصلوة اقوال:

احدها: الله المسكوت فيها كقول مالك، ولا يستحب عنده استفتاح ولا استعاذة ولاسكوت لقرأة الماموم،

والشائي: انه ليس فيها الاسكوت واحلللاستفتاح: كقول ابى حنيفة،لان هذا الحديث يدل على هذه السكتة.

والشالت: ان فيها سكتين كما في حليث السنن لكن روى فيه انه يسكت اذا فرغ من القرأة وهو الصحيح وروى اذا فرغ من الفاتحة، فقال طائفة من اصحاب الشافعي واحمد يستحب ثلاث سكتات، وسكتة الفاتحة جعلها اصحاب الشافعي وطائفة من اصحاب احمدليقرأ المأموم الفاتحة والصحيح انه لا يستحب الاسكتتان فليس في الحديث الاذلك واحدى الروايتين غلط والاكانت ثلاثا وهذا هو المنصوص عن احمدوانه لايستحب الاسكتان، والثانية عندالفراغ من القرأة للاستراحة والفصل بينها وبين الركوع.

واما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحب احمد كمالا يستحب مالك، وابوحنيفة،والجمهور لا يستحبون ان يسكت الامام ليقرأ الماموم وذالك ان قرأة المأموم عندهم اذا جهر الامام ليست بواحبة ولا مستحبة بل هي منهي عنها وهل تبطل الصلوة ادا قرامع الامام؛ فيه وجهان في مذهب احمد ،فهواذا كان يسمع قرأة الامام فاستماعه افضل من قراته كاستماعه لما واد على الهاتحة، فيحصل له مقصود القرأة، والامتماع بدل عن قراته فجمعه من الاستماع والقرأة جمع بين البدل والمبدل"

( نجویه فرآه ی فیخ اه ماه مهم این تیمیه من ۲۲، مس ۲۳۸-۲۳۹)

دوران قیام نماز میں سکوت کے بارے میں لوگوں کے چندا توال ہیں۔

ا- نماز میں کوئی سکتہ نہیں۔ جیسا کہ امام مالک کا قول ہے کہ ان کے بہاں احتیار تحریر تحریر تحریر تحریر تحریر کے بعد )وعائے استفتاح اور اعوذ باللہ پڑھنا بہتر نہیں اور نہ ہی مقتدیوں کی قرائت کے لیے توقف کر ناان کے بہاں افسل ہے۔

ا- نماز میں صرف آیک سکتہ دعائے استفتاح (ثنا) کے لیے ہے۔ جیسا کہ امام ابو حذیذ کا قول ہے اس لیے کہ حدیث ابوہر برہ ہے ہے ٹابت ہے۔

ابو حذیذ کا قول ہے اس لیے کہ حدیث ابوہر برہ ہے ہے ٹابت ہے۔

سا- نماز میں دو سکوت میں جیسا کہ سن کی حدیث میں ہے گئی اس میں مروی ہے۔

ہے کہ آنخضرت حقود قرائت ہے فارغ ہونے پرسکوت فرمائے تھے، اور یہی مروی ہے کہ سور و فاتح سے فراغت پرسکتہ کرتے تھے، اور یہی روایت کے چیش اظرامام شافعی اور امام احمد کے مقلد بن کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ تین سکتے مستحب ہیں۔ سور و فاتحہ کے بعد والے سکتہ کو لمام شافعی کی پیروی کرنے والے اور امام احمد کے جیروکاروں میں سے ایک طبقہ نے مقتدی کی قرائت کے لیے مقرد کیا ہے۔

قرائت کے لیے مقرد کیا ہے۔

اور سی دو کاذکر ہے اور دو نول روا بیول (لینی ایک جس میں اور حدیث میں بی ان بی دو کاذکر ہے اور دو نول روا بیول (لینی ایک جس میں فاتحہ کے بعد سکتہ کا ذکر ہے اور دو سری جس میں قر اُت ہے فارغ ہو جانے پر سکتہ ندکور ہے) میں ہے ایک فاط ہے ور نہ تین کتے ہو جائیں گے اس کی صراحت لیام احمہ نے بھی کی ہے کہ میرف دو کتے مستحب ہیں (ایک تحریم کے بعد) اور دو سرا قر اُت ہے فارغ ہو کر وم لینے اور قر اُت و تحکیر کے در میان فصل کرنے کے لیے۔ اور قر اُت و تحکیر کے در میان فصل کرنے کے لیے۔ اور قر اُت کے فید اور کر اُت کے دور میان میں کرتے کے مقتہ کی قر اُت کے وقت نزد یک بہتر نہیں ہے۔ اور جمبور اس کو بہند نہیں کرتے کے مقتہ کی گی قر اُت کے وقت مقتہ کی گی گر اُت کے وقت مقتہ کی گی گر اُت کے وقت مقتہ کی کے قر اُت کے وقت مقتہ کی کے لیام سکوت کرے کے قر اُت نہ مضر ور کی ہے اور نہ بہتر بلکہ منوع ہے۔ ربا پیمئلہ کہ مقتہ کی کے لیے قر اُت نہ مضر ور کی ہے اور نہ بہتر بلکہ منوع ہے۔ ربا پیمئلہ کہ مقتہ کی کے لیے قر اُت نہ مضر ور کی ہے اور نہ بہتر بلکہ منوع ہے۔ ربا پیمئلہ کہ مقتہ کی کے لیے قر اُت نہ مضر ور کی ہے اور نہ بہتر بلکہ منوع ہے۔ ربا پیمئلہ کہ مقتہ کی کے لیے قر اُت نہ نہ مضر ور کی ہے اور نہ بہتر بلکہ منوع ہے۔ ربا پیمئلہ کہ

الم کی جمری قرائت کی حالت عی تقدی کے قرائت کرنے ہے اس کی نماز باطل موجائے گی تو لمام احمد کے بہاں اس بارے جس دو قول جیں۔ ان جس ایک بیہ ہے کہ عام کی قرائت کی جانب متوجہ رہناخو و قرائت سنے کی حالت میں مقدی کالمام کی قرائت کی جانب متوجہ رہناخو و قرائت ہے افضل د بہترہ جس طرح قاتحہ کے بعد بقیقر اُنت کا مناسب کے نزویک افضل ہے اور اس استماع ہے قرائت کا مقصد حاصل مناسب کے نزویک افضل ہے اور اس استماع ہے قرائت کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ استماع قرائت کا جل تھم او اور اس استماع ہو تا ہے۔ تو یہ استماع قرائت کا جل تھم اور اور اس مناسب کے نزویک استماع قرائت کا جل تھم اور قرائت دونوں کو عملاً جمع کرنے ہوئے بدل و مبدل کا اکشاکر قالازم آئے گا (جو صحیح نہیں ہے) کو عملاً جمع کرنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں وقع پر اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے ہوں وقع پر اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے ہوں وقع ہوں وقع پر اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے ہوں وقع ہوں وقع ہوں وقع ہوں وقع ہوئے ہوں وقع ہوں

ومعلوم ان النبي و الله الله المركان يسكت سكتة تتسع لقرأة الفاتحة لكان هذا مما تتوقر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل احدعلم انه لم يكن.

والسكنة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران فله بن حصين وذلك انها سكنة يسيرة قد لا ينضبط مثلها وقدروى انها بعد الفاتحة ومعلوم انه لم يسكت الاسكنين فعلم ان احدها طويلة والاخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقرأة الفاتحة،

وايضافلوكان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلفه اما في السكتة الاولى واما في سكتة الثانية لكان هذاهما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل هذا احد من الصحابة انهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة مع ان ذلك لوكان مشروعًا لكان الصحابة احق الناص بعلمه وعمله فعلم اله بدعة.

(مجور فاون شخادامام الدائن تيد ان ۱۹۲۹ مل ۲۵۹-۱۹۷۹) په بات معلوم ہے كہ اگر تي كر يم بين كامعول اس قدر طويل سكوت كابوتا جس میں مور و فاتحہ پڑھنے کی تنجائش ہوتی تو آپ کا بیٹل ان امور میں ہے ہوتا جس کے نقل دبیان کے عزائم داسباب کثیر ہوتے ہیں۔اس کے باد جود جب کوئی آپ کے اسٹمل کو بیان تہیں کرتا تو معلوم ہو گیا کہ اس دراز سکوت کاد جود بی نہیں۔

ادر حفرت عمرہ رہ اللہ اللہ علی مدیث میں فدکور دوسرے مکوت کا حفرت عمران عن میں دہ کا نظام کیا جس کی (بطاہر) یہی وجہ ہے کہ یہ و قفہ وسکوت اس قدر مختمر تماکہ ایسے مختمر و قفول کوبسالو قات منبط و شار میں لایا ہی نہیں جاتا۔

یہ معلوم ہو چکاہے کہ آپ میکوت سور و فاتحہ پڑھنے کے بعد ہو تا تھا۔ اور یہ معلوم ہو چکاہے کہ آپ میکوت سور و فاتحہ پڑھنے کرتے تھے اس دوایت سے معلوم ہو چکاہے کہ آپ میکن مرف دوسکوت کرتے تھے اس دوایت سے بھی یہ پہند چلنا ہے کہ ان دوسکتوں میں سے ایک قدرے دراز اور دوسرابہر حال مختر ہو تا تھا جس میں سور و فاتحہ پڑھنے کی مخبائش نہیں ہو سکتی۔

پھریہ بات بھی غور طلب ہے کہ اگر حضرات سحابہ آپ کے پیچھے پہلے یا دوسر سے سکتہ میں سور و فاتحہ پڑھا کرنے تنے تو انکالیل ان امور میں ہے ہوتا جس کے نقل و بیان کے عزائم واسباب کثیر ہیں۔اس کے ہوتے ہوئے آخر کیا بات ہے کہ کوئی سے محالی کا پیل ذکر نہیں کرتا۔

علادہ ازیں اگران سکتوں میں سور و فاتحہ کا پڑھنا ٹربیت کی جانب ہے ہوتا تواس تھم ٹری کے جانے اور اس بڑل کرنے کے اور ول کے مقابلے میں معزات بھابہ زیادہ حققار تنے (گران ہے مینقول نہیں) تو معلوم ہواکہ بیٹمل بعد کانو پید ہے۔

علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی بیان کردہ ان تفصیلات کا حاصل ہی ہے کہ آنخضرت ﷺ خورت ہور ان قیام صرف دو سکتوں کا جوت ہور یہ دونوں سکتے اس قدر مختفر ہوتے تھے کہ اس میں سور و فاتحہ پڑھنے کی بالکل مخالش نہیں نیز مصرات صحابہ ہے بھی منقول نہیں ہے کہ وہ آپ کے بیجھے سکتوں میں سور و فاتحہ پڑھا کرتے تھے اس لیے سکتوں کے دور ان سور و فاتحہ پڑھنے کی اس تھے نہیں و رہی ہے۔

اس موقع پر ہم نے بطور خاص طامہ اتن تیمیہ ہی گی تحقیق بیش کی ہے تاکہ ہمارے ان دوستول اور کرم فرماؤک کو بھی اطمینان ہو جائے جوا پے آپ کو سلف کیا دائمہ جمہتدین کے مقبلے بیں اسکی کہلانے کے باوجود سلف صالحین دائمہ جمہتدین کے مقبلے بیں علامہ ابن تیمیہ کی رائے و شخفیق کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ورنہ اس مسئلہ پر دیگر اکا بر محد ثین ،و نقہائے جمہتدین کی تحقیقات بھی بیش کی جاسکتی ہیں۔ جن کی طرف خود ابن تیمیہ نے اشارہ بھی کیا ہے۔

ان احباب کے حزید اطمینان کے داسطے خود ان کے ہی گھر کی ایک محقیق اور بیش کی جارہی ہے۔ علامہ سیمن محدث کامل محمد بن اسلمبیل امیر یمانی متو فی ۱۸۲ اور تحمد میں کرتے ہیں۔

ثم اختلف القائلون بوجوب القرأة فقيل: في محل سكتات الامام، وقيل: في سكوته بعدتمام القرأة، والادليل لهذين القولين في الحديث "رسل السلام شرح بالرغ المرام، ج ١ ص ١٠٦)

پھرالم کے بیجے قرات کوداجب کہنے والے باہم مختلف ہو گئے، بعض یہ کہتے ہیں کہ المام کے سکتوں میں (قرائت کرنی جائے) اور بعض اس کے قائل ہیں کہ المام کے سکتوں میں (قرائت کرنی جائے) اور بعض اس کے قائل ہیں کہ جب المام قرائت ہے فارغ ہو جائے (تو اس وقت مقتدی قرائت کر گئے ہو جائے (تو اس وقت مقتدی قرائت کر گئے ہو جائے (تو اس وقت متعدی قرائت کر گئے کر گئے ہوئے کہیں۔

آخر میں ماہدۃ العلماءامام جلیل فخرالدین رازی متوفی ۲۰۲ھ کی دری و یل مہاریت پڑھنے اور فیصلہ بھیئے کہ ازروئے درایت اس تجویز پڑل کہاں تک میکن ہے۔ معاریت بڑھنے اور فیصلہ بھیئے کہ ازروئے درایت اس تجویز پڑل کہاں تک میکن ہے۔

ولقائل ال يقول: سكوت الامام ال نقول: انه من الواحبات، اوليس من الواجبات، والاول باطل بالاجماع، والثاني يقتضى ال يجوز له ال لايسكت، فبتقديران لايسكت يلزم ال تحصل قرأة الماموم مع قرأة الامام، وذلك يفضى الى ترك الاستماع والى ترك السكوت عند قرأة الامام، وذلك على خلاف النص.

وايضا فهذا السكوت ليس له حد محدود ومقدار مخصوص والسكتة للمأمومين مختلفة بالثقل والخفة فريما لا يتمكن المأموم من اتمام قرأة الفاتحة في مقدار سكوت الامام، وحيئذيلزم المحنور المذكور، وايصافالامام انما يبقى ساكتا ليتمكن المأموم من اتمام القرأة وحيئذ ينقلب الامام ما مومًا والمأوم اما مالان الامام في هذه السكوت يصير كالتابع للمأموم و دلك غير جائز.

(الغيرانكيرين ١٥٥م ١١٠١مليد كتب الاعلام الدمامي ١١١١ه)

کہنے والا کبیکا ہے کہ امام کا سکوت یا تو واجبات ہے ہا غیرواجبات مورت (بینی مورت (بینی واجب ہونے کی) بالاجماع باطل ہے اور دوسری صورت (بینی واجب نہ ہونے کی) کا مقتمنا یہ ہے کہ (سکوت کرے اور) سکوت نہ بھی کرے اور امام کے سکوت نہ کرنے کی صورت میں لازم ہے کہ مقتدی کی قرائت امام کی قرائت کے ساتھ ساتھ ہوگی جس سے استماع اور انصات (بینی متوجہ رہنے اور فاموش رہنے کا کر کہ ہوگا اور نیص قرآنی کے خلاف ہے۔ فیز سکوت کے لیے کوئی حدمقر رہبیں ہے اور نہ بی اس کی کوئی مخصوص فیز سکوت کے لیے کوئی حدمقر رہبیں ہے اور نہ بی اس کی کوئی مخصوص مقدار ہی ہوئے ہی گذف ہوگا تو بسااو قات مقتدی امام کے اس سکتہ کی مقدار میں قرائت فاتح پوری نہ کر سکتے گا۔ ایسی صور ت میں وہی ممنوع صور ت (بینی امام کی قرائت کے وقت متوجہ ہوئے اور جہونے کر گئی۔

نیزیاتو بیمورت اختیار کی جائے کہ امام خاموش کھڑارہے تاکہ مقتلی اپنی قرائت پوری کرلیس اس وقت امام، مقتلی اور مقتلی امام ہوجائے گا اسلے کہ امام اس کوت میں کویا کہ مقتلہ اول کا تابع ہو گیاہ۔ اور بیصورت بھی جائز ہیں ہے۔ اس کوت میں کویا کہ مقتلہ اول کا تابع ہو گیاہ۔ اور بیصورت بھی جائز ہیں ہے۔ کیونکہ آئے خضرت کے آئے کا ارشاہ ہے انسا جعل الا مام لیؤتم به فافا کیونکہ آئے کا ارشاہ ہے انسا جعل الا مام لیؤتم به فافا فو افادہ وہیروی کی اقتلاء وہیروی کی اقتلاء وہیروی کی

جائے ابناجبوہ قرأت كرے توتم چيد ہو،ال مديث دوبا تم معلوم موس اول یہ کی مقتدی امام کی افتد اواتباع کریں کے نہ کی خود امام مقتدی کی وروى كرے كادوسرى يك المام كافتراه يس بات شال عبك جبده قرأت کرے تو مقتری اس کی قرأت کے لیے خاموثی افتیار کریں۔ جس ہے یہ بات روزروش کی طرح عیال ہوجاتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ ام مقتدی کی قرأت کے لیے سکوت کرے کیوں کہ اگر دواس سکوت کامامور ہو تا تولازی طوريراس بات كالمجمى مامور موتاكه وه مقديول كى افتذاء كريد تواس صورت من ووايك ى مالت من الم اور مقترى دونول موجائ كا اورض وإحد كاليك ى حالت ين الم اور مقترى دونول وو تانة عقلاً درست ب اور ندشر عاصح بــــ ان تغییلات سے بیات الجی طرح دامے ہو کی کہ سکتات می قرأت کی تجویزر وایت و درایت دو نول لحاظ ہے قابل عمل نہیں اس لیے انسب واحوط راہ بی ہے کہ لمام کی قرائت کے دفت مقتری تھم خداد ندی "واذا قوی القوآن فاستمعوا وانصنوا "يرعمل كرتي بوئ بمدتن كوش اورخاموش ريس كتاب الله كے بعد آئندہ سلور على احادیث رسول اللہ اللہ على بيش كى جاری بیں جو در اصل ای آیت کی تغییر و تغمیل بی۔

## احاديث رسول (هيك)

١ - عن ابى موسى الاشعرى قال ان رسول الله الله الله المن خطبنا فبين لنا سنتناوعلمنا صلواتنا مقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤم احدكم، فاذا كبر فكبر واواذا قرأفاتصتوا واذا قال "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" فقولوا آمين" الحديث. (١)

(دواد مسلم في صحد من ادم ساعد)

(ا) یہ مدید می مسلم کے علاوہ سنن افی واؤد، مستدام احد می این خواند، سنن این ماجہ ، مستدیداد و فیر و مدید کی مستم کے علاوہ سنن افی واؤد، مستدام احد می خواند ، سنن این ماند این و فیر و مدید کی معتبر و مستد کی ایوں میں و کیمی جائے ہے۔ امام مسلم ملام احدین خنبل ، حافظ این عبد البر ، علامہ این حزم ملام موفق الدین این خرد ماند این حجر و ماند این حزم المام موفق الدین این تحد و ماند این حدید کی ایک بدی عاصت نے اس مدید کی میں ہے۔

لام وار تنظنی اور بیلی و فیره نے ماوی مدیث سلیمان تھی کے تفروکی جوبات کی ہے وہان بررگوں کا تمام کے معافظ مغلما کی کھیے ہیں۔

الله حديث خرَجه مسلم في صحيحه من حديث جرير وقال في آخره فل الرابيحاق ابراهيم بن محمد بن صفيان قال الربكر ابن اعت ابي النضر في الذا الحديث ابي طمن فيه فقال مسلم الريد الحفظ من سليمان.

واشار ابو طالب في سوالاته .... الى انه قال يها وقال ابو الحسن الدارقطى هذه المفظة لم يتابع فيها عن فتادة وخالفه الحفاظ فلم يذكرواها قال واجماعهم على مخالفته ينل على وهمه" ولعله شبه عليه لكثرة من خالفه من التفات وقال في موضع آخر رواه سالم بن نوح الحطار عن عمر بن عامرواين ابي عروية عن فتادة يهانه الزيادة ومن طله الطريق رواه البزار عن محمد بن يحى القطمي من سالم وهوسند صحيح على شرط مسلم وقال الاثرم في موال احمد قال يا اثرم وقازعموا ان المعتمروواه فأنت نعم فدرواه المعتمرواه فأت نعم فدرواه المعتمر قال فاي شئ تريد انتهي.

حديث المعتمررواه ابرعوانة الامفرائني في صحيحه عن سليمان بن الاشعث السجوى ثنا عاصم بن النصر ثنافمعمر الثاقادة يهذه الزيادة قال والنافضائغ يمكة ثنا على بن عبدالله لناجرير عن سليمان فذكره، والناسهل بن محملاليته سابوري (يَّيْدا عُمَّ مَنْ)

#### ترجمہ ابو موک اشعری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیاجس میں ہمارے لیے زندگی گزار نے کے طریقہ کوبیان فرمایااورہمیں

(اِئے۔ گذشتہ صنی کا)ثنا عبدالله ہی رشید تا ابر عبد عن قنادة قد کرہ فهذا کما تری قد ملم الحدیث من النفرد الذی اشار الیہ هزلاء الحفاظ وقد وجدیا منابعاً آخر دکرہ ابو مسعود الدمشقی فی حوابہ للدارفطی وهو النوری قال رواہ عی سلیماں کمارواہ جریر (الاعلام بسنة علیہ السلام محطوطہ ج ٤،ص ۸۲۰)

رہا موانا عافظ عبدالر حمن مبار کیور کی کابیہ نقد کہ اس عدیث کے داوی سلیمان تھی مدلس ہیں اور مذمی کی مقتص دواجت الی استعمال تھی مدری کی مقتص پر اثرا تداذ نہیں ہوگا کیوں کر تحد ثین کا اس پر انتخال ہے کہ میں دواجت کرے تو تدلیس کا اس پر انتخال ہے مدیث دواجت کرے تو تدلیس کا اس پر انتخال ہے مدیث دواجت کرے تو تدلیس کا اور مشتم ہوجاتا ہے (ثرح بنیا من عام مادی اور مشتم الی داؤد کی دواجت بھی سمعت کی صراحت موجود ہے۔

ملاء وازی مواانا مبارک پوری صاحب نکھتے ہیں کہ " فقتہ کی زیادے اس وقت شاہ اور تا تا ہل قبول ہوتی ہے حب اصل روایت کے منافی ہو اگر اصل دیا تیل کے مخالف ند ہوتو ممبور محققین کے رویک ووریادے تالی تبول ہوں 'ابغار المنن میں عام)

اورائل نظر بربیات مخلی سی ب که "واواقر اُفاضحواه کاجلهٔ طدیدایو موسی اشعری دی بی استان کو کافیا کو کے کئی میں ب کے اس انداز سابت بھی سے شاق کو کافیا کو رو نیز تا ہے نہ کا خدید کے انتاظ سابت بھی ہے شاق کی افیا کو رو نیز تا ہے نہ کی کو مشید اور نہ بی کے لیے مغیر ہے بلکہ یہ جملہ تمام طریق مدیدے جوال ذیاوت سے مالی جی کامؤید ہے اس لیے کہ امور استمام واقتداد بھی جانا کی فیم وائٹر وازا تا کا فیم المفنوب علیم والالتان فقولوا آجی از مالا دولا اتر وفاقر وازاد الاس وامنوانہ فرمانا صاف بتاریا ہے لہ مقتدی کا کام بخیر تم کے بعد آجی کہناتی ہے (بقید الکے صفی پر)

نماز سکھائی اور فرملیا کہ جب نماز ادا کرنے کاار ادہ کرو توانی صغیں در ست کرد پھر تم میں ہے ایک لام ہے اور امام جب بحیر کے توتم بھی تمیر کہواور جب لام قرائت کرے تو تم خاموش رہو اور جب وہ "غد المغضوب علیهم ولاالضالین" کے توتم آمن کہو۔

تشریح میہ مینی حدیث واضح الفاظ میں بتاری ہے کہ الم کی ذمہ داری و فریضہ قرات کرنا ہے اور مقتد ہوں کا و طیفہ ہوفت قرائت خاموش رہنا ہے۔ چو ککہ اس حدیث میں جبری وسری نماز کی کوئی قید نہیں ہے اس لیے میہ تھم سب نمازوں کوشامل ہوگا۔

٢- عن حطان بن عبدالله ان اباموسى قال خطبنا رسول الله الله الله المحلمنا سنتناوبين لنا صلولنا فقال اذا كبرالامام فكبروا فاذا قرأ فانصنوا. (صحح الى عوانه ،ج٠٢٠، ص٠٢٠)

ترجمہ خطان بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابو موی اشعری فی ایند نے بیان کیا کہ دسول فداہ فی اللہ ہے ہیں خطبہ دیا جس میں ہمیں سنت کی تعلیم دی اور ہم ہے نماز کا طریقہ بیان فر ملیا کہ جب امام تحبیر کیے تو تم بھی تحبیر کہواور جب امام قرارت کرے تو تم فاموش دہو۔

(بتر:-گذشة متح کا)

ورند کام کی تر تیب و بیان کا قاشائی فاکد تجمیر کے بعد مقد ی کی قر اُت کا در کیا جاتا۔

مانوائن تیران در الدری کے تحت لکے یہ "وهی ریادہ می النفة لا تحلف الموبد بل توافق معداہ والهذا ووافعا مسلم فی صحبحہ عال الانصاب الی فواء فالفاوی می تمام الانتمام به عال می قوا علی فوم لا پستمعوں لفرانه لم بکونوا مؤتمین به" ( محول تاوی شخالا ملام این تیر، ن ۱۲۳ می ۱۳۰۱) علی فوم لا پستمعوں لفرانه لم بکونوا مؤتمین به" ( محول تاوی شخالا ملام این تیر، ن ۱۳۳ می ۱۳۰۱) بھر آ تخفر ت بلاگا کا مقتدی کے وقا انف می دوب تجمیر با فقتاح ملون انشہدہ فیر وکا ذکر اور قر اُت فاق کا اُن می سکونت ہا ورامول کے لیانا ہے موتن بیان می سکونت میان اور اصول کے لیانا ہے موتن بیان می سکونت موت عدم وجوب کی ولیل ہوا کرتا ہے۔ المامل طیمان می فی دوایت یا فیلد مین ہے اور اس دوایت کے بیان می میں ن جا اور اس دوایت کے بیان میں میں ن جا اور اس دوایت کو انجو ہر التی ، ن جا میں ن خط کا الا میں بر بہتان باند حمالے دیکھنے (انجو ہر التی ، ن جا میں دولا میں بر بہتان باند حمالے دیکھنے (انجو ہر التی ، ن جا

٣-عن ابي موسى اشعرى قال: قال رسول الله الظيناذا قرأ الامام
 فاتصنوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولاالضالين فقولو آمين".

( منج الي الوائدة بين الدس ١٣٣٠)

ترجمہ بابو موی دی ایست کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرملیا جب الم قرائت کرے تو تم خاموش رہواور جب دہ غیر المحضوب علیم ولا الضالین کے تو تم آمین کھو۔

عن ابي موسى اشعرى قال قال رسول الله ﷺ اذا قرأ الامام فاتصتوا
 لاذا كان عند القعدة فليكن اول ذكر احدكم النشهد" (شرراين اجرا) والبت

تصحيحه الحافظ مغلطاتي عن جماعة من الحفاظ الاعلام قلمي اح: \$ احن: ٨١)

۵-عن ابی موسی اشعری قال علمنارسول الله الله افا قمتم الی الصلوقالیة مکم احد کم واذا قر آالامام فاتصتو الامترام می درجال اسناده ثقات.

ترجمه الإموى المعرى والمنت من كرانهول في كهاكد رمول القديمة المنته المن

<sup>(</sup>۱) النمن نسائل کے ملاہور روایت سنن الی وائوہ و معنف ابن الی ثیر عی بھی ہے۔ المام مسلم ، للم امر بن منبل المام نسائل لمام ابن تزیرہ ملام این تر برطبر قرہ حافظ ابن تیرید ، ﴿ بقید اللَّا صَلَى مِ )

ترجمہ ابوہ ریرہ عین فید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ ابند اجب امام تجمیر کہ تو تم بھی تجمیر کہو اور جب قر اُت کرے تو تم خاموش رہواور جب وہ سمج اللہ لمن حمرہ کے تو تم ربنالگ الحمد کہو۔

٧- وعن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ: انما حعل الامام
 ليؤتم به فاذا كر فكروا و اذا قرأ فانصتوا". (نالَ نام ١٠٠٠)

(بقیہ - گذشتہ صنی کا) جافظ منذری وجافظ این کثیر وعلامہ این حزم جافظ این عبدالبرو فیر واکا پر حفاظ حدیث نے اس کی تھنج کی ہے۔ تیز جماعت الل حدیث کے رئیس الحظم نواب صدیق حسن آن اور و محدث کید شرع موانا مشمل الحق ڈیانوی نے بھی اس دوایت کو تھنج کہا ہے دیکھتے تو نیل الطالب وس ۲۹۴ و قون الم جود دیتا اوس السالب و میں ۳۲۳ و

انام ابو واؤد اورانام مسلم وقد وقد المحديث كرجمله "واؤاقر افاضوا" برجو كام كياب الم كوازروك اصول محد في روك م منزرك لكنت بين "وفيما قالمه مطرفان ابا حالد هذا هو صليمان بن حيان الاحمر وهو من المطات الغين احت البحارى ومسلم بحديثهم في صحيحهما ومع هذا قالم يفرد بهذه الريادة بل تابعه عليها ابو سفيد بن سعد الانصارى الاشهلي المدني نزيل بغداد وقد سمع من ابن عجلان وهو تقة وتقه يحي بن معين ومحمد بن عبدالله المحرومي، وابو عبدالرحمن النسائي وقد خرج هذه الزيادة السائي في مسنه من حديث ابى حالد الاحمر ومن حديث محمدين سعد (عون المرادة السائي في مسنه من حديث ابى حالد الاحمر ومن حديث محمدين سعد (عون المرادة السائم)

ر باحافظ عبد الرحمٰن مبار كيورى كاب نقتر كر مجر بن مجوان من يكو كلام ومقال ب نيز دو مدلس بحى بين الل لي به روايت سيح نبيل اكي سيح مديث كوضعيف تغبران كى يجاكوشش ب كول كه مجر بن مجوان من جو بكر مقال ب وهان كى بطريق سعيد مقبرى عن ابى بريره كى بعض رواليات من ب ويكمت تبد ب اتبذيب ن اس اله من المس الهاري

پر امام بن نے میز ان الا عقد ال بھی اس کا معقول جواب بھی دیدیاہے بایں بمدام نسائی کی سے معدد مقبر ک سے نبیل بلکہ ذید بن اسلم کے طریق سے ہے رہا تہ لیس کا الرام تو موالانا مباد کا در کی بیائے ہیں کہ الرام تو موالانا مباد کا در مسلم نے بھی جانے ہیں کہ دو متابع خارجہ بن مصحب اور بھی بین علام موجود ہیں دیکھے سنن آساع بر تاہ پھر محمد بن خلاان کے دو متابع خارجہ بن مصحب اور بھی بین علام موجود ہیں دیکھے سنن کم بری بی جام کی دو اور کی الا ایک متابعت ہونا خود مباد کیوری کو بھی جنام ہے دی کھے ابکار المین، می اسمان میں الا کا میں اللہ میں ا

ترجمہ ابوہریرہ فی المت کرتے ہیں کہ رسول القد بھی نے فرمایا امام ای لیے بنایاجا تا ہے کہ اس کی افتداء کی جائے لہذا جب ام تعبیر کے تو تم تعبیر کہواور جبوہ قرائت کرے تو تم خاموش رہو۔

٨-وعن ابى هريرة قال قال رسول الله ﴿
 به فاذا كبر فكبرو او اذاقرأن فانصتوا و اذا قال "غير المغضوب عليهم و لا الضالين فقولوا آمين" الحديث (النهاج الله)

٩-وعن ابى هريرة ان رسول الله على قال: انما الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قراء فانصتوا واذاقال" والضالين فقولوا آمين" الحليث رسند امام احمد ،ج. ٢٠٠٠. ٢٧٦ وقال المحقق احمد اكر اسناده صحيح مسند احمد ،ج. ٧٠٠٠ تحقيق المحقق المذكور)

رَجمہ: ابوہر یرہ طفی ہے مودی ہے کے رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اس لیے اس اللہ اس اللہ اس کے اس اللہ اس کے اس اللہ اس کے اس کے اسکی افتداء کی جائے توجب الم تجمیر کے توجم تجمیر کہواور جب ووقر اُن اکس کے توجم آمین کہو۔ ووقر اُن اکس کے توجم آمین کہو۔

در مديث ابو بريره في في موى في ماست و اذا قر أفانصتوا "ليل ظ مؤتم الصالة واستماع قر أن لهم است وانصات فاص يجر بينيست بك شامل سرینیم است بیس اجب کوت باشد مطاقانزدقر اکت (برایه مدین می ۱۹۳۰) حضرت ابویر میرداور حضرت و قال اشعری بیشری صدیت می او اخاقو افسان المام می قراک کی حدیث می از و اخاقو افسان اور دیوا ہے لبندا مقتدی کا حصہ خاموش ربنا اور امام کی قراک کی جانب کان لگانا ہے اور یہ خاموش ربنا جبری نمی زوں کے ساتھ خاش نبیس ہے جانب کان لگانا ہے اور یہ خاموش ربنا جبری نمی زوں کے ساتھ خاش نبیس ہے بلکہ یہ سری نمازوں کو بھی شامل ہے ابندالهام کی قراکت کے وقت جبری و سری سکوت واجب ہوگا۔

٣-عن انس ال البي المراكزية قال. اذا قرأ الامام فانصتوار١)

(كتاب الفرأة للبيهقي، ص ٢٠)

ترجمہ:خادم رسول حضرت انس یفٹ ہے مردی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب امام قراکت کرے تو تم لوگ دیپ رہو۔

تشری بیہ حدیث پاک بھی اپنے مغہوم میں بالکل واضح ہے جس سے صاف معلوم ہو تاہے کہ امام کی قراکت کے وقت مقتدی کاکام چپ رہناہے۔

1 1 -عن عمران بن حصين ال رسول الله الله الطهر فجعل رجل يقرأ خلفه السم الله ربك الاعلى فلما انصرف قال ايكم قراء اوايكم القارى؟ قال رجل الما! فقال قدطننت ان بعضكم خالجنيها محيح مسلم ج ١٠٠٠ مر ١٧٧٠

<sup>(</sup>۱) می صدیق می مند سے ایک روائی است بن علی بن شبیب السمری الیری موری بن بارون نے باتو کلام ایاست محریہ کا مایام وار تعلق کی سختی سے مطابق ندینات عداوت سے جس کا محد شن کے بہاں اعتبار میں ویصے سان اس این من عوص ۲۰۱۹ میں ایمان ایمانی میدیک مند میشکی مند مسیح ہے۔

مں نے قرائت کی ہے (بین کر) آپ نے فرمایا میں سمجھ رہا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے ضلجان میں ڈالارماہے۔

٩ ٢ - عن عمران بن حصين قال صلى النبى المنظم الظهر فقرأرجل خلفه "بسبح اسم ربك الاعلى" فلما صلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الاعلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الاعلى قال رجل انا، قال قد علمت ان بعضكم قد خالجنيها.

(سین نسانی، ج. ۱ ، ص ۲ ۰۱)

رَجمہ: عمران بن صین فائل ایان کرتے ہیں کہ نی علیہ الصافرة والسام نے ظہر کی نماز پڑھی تو ایک صاحب (آپ کے پیچے) "سبح اسم ربك الاعلی" پڑھنے لگے آپ نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا (میرے پیچے) کی نے سبح اسم ربك الاعلی پڑھی؟ ایک صاحب ہولے میں نے۔ آپ نے سبح اسم ربك الاعلی پڑھی؟ ایک صاحب ہولے میں نے۔ آپ نے فرمایا میں وال میں والدہ ہے۔ نے فرمایا میں والدہ ہے۔ کوئی مجھے فلجان میں والدہ ہے۔ اسم ربك ورجل یقوا خلفه فلماانصرف قال ایکم قوا "بسبح اسم ربك ورجل یقوا خلفه فلماانصرف قال ایکم قوا "بسبح اسم ربك

رَجْمه عمران بن صين عَفِيْه من روايت ہے كه ني الله الماعمرى نماذ برحى اى مال ميں ايك صاحب نے آپ كے بيجھے كام ربك الاعلى ك قرائت كى دب آپ نمازے فارغ ہو گئے تو ہو جھاتم ميں ہے كس نے كام ربك الاعلى ك ربك الاعلى برخى ؛ مقتد يوں ميں ہے ايك صاحب يولے ميں نے اور ميرى ربك الاعلى برخى ؛ مقتد يوں ميں ہے ايك صاحب يولے ميں نے اور ميرى نيت نواب عى كي تھى (يين كر) آپ فرمايا ميں خيال كررا تھاكہ تم ميں ہے كوئى جھے قرائت ميں الجھار باہے۔

تشریح نظرت عمران بن حفیمان عظیمه سے مروی ان تینوں سیح حدیثوں سے فام ہے اطام ہے کہ بخالت نمازا ہے مقتدی کی قرات پر آپ نے اظہار تا گواری

فرمایااور بوری جماعت میں ہے ایک شخص کی قرات کو بھی برداشت نہیں کیا بلکہ ان کی قرات کو بھی مری نماز میں جواس ان کی قرار دیااور وہ بھی سری نماز میں جواس بات کی واضح دلیل ہے کہ جبری نمازوں میں بدر جہ کولی امام کے بیجھے کسی قسم کی قرائت کی کوئی مخوائش نہیں۔

١٤ -عن عبدالله بن مسعود قال كانوا يقرؤن خلف النبي الشفال خلطتم على القرآن (١٠٦) (معلى الاثاراح ١٠٦)

ترجمہ ، عبداللہ بن سعود اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ لوگ نبی اللہ کے پیچھے نماز میں قرات کرتے تھے تو آپنان کے اس مل پر فرمایا تم لوگوں نے جھے پر قرآن کی قرات گذیر کردی۔

تشریح امام ابو بکر جصاص رازی لکھتے ہیں اس حدیث ہیں۔قر وُن طلق ہے لینی اس میں سورہ فاتحہ یا قر آن کی کسی اور آیت یا سورۃ کی قید نہیں ہے اسلئے یہ لفظ سور ہ فاتحہ اورقرآن کی جملہ سور توں کو شامل ہوگا'' (احکام القرآن جلد ۱۰۰۵) جس سے معلوم ہوا کہ بحالت اقترائی بھی سورۃ یا آیت کا پڑھنا امام کی قرأت کے لئے باعث ضلجان ہے جس کی اجازت نہیں۔

١٥ - عن عبدالله بن شداد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقر اة الامام له قراة (٢) (مسد احمد بن سبع محواله فتح الفدير ١٠ ص ٢٩٥ الحاف الحيرة المهرة بزاواند المسايد العشرة ٦٠ ص ٣٤٠ للاد بابو عيرى وقال صحيح على شرط الشيحين)

ترجمه عبدالله بن شداد حضرت جابرين عبدالله عقد سے روايت كرتے ميں

<sup>(</sup>۱) بیددوایت منداحد،مندابویعنی اورمند بزاریش بھی ہےاورا، م بیٹی منداحمد کی روایت کے بارے میں نکھتے بیں رجالہ رجال ابخاری مجمع انزوائد، ج ۲ میں ۱۱۰ور تحقق ماردیق نکھتے ہیں'' وبدُ اسند جید''، لجو ہے التی ج ۲، ص ۱۶۲ءاور عصر حاضر کے مشہور محدث شیخا بانی سکتے ہیں بذا صدیث حسن ۔''

<sup>(</sup>۲) مواد ناعبدالرحن مبارک بوری اس روایت که بارے میں لکھتے ہیں ، بندا ہم سیح ہے کیونکه موصول بھی ہے اس کے تمام روات بالا نفاق اللہ میں اور کوئی ملت قاد دیجی بظاہر اس میں نہیں پائی جاتی ، اتحقیق الا 18 م ن اس ۱۳۸۸

کہ انہوں نے کہا کہ رسول خداصلی القہ علیہ وسلم کافرمان ہے کہ جس نے امام کی قدا، کی توامام کی قرات مقدی کی قرات کے عظم میں ہے آخر کے اس میچے حدیت میں سری وجبری نماز کی قید نہیں علادہ ازیں حدیث کی ابتداء لفظ من ہے جوا ہے عمومی معنی پڑھی ہے جس مے علوم ہوا کہ جس نے اللہ ہے قرات کر امام کی اقتداکر کی تواب اے بغیر سی تھے سے کہام کے بیچھے الگ ہے قرات کر امام کی اقتداکر کی قرات اس کی قرات شرعام تذی کی قرات مان کی گئے ہے کی ضرورت نہیں کیونکہ لمام کی قرات شرعام تذی کی قرات مان کی گئے ہے اللہ علیہ و صلم من کان له امام فقراۃ الا مام له قراۃ (۱) دروطاء محمد ص ۱۹)

ترجمہ ۔ جاہرین عبدالقدۃ ﷺ۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قرمایا اگر کسی کالمام ہو تولیام کی قرائت مقتدی کی قرائت ہے۔

۱۷ -عن جا بر بن عبدالله ان رجلا صلى خلف البي صلى الله عليه وسلم في الطهر او العصر يعني قرأفاومي اليه رجل فنهاه فا بي فلما انصرف قال اتبهاني ان اقرأخلف البي صلى الله عليه وسلم فتداكراحتي سمع النبي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه من صلى خلف امام فان قرأة الا مام له قرأة (۲ ٪ كتاب افراظليهني ص ۲۰ ۲)

(۱) الروایت کی سند جی سیج ہے رہاں ماہو صنیفہ اور ان کے اصحاب کے ساتھ تحصیب تواس فا کولی ا اداخ سیس اور اس متحضب نہ روبیا ہے نہ حدیث فی صحت متاثر ہوتی ہے اور نہ بی انام ابو صنیفہ کی شاہت اور جاالت شان بر کوئی حرف آتا ہے۔

ترجمہ بہاہر بن عبداللہ عنجات مروی ہے کہ رسول مقد ﷺ کے بیجھے ظہریاعمر کی افراجی مقدی نے قرائت کی توایک صاحب نے اٹارے سے انجی قرائت سے مناز جس کی مقدی نے قرائت کی توایک صاحب نے اٹارے سے انجی قرائت سے مناز میں اور نماز سے فراغت کے بعد منع کر نے والے سے کہا کیا تم رسول اللہ اللہ انداز جس کر رہے تھے وہ دونوں کیفتگوائ انداز جس کر رہے تھے وہ دونوں کیفتگوائ انداز جس کر رہے تھے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اور ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص امام کے بیجھے نماز برجے تو کہ اور استان کی قرائت میں کہ قرائت میں اس مقدی کی قرائت ہے۔

تشریخ:اس مدیث شراهم یا عصری نماز کاذکر ہے جو سرسی نمازی ہیں اور آپ كے بيميے قرأت كرنے والے مرف ايك صاحب سے محرآب نے مخص واحد كى قرائت کو بھی پسندنہیں فرمایادوا نہیں تنبیہ فرمائی کہ لام کے پیچیے قرائت نہیں کرنی جاہے کیونکہ امام کی قرائت بی اس کیلئے کافی ہے علادہ ازیں اگر بحالت اقتدا قرأت كي اجازت حبرات محابه رضوان الله عليهم مين معلوم ومتعارف موتي تو دوران نماز محانی اشارہ ہے قراُت کرنے ہے منع نہ کرتے نیزا کر بحالت افتداء مقتذی کیلئے قرآت کرنی درست ہوتی بالخصوص سری نماز دں میں تو نبی کریم على الصلوة والتسليم منع كرنے والے كو ضرور تنبيه فرمائے كه ايك درست و جائز كام كى وجه ہے تم نے نماز كے خشوع وخضوع سے صرف نظركر كے دوسرى طرف توجہ کیوں کی الحاصل اگر بنظرانصاف دیکھاجائے تو بغیری خارجی قرینہ کے خود یہ حدیث بتاری ہے کہ امام کے پیچھے مقتری کیلئے قرائت کی منجائش نہیں ہے۔ ١٨ -عن جابر ان رحلاً قرأحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهر او العصر فا وْمأاليه رحل فيها ه فلما انصرف قال اتبها بي ال اقرأحلف السي صلى الله عليه وسلم فتذاكرا دالك حتى سمع

<sup>(</sup> بقير محمَّدُ شُرَّ صَنَى كَا ) كه ابواله لهد عبدالله بن شداه كَى كنيت بها تبطيح بلا فمارا سروايت كى تد مسحَّ الام ابن قدامه بنه همى المنفى مناص ۱۰۹ من اس منديث كى تخ تن كى تت بخس بيس مديث من آخرى الناظ وس بيس فقال وصول الله عَلَيْنِ الدا كان لك الهام بقر أفان فراته لمك فراف

النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ﷺمن صلى خلف الامام فان قرأته له قرأة " (١)(روح المعنى ج٩ص ١٣٤)

١٩ -عن ابي الزبير عن جا بر قال قال رسولالله صلى الله عليه
 وسلم من كا ن له امام فقر أة الامام له قرأة (١) (مسند احمد ج٣ ص ٣٣٩)

اکی فیر مقلد عالم کفیتے ہیں اس مدید کے جملہ راوی سوائے ابو منیفہ کے تقد ہیں "امام ابو منیفہ آگا برائد مدید و فقاد و جال کے فزو یک تقد و ثبت ایل ای لئے ان کی تفدید بج مناواور تشدو بجا کے اپنا اندر کوئی حقیقت نہیں و محتیاور مجمعین مسائد میں اور تشور میں کی جرح و تفدید سے راو بان صدیت بحروح ہوئے گئیں تو ہورے اسلام جال کے دفتر میں کوئی راوی مشکل بی ہے اُقد اور الاکق مجد الے کا میں لئے بلا ترود بیروایت محمالا سنادے۔

(۲) یہ مدیث بھی سی الاستادیس الندے چائی مافظ شمالدین این قدار لکھتے ہیں "عذااسناد صحیح معصل وجا لمہ کلھم تقات "(فرح المشنع الكيرين ۴ مائير) مافظ شمالدين يہ بھی مواحث كرتے ہیں۔صلح الوك ابا زبیر"

جمہور محدیث کے زویک انسال سند کے لئے امکان لفاکانی ہورس بن مالے کی واردت اسل میں ہوئی ہورس بن مالے کی واردت ۱۰۰ میں ہوئی ہوارادالریر کی وقات ۸ ماس میں اس کے امکان لفاش کیار دو ہے۔

ترجمہ ابوالز ہیر محمد بن ملم بن مدرس محالی رسول جابر بن عبداللہ فی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ فی قرائت مقدی کی قرائت مقدی کی قرائت مقدی کی قرائت کے حکم میں ہے۔

۳ - عن ابی الزبیر عن جا بر عن النبی صلی الله علیه و صلم قال کل من کان له امام فقر أنه له قر أن (۱) (مصنف ابن ابی شیه ج۱ ص ۳۷۷) ترجمه : چابراین عبدالله مروی به وه آنخضرت و الله عبدالله من عبدالله من عبدالله من مروی به وه آنخضرت و الله می الدام کی آب نے قرمایا بر دو می جونام کی اقتداء می نمازادا کر رہا ہے تولام کی قرائت کے عمم میں ہے۔

۲۱ سعن ابى الزبير عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله الله الله عن كان له امام فقرأة الامام له قرأة اتحاف الخيره المهره ج٠٠٠ من كان له امام فقرأة الامام له قرأة اتحاف الخيره المهره ج٠٠٠ من ٢٠٤٣. بروايت مسندعبد بن حميد وقال الامام البوصيرى، والآلوسى صحيح على شرط مسلم.

ترجمہ۔ابوالز ہیر جاہر بن عبداللہ دخی اللہ عنہاہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ وظالے نے فرمایا اگر کوئی امام کا مقتدی ہو تو امام کی قرائت اس مقتدی کی قرائت کے علم میں ہے

۲۲ -عن عبد الله بن شدادبن الها دقال الم رسول الله الله المعصر قال فقر أرجل خلفه فغمزه الذي يليه فلماان صلى قال لم غمزتنى قال كان رسول الله الله قلة قدامك فكرهت ان تقر أخلفه فسمعه النبى قال كان رسول الله المام فان قر أته له قر أقرى (مؤطاء محمد ص ٩٨)

<sup>(</sup>۱) سروایت کے بھی تمام راؤی ثقیریں علامہ بارد فی تفتیح میں تعلقات صحیح اللحو هر المقی نے ۴م، ۱۵۹۔
(۲) یہ روایت بھی سیح الاستادے البتہ مرکل ہے امام دار قطنی اور بیکی و فیر وجو محد شین اس روایت کو مر او ماضعیف کہتے ہیں وہ بھی مرسلا اس کو سیح بالم نے ہیں اگر راوی صدیث عبد اللہ بن شداو صحالی ہیں جیسا کہ حافظ ابن عبد البر و فیر و فی رائے ہے تواس کے مقبول و جست ہوئے میں کو لی مکام نہیں کیو تک مراسل صحابہ باتفاق محد ثین جست ہیں اور اگریہ تابعی ثقتہ ہیں جیسا کہ اکثر اتر حدیث کا تول ہے جب ہمی اس کی جیس کی جیس کی تک سوری کے مقبول کے جب بھی اس کی جیس کی دوایت مر فور این ترا (بقید اس کے مقبول کے جب بھی اس کی جیس کی دوایت مر فور این ترا (بقید اس کے سوری)

ترجمہ: عبداللہ بن شداد بن الهادروایت کرتے ہیں کہ رسول خدا اللہ نے نماز عصر کی لامت فرمائی ایک صاحب آپ کے جیجے قرائت کرنے لگے توان کے قریب کے نمازی نے انہیں اشارہ کیا جب نمازے فراغت ہوگئی تو قرائت کر نے دائے وال کے نے والے نے بوجھاتم نے جھے کیوں اشارہ کیا تو ان صاحب نے کہا جو نکہ آنخصرت تمہارے امام تھے تو جھے یہ بہند نہیں ہوا کہ تم بھی آنخصرت تھی کے انتخاب کے ایک تقریب کے ایک تعقید کی ترائت کردنی کریم کی تی ترائی گفتگو کو من لیااور فرمایا اگر کسی نے امام کی قرائت کی توامام کی قرائت ہی مقتدی کی قرائت کی ضرورت نہیں)

تنبید . حضرات محدثین کی اصطلاح می سند کے تعددے حدیث متعدد شار کی جاتی ہے۔ بہاس اصول کے تحت ۱۲ تک کی حدیثوں کو الگ الگ شار کیا گیاہے۔

( بقيه كذشته صفى كا) سحالة اور فقها كے اقوال ب تقويت حاصل ب اور الى مركل روايت ان محدثين کے رویک بھی جت ہے جو مراسل کی جیت کے قائل نہیں استعمال سے بیات واستح ہوتی ہے کہ زیر بحث روایت کومرنو عادم سلاا یک جماعت روایت کرنی ہے چنانچہ جماعت غیرمقلدین کے پہیٹوا ہے اعظم نواب صدیق حسن خال کو بھی اس کا اعترف ہے موصوف الی مشہور تصنیف جایت الساکل ص ۱۴ مهرير لکھتے ہيں، بالجملہ اين حديث بطر ق متحد دوار سالاً در فعام دی شرود در ديے و لائت است بر آنکه مؤثم در پس اهم فاتح نخواندر براکه قر اُت امام قر اُت مؤتم است سیعنی به حدیث متعد دسندول ے مرسلام مرفوعام دی ہے جواس بات پر داالت کرتی ہے کہ مقتدی ہام کے چیمیے سوروہاتی نہ پڑھے كيو كك المام كى قرأت عى مقتدى كى قرأت ب اور مندوستان ك مشبور قل عالم مواانا عبدالحى فر كل محلى اس روایت کے بہت سارے طرق نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ال الطوق الحدیث الدی معن فيه بعضها صحيحة او حسنة وبعضها صعيفة ينجر صعفهانمير ها من الطرق الكثيرة فالقول بانه حديث غير ثابت اوغير محتج به او تحو دالك غير معتمد بها (١١م الكام ص ١٩٧٨) اس زير بحث مديث كي بعض سنديل سيح ياحسن بين اور جعس ضعيف بين جن كاضعف كثبت طرق عدور ہو جاتا بالبذاب كہتاكہ بد حديث ثابت تبين ياا كن استدا ال تبين د فير ولا كن اعماد بات نبيل ب اور غيث أخرام حاشيه الما الكلام ص ١٩٨٢ على لكين بيل المو ادعى ال مسد هدالحديث اقوى من سند عبادة الاتي دكره اومثله لم يبعد فا بصف "أكرو عوى كي كياجات ك معترت جاير كى الرجديث كى متد معترت عرادة كى روايت الاصلو فلمن لم يقر أبعات حدة الكناب" ے زیادہ تو کیا توت ش اس کے در جہ کی ہے تو (از روئے اصول محدثین) بیدد عوی صحت سے دور نہیں مو كالبد النساف يأل أظرر كما جاء

(۱) یہ صدیف فرائی جا میں است الی داؤد جا میں اللہ مشد احمد جا اصد احمد ہے۔

اللہ مشہور شات تا ہیں ہے ہی جی این ہے مرکزی راوی این ایمد اللہ مشہور شات تا ہیں ہی جی این تیمید فراوی ہے۔

اللہ مشہور شات تا ہیں ہی جی این جی مرکزی راوی این ایمد اللہ مشہور شات تا ہیں ہی جی این تیمید فراوی ہی ایم اللہ ہی ہے۔

المیری کے علاوہ خودان کے بیاتے مرش کم اور سعید بن بلال ہی نیز ایک جو تے راوی ابولی بیٹ ہی جی جی میں ویکھتے مشدر کے جات میں اسلامی میں نیز ایک جو تے راوی ابولی بیٹ بھی ایس ویکھتے مشدر کے جات میں ایک انداز کے جات ہو اور میلا تا ہون کی ابولی المدن میں میں اور ایس میں میں میں میں میں اور اور اللہ میں اور اللہ میں المدن کی اللہ اللہ ہیں تا ہوں کی ایک المدن میں میں اور اللہ میں میں میں المدن کی ایک المدن کی ایک المدن کی ایک اللہ ہیں ہی ایک اس میں ہی ایک ایک المدن کی المدن کی ایک الک ہیں ہی ہی کا تحداد کی ایک الک ہیں ہی کا تحداد کی المدن کی الک ہیں ہی کا تحداد کی المدن کی الک ہیں ہی کا تحداد کی الک ہیں ہی کہا کی کا تحداد کی الک ہوں کی المداد کی الک ہیں ہی کا تحداد کی الک ہیں ہی کا تحداد کی الک ہیں ہیں کا تحداد کی الک ہیں المداد کی کا تحداد کی الک ہیں ہیں کا تحداد کی الک دائی کا کہا کہ کا تحداد کی الک کی کا تحداد کی الک کی کاروں کی کا تحداد کی کا تحداد کی کا تحداد کی کا کہ کا کہا کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کا کہ کا

گرفام بخاری الم فودی الم ایس فر وی الم ایس و فیر ویزدگوں کی آوازی آواز مل کرم اینا مبارک پوری ماحب کلیے جی فا نتھی الماس عن الفراۃ حیں صمعوا فالمك من رسول اللہ المریخ کی ایاد تی معرب الایم برہ کی بیان کردہ نیس ہے بلکہ یہ المام زہری کا پنا قول ہے کہ کہ الم لید بن سعد اور این جی کیا تی دوارت میں الروز ہی کو بیان نہیں کرتے نیز الم اوزا کی بھر احت الم زہری ہی آتا کی کرتے ہیں کہ فال المروز ہوری فاتعظ الماس فلم بیکو ہو ایفر اؤں (جرافتر اُن میس است الم زہری ہی آتا کی کرتے ہیں کہ فال موری فاتعظ الماس فلم بیکو ہو ایفر اؤں (جرافتر اُن میس اس ایک بران اکا برکا بیا نقد بھی اصول محدث ہی تی کہ خود الم بیکی کلمے ہیں کہ جو جملہ حدیث مرفوع کے ساتھ بیان ہو دوم اوران کی بوجملہ حدیث مرفوع کے ساتھ بیان ہو دوم افرعی ہوگاال یہ کہ اس کے مرزی ہونے پر تا طبع دیل قائم ہو (جمیم از کری اس اوران کا رہی ہو تا کی بروز الم بھی اوران کا برت نیس ہوتا کی ابری تا می ۱۳۵ این خوال سے اوران کا برت نیس ہوتا کی ابری تا می ۱۳۵ سے

اوراس جملہ کے دری ہوئے کی کوئی توئی مقلی انہ تی ویش موجود ہیں ہے بلداس کے برگس الم ابود افود پر وابت اس فادی سرح عی معصوعی الو هوی علی رہے میں قال ادو هوجو فادنھی السامن فن ابود افود کا اور جم اللہ جس سے صاف معلوم اور تات کے یہ جمد خود اور ہر برد کا بیاں مردوت نہ کہ فام رحم کی کا دری ہے اور این جملہ کو علی نہ تر ہا اس کے دری ہوئے کی ویش کیس ہو سکتی رہاستا امام ادرائی کی ردایت کا توجیت کے الم ادرائی محدث کیا اور فقیہ دائم میں کو رہاں کے مردوق ہوں کی روایت ہو مراحت درتے میں کہ اس جملہ کو علی نہ تر ہا اس کہ دری ہوئے کی ویش کیس ہو سکتی رہاستا امام مراحت درتے میں کہ اس فالم رہ کی سے تمام دولتی شریف مزمر میں اس کے محم کی دوایت ہو ادبت ان اس فی از هری ہیں و جمد زیر ایم ادرائی میں روایت یو ایم آئی اس کرتے ہی ہو قتی ہو ایم کی ہوئی ہو تو ایم اس کے معم کی دوایت ہو محد شین کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ مینی و ضریف میں تجار ش ہو تو سی اگر بقیہ استحد پر ) رمزطامالك مر ٢٩ بورواه الترمذى وقال هذا حليث حسن وقال الحافظ المعلطائي قال الترمذي هذا حليث حسن في اكثر النسخ وبعضها صحيح وقال الحافظ ابوعلى طوسى في كتاب الاحكام من تاليفه هدا حديث حسن وصححه ابوبكر الخطيب في كتابه المدرج "الاعلام غلى، ح ٤،

م ١٨٧ و صعود ابصادو حاتم الواری وابی کنبر نصب القر آن ابن کنبر ح ١٠ م ١٨٧ ترجمه البو بر روه فضفه مر وی ہے کہ رسول جن ایک جبری نماز سے فارغ بوسے تو وریافت فرمایا کیاا بھی تم میں ہے کسی نے میر سے بیجھے قر اُت کی ہے ایک صاحب ہو لے بی بال میں نے یار سول اللہ البو بر روا کہتے ہیں (یہ س کر) ایک صاحب ہو لے بی بال میں نے یار سول اللہ البو بر روا کہتے ہیں (یہ س کر) رسول اللہ بھی تو میں بی میں کہ دیا تھا میر سے ساتھ قرات و سول اللہ بھی تو میں بی میں کہ دیا تھا میر سے ساتھ قرات قرال ہو رہی ہے (آپ کے اس اور شاد کے بعد) جن

(بقیہ: گذشتہ صفحہ کا) مقبول اور ضعیف مردود ہو گئ اس لئے ان ہزرگوں کی جلائت شان پر ایک مسلمہ اصول کو قربان نہیں کیا جا سکتا، مزید شخصی و تفصیل کے لیے مسند احد مع تعلق احد شاکر، ج:١٢ ص:٢٥٨۔٢٥٨ و کیمنے شخ احمد شاکر نے اس حدیث میں بڑی محققاندا صولی بحث کی ہے۔

علاوہ ازیں امام ابن تیمید لکھتے ہیں اگر بالغرض فائتی الناس جملہ کو امام زہری کا مدرج اللہ کا مدرج اللہ کا مدرج اللہ کے درج کا مدرج اللہ کے درج کی بیاس کے درج کی بیاس کے درج کی بیاس کے درج کی است کی نہایت وزنی دلیل ہے کدامام کے دیجھے قرائت کرتا ہے کہ کہ کہ امام زہری ایج عہد میں حدیث وسنت کے زبردست عالم تنے اگر امام کے دیجھے قرائت کرتا ضروری ہوتا تو مید سنلدامام ذھری ہے کیے تی روسکتا تھا؟

جب المام زمری بیفرماتے میں کہ جمری نمازوں میں اوگوں نے قرائت ترک کروی تھی تو یہ اس بات کی روی تھی تو یہ اس بات کی روش اور معقول ولیل ہے کہ معزات محابداور تابعین امام کے بیچھے قرائت نیس کرتے تھے ،اس برامام زہری نے انہیں عال اور کاربند پایا۔فناوی ،ج ۲ بھی:۱۳۵۔

پھرفائنی الناس کا پہلے جملہ جے بیا کا برا مام زہری کا مدری تغیراتے ہیں بالفرض سرے ہاں روا بت میں نہ ہواور روا بت '' مالی اٹا ذرع القرآن' پرختم ہوجائے (جیسا کہ امام لیٹ اور ابن جریج کی روا بت بہیں پرختم ہوجائے (جیسا کہ امام لیٹ اور ابن جریج کی روا بت بہیں پرختم ہوجائی ہے ) جب بھی بیرصد بٹ جمہور کی دلیل ہوگی کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چیجے سادے مقد یوں میں ہے صرف ایک فیص نے قرات کی اور اس کو بھی آب نے برداشت نہیں فرمایا نمازے فارغ ہوتے ہی فور آس کے بارے میں پوچھااور اس شخص ہے اقرار کے بعد '' مائی انازع القرآن' کے جملہ ہے اس کی قرات پرائی ناگواری کا اظہار فرمایا کیا اس تعمید کے بعد بھی حضرات صحابہ کے بارے میں بیرچھے قرات کرتے رہے' فقد بر''۔ صحابہ کے بارے میں بیرہ چاجا سکتا ہے کہ وہا قاعدہ امام کے چیچے قرات کرتے رہے' فقد بر''۔

نمازوں میں آپ جبرے قراُت کیا کرتے تھے حضرات صحابہ نے آپ کے پیچے ان میں قراُ اُت کرنی ترک کردی۔

۲٤ – عن عبدالله بن بحية ان رسول الله في قال هل قرأ احد منكم أنفا قالوا بعم،قال انى اقول مالى انارع القرآن فانتهى الناس عن القرأة معه حين قال ذلك. (١) (مسدا صدر عدم عدم)

تشریکی اس حدیث میں جبری نماز کی قیدنہیں ہے لہذا یہ سری وجبری دونوں نماز وں کو شامل ہو گیا اس حدیث میں جبری نماز کی قیدنہیں ہے لہذا یہ سری وجبری دونوں نمازوں کو شامل ہو گیا اس حدیث سے صافع معلوم ہورہا ہے کہ آنخضرت المنظم کی اس تنبیہ کے بعد محالیہ نے آنخضرت بھی کے بیچھے سب نمازوں میں قرات کر آت کر آت کر آت کر آت کے جبور دی تھی۔ دادی ہاتر آن جسامی دازی، نہ ۲۰۰۳ میں ۵۲)

اور اگر اس روایت میں جہر کی قید بھی ہو جیسا کہ مجمع الزوا کد ،ج: ۲، ص: ۱۱۰ کی ایک روایت میں ہے"صلی صلوفا یجھو فیھا" تو بیصریث بغیری ترود کے

ا الدرائر بالفر من ان عفرات کایہ اعتراض تنگیم کرلیا جائے جب بھی حدیث کی سحت کے لیے یہ معفر نسیس ہو کا کیوں کہ وین اندر بھی اُقتہ ومعروف ایس اس لیے یہ اعتراض براے التراش ہی ہے۔ جهری نمازوں میں ترک قر اُة خلف الدام پرصد بہت مائی کی طرح صری رہل ہے۔ ۲۰ – عن ابھ هريوة قال قال رسول الله علی ماکان من صلوة يجهر فيها الامام بالقرأة فليس لا حدان يقرأ معه (۱)(كتاب الفرأة لليهني، من ۱۹ ومن ۱۲۲ طبع الدرف پريس)

ترجمه ابو بريره نظر أنت كرت من كرت بي كدرول الله والمنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المن كريد من المام جرأ قرأت كرت كريد من المام جرأ قرأت كرت كريد من المام والمن المن هويوة قال قال وصول الله والله المنظرة كل صلاة لا يقوأ فيها بام الكتاب فهى فناج الاصلاة خلف الامام (كتاب القرأة للبهقى طبع دهلى، من ١٧١)

ترجمہ:ابوہر مرہ عظید آ مخضرت اللے اے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرملا

(۱) اس مدیث کے جملہ راوی اُقد جی اور یہ مدیث سبارے شل صریح کے جہری تمازوں شل الم کے بیچے مقدی کو قرائت کی باکل عجائش نیں ہے افلیس الاحدان یقر اُمعه کو افلیس الاحدان بفوا معه غیر سورة الفائحہ "قرور یا ایمی آ تخفرت ملی اللہ علیہ والم کے قربان طاق کوبلاد اسل مقید کرنانہ ہی جنبہ واری اور تحکم تحض ہے جمل کا وال کی کو نیاش کو فی احتبار نیمی۔

ای طرح امام بینی کااس مدید کو منکر کہنا ہی ہے جاہے کوں کہ عمد قین کی اصطفاح میں کے اصطفاح میں کے اصطفاح میں کی اصطفاح میں کیے الفاط والمخطاء کی دوایت یا ضعیف کی آنڈ راویوں کے مخالف دوایت منکر کیاا تی ہے۔ جبکہ اس مدید یہ مشہور محدث میں محرال کا کوئی تول موانا میار کیوری امام جبتی اگر چہ مشہور محدث میں محرال کا کوئی تول بلاد لیل معتبر نہیں ہو سکا ( مختبی الکلام من جماء میں اس

البغدار مدین با خبار مقبول الفق مندال ہے۔ جازوروز بردی ساست رو تنگ کیا جاسکا۔
(۲) مدین نے جمل رادی ایترائے سندے محالی رسول معتر جابو ہر برہ تک سب کے سب اند اور قابل جت جی الروائی بر بات فیمن رسی جائے ہور قابل جت جی الروائی میوالر من بن الوائی جو معتر ت ابو ہر برہ جائے ہے دوایت کرتے ہیں ہے المدنی ہیں اوائی اندی سے مسلم کے دوایت کرتے ہیں ہے المدنی ہیں اوائی المدنی کے مسلم کے دوایت کرتے ہیں ہے المدنی ہو وہم ہو گیا ہے کہ انہوں ۔
میدالر من بن حال المدنی مجھ نیاوروں میں سے جی الم جی کی بن معین اور الم احمد یک میرائی میں اور الم احمد یکی میں معین اور الم احمد یکی میں معین اور الم احمد یک عدت عصر علام الود شاہ مشمیری میں میں المام الم یک مدن جد بالا مال نہ کو مدن جد بالا بناور ترک قرائت ملائی المام یہ کی الاطلاق مرت ہے۔

ہر وہ نماز جس می سور ، فاتحہ نہ پڑھی جائے دہا تھ ہے سوائے اس نماز کے جوام کی افتد او میں پڑھی جائے۔

تشریج: اس مدید علی "ام الکتاب "دور "خلف الامام" کی قیدبلور خاص طحوظ رہے کہ آپ نے تمام نمازوں علی سور و فاتحد کی قرائت ضروری قراردی ہے کمر مقتدی کے لیے اس کی قرائت کی مخبائش نہیں چھوڑی علاده ازیں امام تیکی و فیرونے جہال قرائت ہے "مازاد علی الفاتح "مراد لے کر مقتدی کے لیے سور و فاتحہ پڑھے کی مخبائش پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اس دوایت نے اس تاویل کے دروازہ کو بھی بند کردیا ہے۔

۲۷ - عن الحسن عن بي بكرة في انه انتهى الى النبي الدوراكع فركع فركع فيل ان يصل الى الصف فقال زادك الله حرصاولا تعديدارى، ج: ١٠ ص: ١٠)

ترجمه: حسن بعري صغرت ابو بحره في سروايت كرت بي كه وه ( تماز هي ) آخضرت في كي باس اس حال بن بنج كه آپ دكورا بن تقه بنانجه ابو بحره صف من لئے سے بہلے دكورا بن سلے ك (اور دهر سے بنانجہ ابو بحره صف من لئے سے بہلے دكورا بن سلے ك (اور دهر سے دهر سے بال كر مف بن ل محك ) تو آخضرت الكائة تعالى تحقيم كار دهر من بال كر من بن ل محك ) تو آخضرت الكائة تعالى تحقيم كار

تشری ظاہرے کے معانی رسول الفاہد برمنظ بنیر سورہ فاتخہ پڑھے رکوع میں شامل ہو مجے تھے بھر بھی ان کی رکعت اور شماذ کو آنخضرت بھی نے بھی اور کمال کی رکعت اور مماز کو آنخضرت بھی نے بھی اور کمل قرار دیا ای بنامہ پر اس نماذ کے اعادہ کا تھم نہیں دیا معلوم ہوا کہ مقدی پر سور و فاتحہ کا بڑھناد اجب و قرض نہیں ورندان کی یہ نماذ کیے مجمع ہوتی۔

نیز آنخفرت الله نیز این کرد در این می بانے کو منظر کوابت نبیں دیکھا جیبا کہ بعض غیر مقلد علاءات باور کرانے کے در بے ہیں بلکہ صف میں چینے سے پہلے تماز شروع کرنے اور پھریال کرصف سے ملنے کونا پہند فر ملا۔ میں جینے سے پہلے تماز شروع کرنے اور پھریال کرصف سے ملنے کونا پہند فر ملا۔ الاعد ، کو بیض محد ثین الا تعلق ، پڑھتے ہیں لینی نماز کے لیے دوڑ کرنہ آؤبلکہ اطمینان وو قارے جلو، اور بعض لا تعُد، پڑھتے ہیں بعن بھر دوبارہ تنہاصف کے بیجھے نماز شروع کرنے کی حرکت نہ کرتا عام علما، نے ای کو مازج کہا ہے، اور بعض حصرات لا تعُد پڑھتے ہیں بعنی تمہاری نماز بالکل درست ہے اس کا اعادہ نہ کرو۔ (ماشیہ معکون میں ۹۹)

حمیہ: جمہور فقہاء اسلام اور انکہ اربعہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ مدرک رکوع یعنی رکوع یا جانے والاشر عار کعت یا جاتا ہے شروح حدیث اور کتب فقہ میں تفصیل دیکھی جاسکتی ہے اس لیے بعض علائے غیر مقلدین کا یہ کہنا کہ رکوع یا نے سے رکعت نہیں ملے گی کول کہ اس صورت میں سور و فاتحہ کی قرائت جموث کی۔ قابل النفات نہیں۔

۲۸ – عن ابى صالح السمّان عن ابى هريرة ان رسول الله والله المناه الله والله المناه الله والله المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والماه والمناه وا

رجد: حضر سابو بر مروق المنالين كم أ تخفرت والكاف فر الما المناوب عليهم والاالصالين كم أو تم أوك آمن كوكول كم جس كا قول فرشتول كم قول كرموان بوكياس كرمار كافر شركاه بخش و كول كرموان بوكياس كرمار كافر شركاه بخش و كالمناوب في المعضوب المعضوب المعضوب المعضوب المعضوب المعضوب عليهم والاالصالين فقولو المين فان المملائكة تقول آمين موان الامام يقول آمين فوان الامام يقول آمين فمن وافق تامينه تامين الملائكة تفول آمين فمن وافق تامينه تامين الملائكة غفر له ماتقلم من ذنبه ورواه المراب ا

ترجمه : حضرت الوجر يره عظفه وايت كرت بيلك في كريم عظف فرمايابب

الم (غیر المعضوب علیهم ولا الضالین) کے تو تم ہمن کہو فرشت ہمی آمن کے آمن کے آمن کے آمن کے آمن کے آمن کے وموافق ہو گئاس کے گذشتہ گناہ معاف کردئے جائے ہیں۔

تشریج بیر صدیت بھی بھی بھی تاری ہے کہ الم کے بیجے مقدی مور و فاتحہ و فیر و کی قرات نہیں کریں گے اس لیے کہ اگر الم کی افتدا ویس ہوتے ہوئے بھی ان کے ذمہ قرات ہوتی تو نی کریم ہی آئے یہ نظر ماتے کہ جب الم (غیر المعضوب علیهم والا الصالین) کے تو تم آئین کھو بلکہ یہ فرماتے کہ جب تم مور و فاتحہ یورہ کی تو تم آئین کھو بلکہ یہ فرماتے کہ جب تم مور و فاتحہ یورہ کی تا تھے الله مالی فظ الو عمر این عبد البر کھے ہیں۔

" وفي هذاالحديث دلا لة على ان الما موم لا يقر آخلف الامام اذا جهرلا بام القرآن ولا بغيرها، لان القرآة بهالو كانت عليهم لا مرهم اذافرغوامن فاتحة الكتاب ان يومن كل واحد منهم بعد فراغه من قرآته: لان السنة فيمن قرآبام القرآن ان يؤ من عند فراغه ، ومعلوم ان المامومين اذا اشتغلوا با لقرآة خلف الامام لم يكادوا يسمعون فراغه من قرآة فاتحه الكتاب، فكيف يؤمرون بالتامين عند قول الامام (ولاالضالين) ويومرون بالاشتغال عن استماع ذالك هذا مالايصح " (التمهيدج ٢٦م ١٧)

اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ فام کے پیچھے جبکہ امام جبری قرآت کرے منعقدی نہ سورہ فاتحہ کی قرآت کریں نہ کی اور سورہ کی کیونکہ آبران پر سورہ فاتحہ کی قرآت ضروری ہوتی توانبیں بیٹم ہوتا کہ جب سورہ فاتحہ پڑھ کر فارغ ہوجائیں توان میں ہے جرش آمین کیجائی گئے کہ شری طریقہ ہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہر شخص آمین کہتا ہے۔

اور میرطاہر ہے کہ مقتدی جب امام کے پیچھے سور و فاتحہ پڑھنے میں شغول رہیں گے تو دہ لمام کے قرائت فاتحہ سے فارغ ہونے کو انچھی طرن سن تسکیل

کے توبہ کیے ہو مکتاب کہ انہیں امام کے (والاالضالین) کینے کے وقت آمین کینے کا ظلم دیا جائے اور ساتھ جی اس کی قرائت کی طرف ہے عدم توجہ کا بھی صَم دِیاجائے(ال دونول باتوں میں آشاد ظاہرے اس لیے یہ) سیح نہیں ہو سکتا۔ ٣٠-عن ابن عباس قال لمامرض رسول الله ﷺ مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال ادعوا لي عليا قالت عائشة ندعوالك ابابكر قال ادعوه قالت حفصة ندعوا لك عمر قال ادعوه قالت ام الفضل يا رسول الله ندعو الك العباس قال نعم فلط اجتمعوا رفع رسول الله الله الله الله الله الله فنظر فسكت فقال عمر قوموا عن رسول عَلَيْنَ ثُم جاء بلال يؤذنه بالصلوة فقا ل مروا ابابكر فليصل بالناس فقالت عائشة يا رسول الله ان ابا بكر رجل رقيق حصر ومتى لايراك يبكي والناس يبكون فلوامرت عمر يصل بالناس، فخرج ابوبكر فصلى بالناس فوجد رسول الله عِنْ عَلَيْ مَن نفسه خفة فخرج بهدير بين رجلين ورجلاه تخطان في الارض فلمطرأه الناس سبحوا الله عن يمينه وقام ابوبكر وكان ابو بكر يأتم بالنبي الله القرأة من حيث كان بلغ ابوبكر ،الحديث ابن ماجة، ص: ٨٨ ومسند احمد، ج: ١ ،ص: ٣٣٣ ،وطحاوى، ح: ١ ، ص: ٢٧٦) وقال الحافظ ابن حجر استاداحملواین هاجه قوی فتح الیاوی، ج۱۵۰ ص ۹۲۹، وقال فی موضع آخرواستاده حسن فتح الباري، ج ٢، ص ١٣٨٠ ، وقال الحافظ ابن عبدالبر فهذا حديث صحيح عن ابن عباس فتمهيد دج. ٢٦ دس. ٣٣٧

ترجمہ: حضرت عبد الله بن عباس دینے بیان کرتے ہیں کہ جب آپ رض و فات میں جہا اور خوات میں جہارا ہوئے تو آپ میں جہار کے جہارا کا میں جہارا ہوئے تو آپ می خیار کے اور جس تھے۔ تو آپ می جہارا کا علی علی علی علی علی ایک مند کے اور کا اور جس کے اور جس کے اور اور کر دی جہاد ہیں۔ آپ نے فرمایا بالو ، ام الموضین معفرت خاند ہولیس مصرت عمر کو بھی بالیس، آپ میں جہاری نے فرمایا

بالو، حضرت المضل في عرض بيايار سول التدهجي حباس كو بھي باليس آپ بھي نے فرمایاباں۔ جب یہ سب مضرات آگئے تو آیئے سرمبارک انھاکر ویکھا اور خاموش رہے، تو حضرت عمر چہے۔ نے فرمایا(اس وفت) آپ کے پاس سے اٹھے جاذ،اس کے بعد معرت بال عزا۔ نے آکرآپ کو تماز کی اطلاع دی، آپ نے فرمایا ابو بکر دیشے ہے کہووہ او گوں کو نماز پڑھا میں، (بیان کر حفرت نا کشہ دینے ہے عرض کیا یار سول الله ﷺ ابو بکر نہایت رقیق القلب اورزم ول میں جب آپ کو نماز · میں نہیں دیکھیں سے تورونے لگیں گے اور لوگ بھی رویزیں کے اگر عفرت عمر کو نماز يرُهانے كا تھم فرمائيں تو بہترے۔لين ( آنخضرت ﴿ يَنْ كَعْمَ بِ ) حضرت ابو بكر آئے اور لوگوں کو نماز بڑھائے گے۔اور رسول اللہ بھی نے این اندر کھا فاقد اور مرض میں خفت محسوس کی تو آپ دو آدمیوں کے سپارے (حجرہ شریفہ) ہے بای حال نکلے کہ آپ کے یائے مبارک زمن سے تھے۔ جب لو گوں نے آپ کو دیکھا تو (حضرت ابو بحر فرہانہ کو متغبہ کرنے کی غرض سے) سِحان انلّٰہ کہا حضرت ابو بکر چھیے بننے لگے توآپ نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ تخبرے ر ہو، آنخضرت اللہ عرض ابو بکر عرض کے یاس) مہنچے اور ان کے داخیں جانب بینے گئے۔حضرت ابو بحر کھڑے آپ کی اقتداء گررہے تنے (اور بحیثیت کمبر کے ) لوگ حعزت ابو بجر کی اقتدا، کرنے <u>گ</u>ے۔

حضرت عبدالله جن عباس عبد فرمات ميں "فاخذ رصول الله عبد من القواة من حيث كان بلغ ابوبكر يعنى رسول الله عبد نے قر أت اى جبد سے شروع فرمائى جبال تك حضرت ابو بكر الله عبد بنج تھے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ میں۔

فاستفتح رسول الله رُحِيَّةُ من حيث التهي ابوبكر من القرأة . (التميد ن ٢٠٢٠م ٣٢٢)

حدیث ندگورے ظاہر ہے کہ آل حفزت ہے تشریف المنے ہے اسے معزت ہے تشریف المنے ہے ہے حضرت ابو بھر صدیق ہے تشریف المامت میں نماز شروع ہو بھی تھی۔ چوں کہ آپ مرابعن تھے اور شدت نقامت کی بناء پر دو آدمیوں کے سہارے اس حال

میں آئے کہ پائے مبارک زمین پڑھسٹ دہ ہے۔ اس لیے ظاہر بہی ہے کہ آپ بھی آئے کی تشریف آوری ہے پہلے ہی حضرت ابو بکر حقیقہ مور و فاتحہ کی قرائت فارغ ہو چکے ہوں کے اور اس بات میں توقط فاشہ کی مخبائش نہیں ہے کہ مور و فاتحہ اگر کھا جائے گئے اگر مکمل نہیں تواس کا اکثر حصر نبی کر میم جی کے تشریف لانے ہے پہلے پڑھا جاچکا تھا۔ اور آپ جی کھی نے قرائت اس حصر ہے شروع کی جہال کہ حضرت ابو بکر عقی پڑھ چکے ہے۔ اس لیے لازی طور پر آپ نے اس نماز میں پوری فاتحہ یااس کا اکثر نہیں پڑھا۔ حضرت لمام شافعی اور شخ الا ملام حافظ ابن جمر نے تصرت کی ہے کہ مرض و فات کے دور ابن آپ نے صرف یمی ایک فاظ سے آپ کے اس آخری میں اس مناز جماعت سے اوافر مائی تھی (تآب الام، نے ہمی میں آشکار اہے کہ مقدی پر مور افاظ سے آپ کے اس آخری میل ہے کہ مقدی پر مور افاظ سے آپ کے اس آخری میل سے بھی میں آشکار اہے کہ مقدی پر مور افاظ سے آپ کے اس آخری میل سے بھی میں آشکار اہے کہ مقدی پر مور افاظ سے آپ کے اس آخری میل نے اس کا خری میں اس میل کے بیچھے ترک قرائت نماز تھی جس سے معلوم ہوا کہ سری نماز وں میں امام کے بیچھے ترک قرائت نماز تھی جس سے معلوم ہوا کہ سری نماز وں میں امام کے بیچھے ترک قرائت نماز تھی جس سے معلوم ہوا کہ سری نماز وں میں امام کے بیچھے ترک قرائت نماز تھی جس سے معلوم ہوا کہ سری نماز وں میں امام کے بیچھے ترک قرائت نماز تھی جس سے معلوم ہوا کہ سری نماز وں میں امام کے بیچھے ترک قرائت نماز سے کہ کے کہ سے کھی ترک قرائت کے کا تا خری ممل ہے۔

الغرض حضرت مول اشعری ، حضرت ابو ہر ہرہ، حضرت انس بن مالک حضرت عمران بن عبدالله ، حضرت ابو بحر ہ، اور حضرت عبدالله ، من بحد الله ، حضرت ابو بحر ہ، اور حضرت عبدالله ، من عباس عبدالله ، من منقول بيم ساحاد بي اصول محدثين كے المتبار ہے ہے وجيد الاسناد بي اور ان بي سے اکثر كى ائم حدیث في سے المتر كى ائم منازی بيں كہ الم ان بيس ہے اکثر كى ائم حدیث في سے منافر ورى نہيں بلكه نه پڑھتا ہى اول واحول ہو الله الله ہو الله الله ہو الله الله ہو الله الله ہو الله

# آ ثارى بارسى

الله تعالى نے جس دین كوختى مرتبت بھي كمل فرمايا سكى تاریخ اصحاب ر سول ہے شروع ہوتی ہے۔خاتم الا نبیاء کے یہی خاصان خاص کاروان اسلام کے پیٹر وہیں جن کی قیادت در ہنمائی میں قافلہ است آ کے پڑھاہے۔ یہی وہ قدی م**غات** جماعت ہے جسے خدائے حکیم وقد ریے اخلاق فاضلہ کی جلا بخشى تعى جنہيں كفرو كناه اور كم عدولي و نا فرماني سے نفرت از حكم شريعت نہيں بلك از راہ طبیعت حاصل تھی در بار نبوت ہے دابستہ یہی معزز و منتخب صیتیں وحی الی کی اولین مخاطب اور رسول خدا ﷺ ے براہ راست تربیت یافتہ ہیں اس لیے وی احکام ومسائل میں کتاب اللہ وسنت رسول اللہ کے بعد جن کی طرف نگاہیں اٹھ علی ہیں وہ صحابہ کرام ہی ہو سکتے ہیں پھر تابعین کی خیر وصلاح سے معمور جماعت ہے کیوں کہ مہی وہ مبارک لوگ ہیں جو خیر القرون كي صاف وشفاف ايمان يرور فضاؤل من يروان چڑھے ہيں اور انہيں کے علم وعر فان کے چشمول ہے دنیا کو علم دائیان کی تاز کی نصیب ہوئی ہے۔ صحابه كرام! شر ف صحبت نبوي على صاحبهاالصلوّة والسلام كي بناء يرسب کے سب عادل، تُقد، خدایر ست ، راست باز اور سیر ت و کر دار کی یا کیزگی میں اعلی مقام پر فائز،اور آ سان رشد و ہدایت کے حیکتے ستارے تھے۔ پھر بھی تدبر قر آن اور فہم حدیث میں سب مکسال نہیں تھے بلکہ اس لحاظ ہے ان کے ور جات ومر اتب میں تفاوت تھا۔ چنانچہ تابعی کبیرامام مسروق بیان کرتے ہیں میں نے سحابہ کرام ہے اکتبا فیض کیا تو میں نے دیکھاسب کاعلم ان چھ بزرگوں تک او نتا ہے۔حضرت عمر فاروق ، حضرت علی مرتضٰی،حضرت عبداللہ بن

مسعود، معفرت معاذبین جبل، مفرت ابوالدر داء اور حفرت زیدبین ثابت رویجانه کیمران بزرگول ہے اکتساب فیض پرمعلوم بمواکدان سب مفرات کاعلم حفرت علی اور حفرت عبدالله بن سعود رویجان پرتها به موجا تاہے۔ (طبقات این سعد من عهر ص ۴۵) اور حفرت عبدالله بن سعود رویجانی بام شعبی فرمات بین کے حضرات سیار میں اور ایک دوسر مشہور تابعی امام شعبی فرمات بین کے حضرات سیار میں

اورا یک دوسر مے شہور تابعی امام شعبی فرماتے ہیں کہ حضرات سے ابھی اہم شعبی فرماتے ہیں کہ حضرات سے ابھی دوسر ہے اللہ میں فیصلہ کرنے والے چھ حضرات شعبے تمین مدینہ منورہ ہیں جن کے اساء یہ ہیں، حضرت عمر، حضرت آئی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، اور تمین کو فیہ ہیں، حضرت علی، حضرت عبد الله بن مسعود اور حضرت ابو موسی اشعری رضوان الله علیہم اجمعین ۔ (متدرک ماکم، جسم میں ۲۵۰)

مولانا عبدالرحمٰن مبار کپوری نے بھی تختہ الاحوذ میں حضرات صحابہ کو تروی علم وفقہ کے اعتبارے تین طبقات میں تقیم کیا ہے تیسرے طبقہ جس سے احکام شریعت کی کثرت ہے اشاعت ہوئی ان میں حضرت عمر ،حضرت علی ، حضرت عبداللہ بن سعود ، حضرت عائشہ صدیقہ ، زید بن ثابت ، حضرت عبداللہ بن عبر اللہ بن عمر وہ اللہ اللہ عن عمر وہ اللہ اللہ کر بیں۔ (نا اس الله آپ آپندہ سطور میں دیکھیں گے کہ ان میں بیشتر وہ حضرات بیں جو آپ آپندہ سطور میں دیکھیں گے کہ ان میں بیشتر وہ حضرات بیں جو قرات میں جو محابہ تا بعین اور تع تا بعین کے بچھ آٹار دا قوال بیش کے جارے بیں۔

## آ تارحضرت عبدالله بن سعود نظیفنه

۱ - عن یسیر ین حابر قال صلی ابن مسعود فسمع باشا یقر أون مع الامام فلما الصرف قال أما آل لكم ال تعقلوا و ادا قرئ القر آل فاستمعوا له و الصنوا كما امركم الله رحام البال لاس حربرالطري، ح ٢٠٠ ص ٢١٦ وتصبراس كثير، ح ٢٠٠ م ٢٦٨ والدوالمئرر للسيوطي، ح ٢٠٠ ص ٣٠٦ ورادسته الى عيدس حبيدو اس بى حامم واسى الشيح)

ترجمه ليمرين جاير روايت كرتے جن كه حضرت عبدالقد بن عود وز الله في تماز یر حمی تو کچھ لوگوں کو لمام کے ساتھ قرائت کرتے سنا،جب نمازے فارغ ہوئے تو فرمایا کیا بھی وقت نہیں آیاکہ تم لوگ فہم عقل سے کام لو،جب قرآن کی قر اُت کی جائے تو تم اس کی طرف دھیان دواور جیپ رہو جیسا کہ اللہ تعالی نے تمہیں علم دیا ہے۔

٣-عن ابي وائل ان رجلاسأل ابن مسعودعن القرأة خلف الامام فقال. انصت للقرأن فان في الصلوة شغلا وسيكفيك الامام " ومصنف عبدالرزاق، ح ٢، ص ١٣٨ ومصنف ابن ابي شينة، ١، ص ٣٧٦ وموطأ امام محمد اص ٩٦ والنس الكبري اح ٢٠ص ١٦٠ وقال الهيثمي وحاله موثوق محمع

الروائد ، ج. ۲ ، ص ۲۰۱۰)

ترجمہ: ابو وائل کہتے میں کہ ایک شخص نے امام کے بیچھے قرائت کرنے کے بارے میں حضرت عبدالقد بن معود سے بوجیعا تو انہوں نے فرمایا قر اُت کے وفت خاموش رہ کیوں کہ امام نماز میں قرائت میں شغول ہے اور تمہیں امام کی قرأت كافى ہے۔

٣-عن علقمة بن قيس ال عبدالله بن مسعودكان لايڤر أحلف الامام فيمايحهر ثيه و فيمايخافت فيه في الاولين والافي الاحريس" الحديث والموطاءاماومحمد، ص ٩٩] ذكرناه للمتابعة فتدبر والاتكن من العافلين". ترجمه علقمه بن فيس بيان كرت من الفنرت موبدا ند ان العواله م <u>المنت</u> قر اُکت خبین کرتے تھے، نہ جبر کی تمازوں میں نہ سرکی آمازوں ٹی ور نہ خبی رکعتول میں نہ آخری رکعتوں میں۔

٤ –عن علقمة عن عبدالله بن مسعود قال لان أعض عنى حسر العضا احب الى من أن أقرأ حلف الأمام وكات بير ديسيس بر ١٩٥٠ تر جمعہ الماقمہ (منزت عبداللہ ہے روایت کرتے جن) کے انہوں کے فیار ہے جماو ك الكارب القال من الرام المنظمة كالله المن يتنبي قرأت روال. ها على عقلمه عن الن مسعود قال ليت الدى بقراحلف الاعام ملنى فود قراما (رواه الطحاوى برد المن عام ومصف عداروال، ح المن 180 ومصف عداروال، ح المن 180 والله المسارح ٨٩ وسادة حسر)

ترجمد، عاتمر حضرت عبد الله بین معودیت روایت کرت جی که انبول نے فرمایا کاش که امام کے چیجے قراکت کرے والے کے مند جی شی تیم می ہوئی ہو۔

## آ تارحضرت عبدالله بن عمر الله

١- مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر كان اذاسئل هل يقرأ احد خلف الامام فحسبه قرأة الامام واذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قرأة الامام واذا صلى وحده فليقرأ قال : وكان عبدالله بن عمر لايقرأ خلف الامام وادا مدى وحده فليقرأ قال : وكان عبدالله بن عمر لايقرأ خلف الامام والمرام وطأمالك من ١٨٠ ومساده من اصح الاسانيد عد البخاري)

ترجمہ امام مالک بواسط تا تع روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رفاق ا ت جب بوجها جاتا کہ کیا کوئی امام کے پیچھے قرائت کر سکتا ہے؟ تو آپ فرمات کہ تم میں سے کوئی جب امام کے پیچھے نماز بڑھے تواسے امام کی قرائت کافی ہے اور تافع کہتے ہیں کہ

(۱) ای سندے دفع پرین کی حدیث مروی ہاں کے اس کے اس کی سندی کالم جو تکہ خلاف مسلحت تھا اس کے اس مج را ایت کو یہ مم خوایش فیرسی ٹارت کرنے کیلئے تحدث کیر مولا نا جا فظ عبد الرحمٰن مبار کیورگ نے ایک قاعد ہ ایجا وفر ما یا چنا نچہ ایکار آبھن ایس ۱۹۵ پر قمطر از بین کہ این عمر کا بیدا تر حضرت محرکے اس اثر سے جو دار قطنی این ایم ۱۹۰۰ وفیرہ میں ہے معارش ہے اور حضرت محراج ہے جید اللہ سے سنت کے زیادہ بڑے عالم تھے اس لیے حضرت محر کا ترک مقابلہ میں این عمر کا اثر مرجورت ہوگا۔

ینن پھرخود ہی ای کمآب ایکار آمنن ، من: ۱۳۳۳ پر لکھتے ہیں کے معفرت عمر کا اپنے بیٹے عبد اللہ بن عمر ہے مجرد املم بہ سند (سنت کوزیاد و بیاننا) ہونا اس کا مقتضی نہیں ہے کہ معفرت عمر کے اثر کوائن عمر کے اثر پرتر نیج دی جائے ''ہم اس آمد ، بیانی پراس نے موااور کیا کہ سکتے ہیں کے جو جائے آپ کا حسن کر شمد سما ذکر ہے۔ حضرت عبدالقدين عمرامام كے جيجيے قرأت نہيں سے تھے۔

٧- احسونا عبيد الله س عمر بن حفص عن دافع عن اس عمر قال من صلى خلف الاهام كفته قراته (موطا محمد ٩٧ و اسده حيد) ترجم المام محم مبيدالله بن عمر بن النظاب عواسط فع عن الم محمد مبيدالله بن عمر بن النظاب عواسط فع عن الله عن المحمد من النظاب عن واسط نافع عن الله كرت بين كه نافع في حضرت وبدالله بن عمر دوايت كياك البول في فراك في عبد البول في فراك كافي عبد البول في فراك كافي عبد السرين قال سألت الله عمر افرا مع الاهام فقال الله للمحم البطل (تكفيك ١٦) قرأة الاهام (مصن عدالرواف، ح ٢٠ من الله المراف المحم البطل (تكفيك ١٦) قرأة الاهام (مصن عدالرواف، ح ٢٠ من الله المراف المحم المراف المحم المحم

ترجمہ (امام محمر بن میرین کے بھائی) انس بن میرین سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن ممر فرائی سے پوچھاکیا امام کے پیچھے میں قرائت کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابن ممرنے فرمایا تم تومو نے پیٹ کے ہو (لیعنی بیو قوف ہو) تمہیں امام کی قرائت کافی ہے۔

٩-عن زيدبن اسلم عن ابن عمر كان ينهى عن القرأة حلف الاهام
 رمصت عبدالرزاق، ج ٢٠ص. ١٤٠ وسنده صحبح)

ترجمہ زید بن اسلم حضرت ابن عمر ﷺ ہے دوایت کرتے ہیں کہ ابن عمرامام کے پیچیے قرائت کرنے سے منع کرتے تھے۔

١٠ -عن القاسم بن محمد قال كان ابن عمر لايقرأ حلف الامام
 حهر اولم يحهر «الحديث ركات التراد للبيني عن ١٨٤ وقال احرجه سفيان التوري في حامعه ووحاله وجال الجماعة)

ترجمه قاسم من محمد بیان كرت بن كرعبدالله من عمرام كے بیجھے قر أت نہيں

<sup>(</sup>١)سفط في المصنف قوله بالكفيك وهو بوجود في كتاب الفراة للبيهقي

كرتے تھے خوادامام بلتد آوازے قرائت كرے الستدقرائت كرے۔ ١٩- عن ابن ذكوان عن زيد بن ثابت و ابن عمر كا نالا يقرأن خلف الامام" (مصف عدارواق، ح ١٠ص ١٤٠ لدكواد ثلاثة ابداء سهل وصالح وعادو كلهم ثقة قاله ابن معين فاساده صحح)

1 Y - عن عبيد الله بن مقسم انه سأل عبدالله بن عمر،وزيد بن ثابت وجابربن عبدالله فقالوا: لايقرأخلف الامام في شئ من الصلوات" (معاني الآثار للطحاري ، ح ١، ص ، ٥١ وفال اليموي اساده صحيح أثار السنز، ج١٠ ص. ١٠ (١٠ هـ)

### آ ثار صرت زيدين ثابت عليه

۱۳ - عن عطاء بن يسارانه اخبره انه سأل زيدين ثابت عن القرأة مع الامام في شي صحح مسلم عن ١٠٥٠ مع الامام في شي صحح مسلم عن ١٠٥٠ وسن نسائي، ص ١٠١٠ وطحارى عج ١٠ص ١٢٤)

ترجمہ عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زید بن ٹابت عیشہ سے امام کے ساتھ قر اُت کرنے کے بارے میں بوجیعا، تو آپ نے فرمایا امام کے ساتھ کی نماز میں قبومات نہیں ہے۔

تشريخ نواب مديق من خال كفي بين "وزير بن ابت الله الله قرأة مع الامام في شيئ "رواه لم وعن حامر في الهند بمعناه وهو قول على في ابن الامام في شيئ "رواه لم وعن حامر في الهند بمعناه وهو قول على في ابن المام مسعود في الله كثير من الصحامة "(برايت المائل، من ١٩٢)

زید بن ثابت نے فرمایا امام کے ساتھ بالکل قرائت نہیں کی جائے گی

حضرت جابرہمی بھی کہتے ہیں اور حضرت علی محبد اللہ بن معود اور بہت سارے محابہ رضوان اللہ علیم کہتے ہیں اور حضرت علی محبد اللہ من الصحابۃ "کو لبلور خاص بیش نظر رکھا جائے۔

\$ 1 - عن موسى عن زيد بن سعيد بن ثابت قال: من قرأ مع الاهام فلا صلواة له (۱) (مصنف عبد الرزاق، ج: ٢، ص: ١٣٧ و كذا رواه ابن ابى شببة فى مصنفه عن وكيع عن عمربن محمد عن موسى بن سعيدورواه الامام محمد فى المعوطاً، ص: ٢ ، ١ وامناده صحيح على قاعدة الامام مسلم، والجمهور الذين يكفون فى الصال السند بامكان اللقاء دون التصريح بالسماع حقيقة)

ترجمہ: حضرت زید ظافیہ بن ٹابت کے پوتے موسی بن سعیدے روایت ہے کہ ان کے دادا حضرت زید بن ٹابت ظافیہ نے فرملیا جس نے لیام کے پیچے قراُت کی اس کی نماز (کامل) نہیں ہوئی۔

١٥ - عن عطاء بن يسار عن زيلبن ثابت قال: القرأة خلف الامام"
 (مصنف ابن ابي شيبة، ج: ١، ص: ٣٧٦)

ترجمہ:عطاء بن بیاد حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایالام کے پیھیے قرائت نہیں ہے۔

## آ ثارحضرت عابر بن عبدالله

۱۳ ۳ عن ابى نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبدالله يقول: من صلى ركعة لم يقوأ فيها بام القرآن فلم يصل الاوراء الامام (الموطامالك، من ١٦ واستاده صحيح واخرجه الترمذى، ج ١، ص ٧٢ وقال (١) ومعى قوله فلا صلوة له " اى لا صلوة له كاملة" وماقال الحافظ ابن عبدالر قول ريد بن ثابت من قرأ حلف الامام فصلاته تامة" بدل على فساد ماروى عنه اى في هذه الرواية فلت كلا فان معى قوله" فصلاته تامة" اى صحيحة لااعادة على فاعلها وطفا لازمافي الكراهة فلا تعارض بين قوليه. والله اعلم واعلاء الستن ، ج . لا من ، ٨٨ تعليقامع تغير يسير

۱۸ - عن عیدالله بن مقسم قال: سالت جابربن عبدالله: اتقوا خلف الامام فی الظهرو العصوشین افغال: لا. (مند برارزق بن به من ۱۹ مندی کرد. الله مندی کرد برا نشدی میدالله و العصوشین افغال: لا. (مند برا مندی برالله مناه مندی کرد برا مندی عبدالله مناه مناه مندی کرد برا مندی عبدالله مناه مناه مندی آب کرد برا مندی الول نوام می بیسی منافع می منافع منافع منافع می منافع منافع می منافع می منافع منافع می منافع می منافع منافع

### ارز حفرت بدالله بن عباس عليه

ر کی اللہ میں ہے گئے اللہ میں ہے ہے قرائت کرسکتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرملیا نہیں۔ یہ دوایت بھی اپنے اطلاق سے جمری وسمی سب تماز د س کو شامل ہوگی

#### ار حرت ابودرداء هي

• ٢ – عن كثير بن مرة عن ابى الدرداء قال قام رجل فقال: يا رسول الله اللى كل صلوة قرآن ؟ قال نعم القال رجل من القوم وجب هذا الفقال ابو الدرداء يا كثير واتا الى جنبه الارى الامام اذا ام الاقد كفاهم (رواه الدارقطني، ج: ١، ص: ٣٣٧ وقال ورواه زيلبن الحباب عن معاوية بن صالح بهذا الاسناد وقال فيه فقال رسول الله والم الرى الامام الا وقد كفاهم ووهم فيه والصواب انه من قول ابى الدرداء كما قال أبن وهب، وايضا اخرجه مرفوعا وقال هذا عن رسول الله الله والم خطاء انما وهو قول ابى الدرداء ، المرواء أرواه الطبراني مرفوعا وحسنه الحافظ الهيئمي مجمع وايضاً رواه الطبراني مرفوعا وحسنه الحافظ الهيئمي مجمع الزوائد، ج: ١، ص: ١٨٥)

ترجمہ: کیر بن مرہ ہے مردی ہے کہ حضرت ابودرداہ خیا ہے۔ فرمایا ایک معادب (آئخ ضرت واللہ کی مجلس میں) کھڑے ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ کیا ہر نماز میں قرائت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! تو حاضرین میں سے ایک صادب بولے بھر تو قرائت واجب ہوگئ، حضرت ابودرداء کہتے ہیں کہ اے کیر میں اس کے پہلوی میں تھا۔ (میں نے کہا) میر اخیال تو بھی ہے کہ لام جب قوم کی مامت کرتا ہے تواس کی قرائت منعقریوں کوکائی ہوتی ہے کہ لام جب قوم کی مامت کرتا ہے تواس کی قرائت منعقریوں کوکائی ہوتی ہے۔

## الرخضرت سعدبن الي وقاص

٢ ٢ - عن ابي نجاد عن سعد قال: و ددت ان الذي يقرأ خلف الأمام

فی فیه جموق(۱) مصنف این این شیبة بج۱۰ص۳۷۷۹ وروی الامام محمد عن بعض ولدسعد بی این وقاص انه ذکران سعداقال کذا، موطأ، ص ۲۰۱) شرحی انه شماه این کرست می خشد سیست سیدان شاهی منافعت شده ای

ترجمہ ابو نجاد بیان کرتے میں کہ حضرت سعد بن الی و قاص رہ فیند نے فرمایا میر ابی چاہتاہے کہ جو امام کے پیچھے قراُت کررہاہے اس کے منہ میں انگارہ ہو (کیوں کہ وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے خلاف کام کرہاہے واللہ اعلم)

## الرخلفائ واشدين والثين

۱۲۰ قال: (عبدالرزاق) واخبرنی موسیٰ بن عقبة ،ان رسول الله المورکر وعمر وعثمان کا نواینهون عن القرآة خلف الامام رست عدارزاق ۱۳۹ ۱۳۹ وهذا مرسل صحیح وموسیٰ بن عقبة امام فی المغازی ثقتبت کثیرالحدیث وسماع عبدالرزاق عنه ممکن فان موسیٰ قدتوفیٰ سنة احدی واربعین ومأة و عبدالرزاق مولده سنة ست و عشرین ومأة کما فی التهذیب ۱۹ ۱۹ ۲۹) ترجمه: مولده سنة بت و عشرین ومأة کما فی التهذیب ۱۹ ۱۹ ۲۹) ترجمه: مولده سنة بت روایت که درول الله بخشی الویکرمدین، عرفارول اور خات فی التهذیب ۱۹ ۲۹ ۲۰ ۲۰ تقیم اور خات فی سنا منافع الله عنهم ایام کیجیم قرآت کرتے منافع کرتے تھے۔

## آثار حضرت عمر بن خطاب عقيله

۲۳ - عن نافع و انس بن صيرين قالا: قال عمر بن الخطاب: تكفيك قرأة الامام "- (مصنف ابن ابي شية ج ۱ ص ۲۷٦ و سنده منقطع و لا بصر عندنا اذا كان الراوى ثقة)

(۱) مصنف ابن اتی هبیة ، ن ادم، مطبوعه الداد الناخیه ۱۹ ۱۳ هدک نیخ علی اتی نجاد بکسر الزن دالجیم سے جب که امام بینی نے عمر قالفاری، ن ۱۳ مل ۱۲ عمل ابو بجاد بکسر الباءالموحد قاد مختف الجیم منبط نیا به آثر محدث مواد تا محد حسن فیض بوری الدینل المین ، مل ۱۲ میل تفیق بی ریال اساده اتحات ، (۱ من ایکام ، مل ۱۳۹۲) ترجمہ : نافع اور انس بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرمایا کہ تھے (متنقدی) آگام کی قراًت کافی ہے۔

97- عن قاسم بن محملقال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا يقرأ خلف الامام جهر اولم يجهر (كتاب القرأة للبهقى، ص: ١٨٤) ترجمه: قاسم بن محمد عمروى ب كرحضرت عمر بن خطاب عقية فر لما المام المندآ واذ حراً الترك ما المندك جائداً واذ حداً المندك المندك جائداً واذ حداً المندك المندك جائداً واذ حداً المندك المندك المندك جائداً واذ حداً المندك المندك

### الرحضرت على وحضرت عمروحضرت عبد اللد بن عود وفي الم

٢٦-عن محمد بن عجلان قال: قال على: من قرأ مع الامام فليس
 على الفطرة قال: قال ابن مسعود: مُلِيَ قوه ترابًا ، قال: وقال حمر بن
 الخطاب: وددت ان الذي يقرأ خلف الامام في فيه حجر "رمصنف

عيدفرزاق، ج: ٢ مص: ومنده صحيح مرسلام

ترجمہ: عبد الرزاق بواسطہ داؤد بن قیس، محمہ بن عجلان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا حضرت علی مرتفیٰ رہے ہے فرطا جس نے لام کے ساتھ قراؤ کا کی دو فطرت پر نہیں ہے (اس لیے کہ اس نے قرآن وحدیث کی مخالفت کی) عبد الرزاق نے (ای سند ہے کہا) اور حضرت عبد اللہ بن سعود رہ ہے فرطا لمام کے جیجے قراف کے منہ میں مئی مجر دی جائے اور عبد الرزاق نے (یہ میں کہا کہ حضرت عمر فاروق رہ ہا نے فرطا جو شخص المام کے جیجے قرافت کرتا ہے میری خواج شرے کہا اس کے منہ میں تھم ہو (تا کہ ووقرافت نہ کر سکے)

## ارژ حضرت علی ضرفیجینه

۲۲ - عن ابن ابی لیلی عن علی قال: من قرأ خلف الامام فقد اخطاء الفطرة (۱) (مصنف ابن ابی شینة ج: ۱ ص: ۲۷۱)

## الر حضرت الي بن كعب رضي ا

۲۸ – عن عبلبن ابی الهذیل ان ابی بن کعب کان یقر أخلف الامام فی الظهر و العصر (مصنف عبدالرزاق، ج: ۲، ص: ۱۳۰)

ترجمد: عبدالله بن الی بریل سے مروی ہے کہ حضرت الی بن کعب ظالمہ فلم وعصر لینی سری نمازوں بی لام کے بیچے قرائت کرتے تھے۔
ترش ترک الم ابن عبدالبر کھتے ہیں کہ و تخصیصه المظهر و العصر دلیل علی انه کان لایقر آفیما جهر فیه من الصلون (التمبید، تن ۱۱، ص: ۱۲)

بطور خاص ظهر وعمر کاذکراس بات کی دلیل ہے کہ حضرت الی جری مازوں بی کرائے ہیں کہ سے تھے۔
نمازوں بی لام کے بیچے قرائت نہیں کرتے تھے۔

#### الرُّ حفرت عائشة صديقة وحفرت الومر يره ويَّفَيْنَ

٢٩ - (١)عن ابي صالح عن ابي هريرة وعائشة انهما كانا يأمران

(١) وقال العلامة المحدث حبيب الرحين الاعظمى: وقد حمل التعسب القاتلين بالقرأة على تضعفه بل تكذيبه مع قه روى من عدة طرق عن بن الاصفهائي وغيره عن عبدالله بن نبى ليلي طراجع طرقه في كتاب القرأة وفي دفدا الكتاب وعيد الله طفاليس بمجهول فقدووى عنه غير واحد مصنف عبدالرزاق، ج: ٢ مس: ١٣٧٧ تعليقا. بالقرأة وراء الامام اذالم يجهر" رالسن الكبرى و ٢٠٥ مردى و ٢٠٥ مرديقه ترجمه الإمرية الومرية الامام الخالف مرديقه ترجمه الإمرية الومرية الومرية الومرية المرحفزت عائشه مرديقه محمديقه محمد المحمد المحم

بنرض اختصار انہیں آثار کے ذکر پر اس باب کوختم کیا جاتا ہے ورنہ اس سلطے میں اور آثار بھی پیش کئے جاسکتے ہیں آپ و کھے رہے ہیں کہ فقہائے صحابہ میں ہے حضرت صدیق اکبر، فاروق عظم، عثمان غنی، علی مرتضی، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، عبدالله بن عباس، سعد بن و قاص، الی مسعود، زید بن ثابت، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، سعد بن و قاص، الی بن کعب، عائشہ صدیقہ، ابو ہر پر ہ، ابو ور داء، رضی الله عنہم اجمعین ہے سب حضرات بن کعب، عائشہ صدیقہ ، حضرت ابو ہر پر ہ حضرت الی بن کعب) مطلقاً قراً الله خلال منام کے قائل نہیں ہیں بلکہ لمام شعبی تو بیان کرتے ہیں کہ سے نے ستر بدی صحابہ رضوان اللہ علیم کو در کھاہے کہ وہ سب لمام کے پیجھے مقتدی کو قراً اُت کرنے ہیں کہ سے نے متر بدی

اور حافظ بدر الدین مینی اور علامہ علی قاری صراحت کرتے ہیں کہ ای ای حضرات صحابہ ہے امام کے بیجھے قرائت کی ممانعت کا ثبوت مان ہے (عمدة القاری مشرات محابہ ہے امام کے بیجھے قرائت کی ممانعت کا ثبوت مان ہے میں اور القاری مشرح البخاری می بھم قلو أ۔ شرح البخاری می بھم قلو أ۔ اب ذیل میں چند تا بعین وا تباع تا بعین کے اتوال و آثار ملاحظہ کیجے تاکہ ان بزرگوں کا نقطہ نظر بھی مسئلہ ذیر بحث کے بارے میں سامنے آجائے۔

# آثار تا بعین رئیم النداجمعین اثر حضرت علقمہ بن قبیس متو فی ۲۸ ھ

صنحيح (آثار السنن،ج: ١،ص: • ٩ تعليقا)

ترجمہ: ابراہیم تھی بیان کرتے ہیں کہ حضوت علقمہ بن قیس نے امام کے بیچھے کمجی کسی نماز میں قر اُت نہیں کی نہ جمری نمازوں میں اور نہ سری میں (نہ کہا کی کہ حتوں میں نہ سور و فاتحہ اور نہ کوئی اور سور و۔
رکعتوں میں کنہ بیچھل رکعتوں میں نہ سور و فاتحہ اور نہ کوئی اور سور و۔

٢-(٣) عن ابي اسحاق ان علقمة بن قيس قال: و ددت ان الذي يقرأ خلف الإمام ملئي قوه، قال: احسبه قال: ترابا او رضفا"

(معظم مبدارزاق، ن ۱۰ من ابواسال مرک خوابی می در ابواسال کرد ابواسال کی ابواسال کا من کی سیاتی ابواسال به ابواهیم النجعی عن علقمة بن قیس قال: الان اعض علی جمرة احب الی من ان اقوا خلف الامام (موطأ امام محمد و اسناده حسن)

ترجمہ: ابراہیم نخعی ہے مروی ہے کہ حضرت علقمہ بن قیس ؓ نے فرملیا مجھے داست

ے انگارہ کا کا ٹنازیادہ پہند ہے اس ہے کہ میں امام کے بیجھے قر اُت کروں۔ تشریخ: یہ روایتیں صاف بتارہی ہیں کے حضرت علقمہ جو حضرت عبداللہ بن سعود کے اہم ترین تلاخہ میں ہیں نہ صرف یہ کرقر اُت خلف الامام کے قائل ادراس پرعائل نہیں تھے بلکہ وہ قر اُت خلف الامام کو حددر جہ تابیند کرتے تھے۔

## اثر حضرت عمرو بن میمون متوفی ۱۲ سے ودیگر تلامد و عبداللہ بن سعود رہائے۔

٤-(١)عن مالك بن عمارة(١) قال سألت الاادرى كم رجل من اصحابه عبدالله كلهم يقولون الايقرأ خلف امام منهم عمروبن ميمون، (مصنف ابن ابى ديبة، ج: ١،ص ٣٧٧٠)

ترجمہ: الک بن عمارہ بیان کرتے ہیں کہ میں بنے مطرت عبداللہ بن معود کے بیٹار اللہ بن عمارہ بیان کرتے ہیں کہ میں بن مطرت عبداللہ بن معود کے بیٹار الم کے الذہ ہے اور میں کہ بارے میں ) بوجھاتو سب نے میں جواب دیا کہ امام کے بیچھے قرائت نہیں کی جائے گیان میں عمرہ بن میمون خاص طور پرقابل ذکر ہیں۔

٥- (٢)عن ابى اسحاق قال: كان اصحاب عبدالله لايقرؤن خلف
 الامام" (مصنف عبدالرزاق، ج: ٢،ص: ١٤٠ و اسناده صحيح)

ترجمہ: ابواسحاق سبیعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوئیہ کے تلانہ ہامام کے بیچھے قرائت نہیں کرتے تھے۔

تشريح اس موقع پريد بات بھي بيش نظرر ہے۔ يه "اصحاب عبدالله "على و نياميس

این علوم و معارف اور سرت و کر دار کے اعتبارے ابنی ایک خاص بجیان رکھتے ہے چنا نچہ دھزت امیرالمو منین علی مرتضی جیسا عبقری صحابی رسول جب کوفیہ تشریف لائے تو حضرت عبدالله بن سعود دغری کے ان الله مکالی عملی و کلی سرگر میول کود کی کرفر ملیا "اصحاب عبدالله مسرج هذه الفریة" (طبقات این مدرج و می مرکز می س) عبدالله بن سعود کے تلافہ واس شہرکے روشن چراغ جیں۔ اور آپ د کی صحاب عبدالله واس شہرکے روشن چراغ جیں۔ اور آپ د کی صدرے بیں کہ بدروشن چراغ کل کے کل امام کے تیجھے قرائت نہیں کرتے تھے۔

## اثر حضرت اسود بن بزید شوقی ۵۷ ه

۱-(۱)عن ابراهیم قال: قال الاسود: لان اعض علی جمرة احب الی ان افر اخلف الامام اعلم انه یقر أرمع ساس بن بناح ۱ م ۱۷۷، وسده مبع ترجمه: ابرائیم تحی سے مروی ہے کہ اسود بن بزیر نے فرمایا جھے وانتوں سے انگره کا ثناال بات سے زیادہ پشد ہے کہ شن انام کے بیجھے قر اُت کرول جبکہ معلوم ہے کہ وہ قر اُت کرول جبکہ جھے معلوم ہے کہ وہ قر اُت کر تا ہے۔

٧-(٣)عن دبرة عن الاسود بن يزيد انه قال: وددت ان الذي يقرأ
 خلف الامام ملئي فوه ترابا(١) وعن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود

(۱) کی طرح کے ویگر بعض آثار بھی بھی قرائت طلف الامام کر نیوالوں کے سلسے بھی سخت اتھا ظاور و ہوئے بیں جیسا کہ اسکلے صفحات بھی ناظرین کے ملاحظہ ہے وہ مذریجے بیں۔ ان آثار کا صاف و سید صا مطلب بھی ہے کہ وہ کمآب اللہ و سنت رسول اللہ کی خلاف مرری نہ رہا تو بہتر تو خواہا می خلاف ورزی ہے نہتے بھی اس کو پھے و نیاوی تکلیف برواشت کرنی زئی مثنا مندیش مٹی یا نگارے ہوئے تواس کی وجہ ہے وہ امام کے بیجھے قرائت کرنے ہے بارر بتد

الیل باین بهمد بعض بزر گوں نے ان تخت الفاظ کے بیٹی نظر صحیح مندوں سے تابت ان آثار پر سعن نی اشہار سے نقر فرمات ہو ہے یہ رائے تعاہر کی ہے ''۔ اس طرح کا کلام الل علم بالخصوص هفرات محابہ و تابعین کے شایان شان شیں ہے اس سیدال '' تار کا شوت محل 'کلرے۔

هامه این تیمیای فقر پر تهم و کرت بوت کھنے میں۔

اس طرح کے آغازان لوگوں کے بارے جس میں جوامام ن قراکت میں رہے ہوں اور اس کے یاد جو دوما پنی قراکت جاری رکھے ہوئے موں ہے دعشر استان لوگوں کے (بقید اسکلے صفحہ پر) مثله. (مصنف ابن ابی شیبة ،ج: ۱ ص: ۳۷۷ ورواته ثقات ورواه عبدالرزاق فی مصنفه عن ابراهیم عن الاسود مثله (ج: ۲، ص: ۱۳۸) ترجمه و بروی عبدالر حمن اور ابراجیم تحلی دو تول حفرت اسود بن بزید سے روایت کرتے ہیں کہ انہول نے فرمایا میری خواہش ہے کہ جونس لام کے بیجھے قرائے کہ جونس لام مثل ہے جم دیا جا گا۔

## انرحضرت سويدبن غفلة متوفى المره

کر دیا کہ سری نمازوں میں بھی مقتدی کو قرائت نہیں کرنی جا ہے۔

## اثر حضرت ابووا ئل شقيق بن ملمة تو في ٨٢ ه

۹ عن عمروبن موة عن ابى وائل قال: تكفيك قوأة الامام (مصنف ابن ابى شيبه ، ج: ١ ، ص: ٣٧٧ و رجال اسناده رجال الجماعة)
رجم: عمروين مرة حضرت الووائل شقيق بن سلمه ب روايت كرتي بي كه آپ نے قرمایا تجمیلام كی قرائت كافی ہے۔

انرحضرت سعيدبن جبيرهمتوفي ١٩٩٧

• ١ – (١) عن ابى يشرعن صعيد بن جبير قال: سألته عن القرأة خلف الامام؟ قال: ليس خلف الامام قرأة " (مصنف ابن ابى شبه: ج: ١ ص: ٣٧٧ " وقال المحدث النيموى دواته كلهم ثقات (آلا السنن ج: ١ ، ص: ٠ ٩ تعلفا) ترجمه الويشر دوايت كرت مي كه من في من شخصيت عيد بن جبيرت امام كي يجي قرائت كي بارے شن في عيما؟ تو قرماياك امام كي يجي بالكل قرائت نبيس ب

## انرحضرت سعيدبن المسيب متوفي ١٩٩٥ ه

1 1 - عن قتادة عن صعید بن المسیب قال: انصت للام (مصنف ابن ابی شیبة ،ج: ١ ،ص: ٣٧٧ و قال المعدث النیموی اسناده صحیح) ترجمه: آلاه معزت معید بن المسیب سے روایت کرتے ہیں کر معید بن المسیب نے فرمایا ام کے بیجے خاموش ربو ( یعنی قرائت نہ کرد کول کہ آستہ قرائت کرنا بھی انصات دخاموش کے خلاف ہے جیراکد الگے صفحات میں اس کی تحقیق گزر جی ہے۔

### اثر حضرت عرده بن زبیرتوفی ۱۹۳ ه

١٢ -عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يقرأ خلف الامام فيما لا

یجھر فید الاهام بالقر أة رموطا امام مالك من ٢٦ صحبح علی شوط الشبحی ترجمہ بشام بن عروه الشبحی کرتے ہیں کہ وہ ان بر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ المام کے بیچھے صرف ان تمازوں جی قرات کرتے تھے جن جن جی لیام، بلند آواز سے قرائت نہیں کرتا۔

تشری بہ اثر جمری نمازوں میں ام کے پیچھے قر اُت نہ کرنے کے بارے میں بالکل واضح اور صاف ہے۔

انزحضرت ابراجيم تخعى متوفى ٩٩ ھ

۱۳ – عن مغیرة عن ابراهیم انه کان یکره القرأة خلف الامام و کان یقول تکفیك قرأة الامام "رصنف بن ابی شید ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ در حله نقات برجمد: مغیره بن مقسم الفی معرت ابرائیم نخی بردایت کرتے بی که معرت ابرائیم الم کے بیجے قرائت تابند کرتے تھاور فراتے تے کہ تھے لام کی قرائت کافی ہے۔ ۱ عن اکیل عن ابراهیم قال: الذی یقرأ خلف الامام شاق.

(معنف ابن البيشية من الم علوا مناده معم)

ترجمہ: اکیل (موذن ابر اہیم نخعی) حضرت ابر اہیم نخعی ہے روایت کرتے کہ انہوں کے فرمایا جو امام کے بیچھے قرائت کرتا ہے وہ مخالفت کرنے والا ہے بیخی قرائت کرتا ہے۔ وہ مخالفت کرنے والا ہے بیخی قرائن ورزی کر رہا ہے۔

ار حضرت سالم بن عبد الله بن عمر في دا كطاب توفى ٢٠ اص ١٥ - عن الزهرى عن سالم بن عبد الله قال يكفيك قرأة الامام فيما يحهر في الصلوة الحديث رمصف عد الرراق مع ١٠٥ ورجال الجماعة

ترجمہ امام زبری حفرت سالم بن عبداللہ تروایت کرتے ہیں کہ آپنے فرمایا امام جن نمازوں میں جبرے قرائت کرتا ہے تجھے اس کی قرائت کافی ے۔ لینی مقتذی کو قرائت کرنے کی ضرورت نہیں۔

ارْ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بكر صديقٌ متوفى ٢٠١٥

١٦ - عن ربيعة بن ابى عبدالرحمن ان القاسم بن محمد كان يقرأ خلف
 الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقرأة (موطأ امام مالك، ص: ٢٩.

ترجمہ: امام ربیعت الرائ سے مروی ہے کہ حضرت قاسم بن محمد امام کے بیچے ان نمازوں میں قرائت کرتے تھے جن میں وہ جبری قرائت نبیں کر تا تھا لینی جبری نمازوں میں قرائت نبیں کرتے تھے صرف مرکی میں امام کے بیچھے قرائت کرتے تھے۔

ےا-اثر حضرت محمد بن سیرین متوفی •ااھ

۱۷ - المثقفي عن ايوب عن محمد قال: الاعلم القرأة خلف الامام من السنة والتعلق العسم على آناوالسن م. و مصعد بن ابي شبه و . و من ٢٧٧) السنة والتعلق العسم على آناوالسن م. و من معمد ابن ابي شبه و ايت كرت ترجمه: عبد الوب مختل معزت مجد بن ميرين سن روايت كرت اليم كر آب كرت كو سنت مبيل جانا لين وين اليم الم كر يجي قرأت كرن كو سنت مبيل جانا لين وين الملام عمل الم كري يجي قرأت كرن كو سنت مبيل جانا لين وين الملام عمل الم كري يجي قرأت كرن كاطريقه دائج بويد يجي معلوم مبيل \_

انزحضرت امام زهري متوفى ١٢١ه

١٨ -عن معمر عن الزهري قَال: اذا جهر الامام فلا تقرأ شيئًا.

(مصنف عيدالرزاق ج. ١٤٥٠ :١٣٢ - ١٣٣١ وسنده صبح)

ترجمہ: معمر حضرت الم زہری ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب الم ملند آواز ہے قراکت کرے تو تم اس کے بیچھے کچھ بھی نہ پڑھو۔
المند آواز ہے قراکت کرے تو تم اس کے بیچھے کچھ بھی نہ پڑھو۔
تشری نہ سی خواسندا تراپ معنی میں نہایت واضح اورصاف ہے کہ الم زہری جبری نمازوں میں قراکت خلف اللمام کوجائز نہیں بیچھے اس لیے اسے منع کر ہے ہیں۔
نمازوں میں قراکت خلف اللمام کوجائز نہیں بیچھے اس لیے اسے منع کر ہے ہیں۔
آپ کے بیش نظریہ آٹار واقوال این کہارائمہ حدیث و فقہ کے باقیات مسالحات اور قرآن وحدیث سے ماخوذ علوم و تحقیقات ہیں جو ان اکا ہر اور سلف مسالحات اور قرآن وحدیث سے ماخوذ علوم و تحقیقات ہیں جو ان اکا ہر اور سلف

صالحین کو حضرات صحابہ کی بابر کت اور فیاض صحبت سے صاصل ہوئے ہیں جن سے صاف طور پر معلوم ہورہاہے کہ ان بزرگوں میں سے اکثر کے نزدیک کسی بھی نماز میں اور بعض حضرات کے نزدیک صرف جبر کی نمازوں میں مقتدی کسی بھی نماز میں اور بعض حضرات کے نزدیک صرف جبر کی نمازوں میں مقتدی کے لیے قرائت کرنی جائز دیسندیدہ نہیں ہے چنانچ سید المحدثین امام اہل سنت احمد این نبل علم دیقین کی بھر بور طاقت کے ساتھ فرماتے ہیں۔

"ماسمعنا احدا من اهل الاسلام يقول ان الامام اذا جهر بالقرأة لاتجزى صلوة من خلفه اذالم يقرأ وقال هذالبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون، وهذا مالك في اهل الحجاز، وهذا الثورى في اهل العراق، وهذا الاوزاعي في اهل الشام، وهذا الليث في اهل مصر ماقالوا الرجل صلى وقرأ امامه ولم يقرأهو صلوته باطلة" والمغي لمونق الدين ابن قدامة، ح ١٠ص ٣٣٠ الدار العكر ١٤٠٥)

ہم نے علمائے اسلام بیں ہے کی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ امام کی جہری قرائت کے وقت اس کے چھھے جو قرائت نہ کرے تواس کی نمائیے نہیں اور امام احمد نے فرمایا یہ جیں رسول اللہ ہیں ، اور یہ جیں آپ کے صحابہ اور ان کے تابعین ، اور یہ جیں آپ کے صحابہ اور ان کے تابعین ، اور یہ جیں اہل حجاز جس امام مالک ، اور اہل عراق جس امام توری ، اور اہل شام جس امام اوز ای اور اہل معرجی امام لیث ، کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ جوفی امام کے چھھے نماز اواکرے اور اس کے امام نے قرائت کی اور اس مقتدی فرائت کی اور اس مقتدی نے قرائت کی اور اس کے امام نے قرائت کی اور اس مقتدی نے قرائت کی اور اس مقتدی نے قرائت کی اور اس مقتدی نے قرائت کی اور اس کے نام ہے۔

امام الحدثین سید نااحمہ بی بیل کی اس عبارت کو پڑھے اور فیصلہ سیجے کہ آن کل جو بجھ اوگ یہ کچے بھرتے ہیں کہ امام کے بیچھے قر اُت نہ کرنے والوں کی نماز سیح نہیں ہوتی الحکے اس پر دبیگنڈہ کی ولا کل و براہین کی دنیا میں والوں کی نماز سیح نہیں ہوتی الحکے اس پر دبیگنڈہ کی اس تحقیق کے اعتبار ہے رسول کیا حقیقت ہے اعتبار ہے رسول فدا (ﷺ) آپ کے صحابہ ، حضرات تا بعین اور عالم اسلام کے ایک جمہتدین کے فدا (ﷺ) آپ کے صحابہ ، حضرات تا بعین اور عالم اسلام کے ایک جمہتدین کے بالقابل ایک ایک بات نہیں کہہ رہے ہیں جو تیسری صدی ججری کے وسط تک بتول لیام احراث نہیں گئی۔

قرآن علیم، احادیث رسول، آثار صحابہ و تابعین کے بعد ذیل میں فقہائے جمہدین واکا بر محد ثین کے ذاہب ملاحظہ کیجئے۔ جو در حقیقت قرآن وحدیث اور اقوال صحابہ ہی ہے ماخو ذشر عی احکام ہیں ان بزرگوں نے (جن کی علمی جاالت شان اور تقوی و خشیت اللی اور امیسلمہ کی خیر خواہی مسلمات میں ہے ہے ) ان نصوص ہے اصول وضوابط کی رہنمائی ہیں جو کچھ مجھا ہے اسے اپنا افاظ میں امت کے سامنے جیش کر دیا ہے تاکہ انہیں شریعت پڑمل این الفاظ میں امت کے سامنے جیش کر دیا ہے تاکہ انہیں شریعت پڑمل کرنے میں ہولت و آسانی ہواس لیے کہ براور است نصوص ہے احکام و مسائل کا سمجھنا چراف کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے یہ حضرات بلاشبہ امت کے مسلمی عبر العجزاء۔

قر اُت خلف الا مام اور مذاب ائم جمهر این واکا برمحد ثین الم عظم البوحنیف " نعمان بن تابت متوفی • ۱۵ اه کامذب ا ام اظم البوحنیف تعمان بن تابت متوفی • ۱۵ اه کامذب کے امام البوحنیف سری وجبری کسی بحی نماز میں امام کے پیچھے قرائت کے قائل نہیں ہیں چنانچہ امام صاحب کے نامور شاگر دامام محمد برجین شیبانی متوفی و ۱۸ اه این مشہور کتاب موطاله محمد میں تکھتے ہیں۔

قال محمد: لاقرأة خلف الامام فيما يجهرفيه ولافيما لم يجهر بذلك جاء ت عامة الآثار وهو قول ابي حنيفة رم ٢٠-٩٧) ترجمه الام كي يجي مطلقاً قرأت نهيسان نمازول على بحي جن على امام قرأت جبر كرتاب اوران على بحي حمل على قرأت آست كرتاب اوران على بحي حمل عام آثار ولالت كرتے بي اور ان على بحي الم ابو حقيفه كا تول و فد مب ب

قال محمد: وبه ناخذر ()، وهو قول ابی حنیقة رضی الله عندر کناب الآثار مع تعلیق الشیخ ابوالوفا افغانی، ص۱۸۵ الطبعة الرابعه ۱۵ ااه) ترجمه ای حدیث پاک کے مطابق بمارا قدیب ہے اور میں امام ابو حقیقه رضی التد عنہ کا مجمی قول وقد یہ ہے۔

المام طحاوى احمد بن محمد بن سلامة متوفى اسم هاب في القرأة خلف الاهام" كاب في القرأة خلف الاهام" كي تحت لكهة بيل

قال اصحابنا، وابن ابي ليلي ، والثوري، والحسن بن حي. لا يقرأ فيما جهر ولا فيما اسر" رمعنصر احتلاف الملماء، ١٠٥٠، ٥٠٠٠ رقم المسالة ١١١١، الطبعة الثانية ١٢٠١٠هـ)

ترجمہ: ہمارے اصحاب یعنی فقہائے احناف، اور ابن ابی کی ، سفیان توری ہن بن کی کہتے ہیں کہ (امام کے بیجیے) جہری وسری کی نماز میں قر اُت نہ کی جائے۔ آشری کی اس عبارت ہے بیغ بید معلوم ہوا کہ اس مسئلہ میں شہور امام حدیث و مجتبد مفیان توری متوفی الاا ھاور نامور فقبیہ و قائنی محمہ بن عبدالرحمٰن ابن ابی کیا متوفی ۱۷۸ھ اور محدث و مجتبد حسن بن صالح بن متوفی ۱۷۸ھ میں ابن ابی کیا تھ ہیں نیز مشہور امام حدیث سفیان بن عینے کا بھی یہی نہ ہب ہے احناف کیا تھ ہیں نیز مشہور امام حدیث سفیان بن عینے کا بھی یہی نہ ہب ہے

امام دار البحرت مالك بن انس متوفى ٩ ٧ اه كاند بهب

امام مالک رحمہ القد کے نزدیک بھی جہری نمازوں میں امام کے ہیجیے قرائت کرنی درست نہیں ہاں سری نمازوں میں ان کے نزدیک مقتدی کو قرائت کرنی افضل و بہتر ہے واجب اور ضروری نہیں، لہذاا اُر کوئی مقتدی سری نماز میں قرائت نہ کرے تو امام مالک کے نزدیک اس کی نماز صحیح ہو جائے گی لیکن اس حالت میں اس کا قرائت ترک کرتا تا ایسندید دا در براہ۔

پنانچہ موطاً میں امام مالک کے تقمید کیٹی امام مالک کا مد ہب خو دان کی زبانی ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔

قال يحيى سمعت مالكاً يقول: الامر عندنا ان يقرأ الرجل وراء الامام فيما لا يجهر فيه بالقرأة ويترك القرأة فيما يحهر فيه الامام بالقرأة رص ٢٩)

ہو ملہ بالسر ، ویک یہ تھی ہے کہ مقتدی ان نمازوں میں امام کے پیچھے ترجمہ بمارے نزدیک یہ تھی مہری قرائت کر تا ہے اور ان نمازوں میں قرائت نہیں کرے گاجن میں امام جبری قرائت کر تا ہے۔

مشبور مالكي عالم امام حافظ عبد البرلكية بي-

ولاتجوز القرأة عن اصحاب مالك خلف الامام اذا جهر بالقرأة وسواء سمع المأموم قرأته ام لم يسمع ،لانها صلاة جهر فيها الامام بالقرأة فلا يجوز فيها لمن خلفه القرأة .....

يمرأ ع لكيت بن

وسواء عندهم ام القرآن وغيرها، لا يجوز لاحد ان يتشاغل عن الاستماع لقرأة امامه والانصات لا بام القرآن ولا غيرها ولوجاز للمأموم ان يقرأ مع الامام اذا جهر لم يكن لجهر الامام بالقرأة معنى لانه انما جهر ليستمع له وينصت وام القرآن وغيرها في ذلك سواء والله اعلم. ولنمهده ح. ١١،ص. ٣٧-٣٨)

ترجمہ: اور اصحاب الک کے نزدیک جب امام جبری قرائت کرے تواس کے چھے قرائت کرے تواس کے چھے قرائت میں رہا ہو، کی قرائت کر رہا ہویانہ سن رہا ہو، کیوں کہ یہ ایک نماز ہے جس جس امام جبری قرائت کر رہا ہے لبذا اس میں جو تخص امام ہے کیوں کہ یہ جے ہے اے قرائت کرنی جائز نہیں ہوگی۔

اور مالکیہ کے نزدیک اس علم میں سورۃ فاتحہ وغیرہ سب یکسال میں۔ سی کے لیے بھی جائز نبیل ہے کہ دہ امام کی قرائت کی جائز نبیل ہے کہ دہ امام کی قرائت کی جائز ار امام کی فاتحہ وغیرہ کی قرائت میں مشغول ہو۔ اسر امام کی جمری قرائت کرنی جائز قراد دی جائے۔ تو جمری قرائت کرنی جائز قراد دی جائے۔ تو

پھر الم کے جبر کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں اس لیے کہ الم بلند آواز ہے قراُت اس کے جبر کرنے کا کو قرائت میں ہیں اس لیے کہ الم بلند آواز ہے قراُت اس کے اور استماع وانصات کے اس تھم میں سور وَ فاتحہ اور دیگر سور تیں سب یکسال ہیں۔ اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے آگے یہ لکھتے ہیں.

ثم اختلف هولاء في وحوب القرأة هها اذا اسر الامام، فلهب اكثر اصحاب مالك الى ان القرأة عمدهم خلف الامام فيما اسربه الامام سنة،ولا شئ على من تركها الاانه اساء،وكذلك قال: جعفر الطبرى قال: القرأة فيما اسرفيه الامام سنة مؤكدة ولا تفسد صلوة من تركها وقداساء.

وذكر خواز منداد: أن القرأة عبد أصحاب مالك خلف الامام فيمااسر فيه بالقرأة مستحبة عير واحبة وكدلك قال الابهرى، واليه اشار اسماعيل بن اسحاق. (النميدح ١١،ص٥٣٠-٥٤) ترجمہ :(پھر وہ علماء جو سری نماز وں میں مقتدی کی قر اُت کے قائل ہیں)اس کے وجوب (اور عدم وجوب) میں مختلف الرائے ہو گئے اکثر مالکیہ کابیہ نہ ہب ہے کہ جن نمازوں میں امام آہتہ قرأت کر تا ہے ان میں مقتدی کا قرأت كريّاسنت ہے۔اور رجونص قرائت حجمور وے اس ير تجھ لاز منہيں البته اس نے قر اُت حچھوڑ کر برا کیا۔مشہور امام حدیث اور فقیہ مجتبد امام طبر ی کا تھی یہی مذہب ہے چنانجہ وہ فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں امام آستہ قرائت کرتاہے ان میں مقتدی کا قر اُت کرنا سنت موکد و ہے اور جو مقتدی اس حالت میں قرائت مجھوڑ دے اس کی نماز فاسد نہیں ہو گی البتہ اس نے کو تاہی گی۔ اور ما تعی قفیہ خواز منداہ نے ذکر کیائے کہ امام مانک اسحاب نے مزو مک سری نمازوں میں مقتدی کا قرائت کرنامتھے، قیم واجب یہ بھی بات امام اہم می ئے بھی کبی ہے اور اس کی جانب تا شی ای میس بن اساق نے بھی اشارہ کیا ہے۔ ان تھے کا ت ہے یہ بات یا انکل صاف طور نے سائٹ کی کہ اور انکے

ا کھ مقلدین کے زرا کیا جم کی نمازوں میں مقتدی کا آبات میں وزیائز سیں اور سر می

نمازوں میں بھی اس پر قرائت کرنی واجب اور ضروری نہیں البتہ بہتر و بہندیدہ ہے۔

## حضرت امام شافعی متوفی ۴۰۲ ص کامذ ہب

حضرات شوافع کا عام طور پر یمی عمل ہے اور دیگر علماء بھی ان کا یمی ند بہب ومسلک نقل کرتے ہیں چنانچہ امام شافعی کے بیک واسطہ شاکرد امام طحادی اختلاف العلماء میں لکھتے ہیں۔

وقال الشافعي: يقرأ فيما جهر وفيما اسرّ في رواية المزني،

وفي اليويطي انه يقرأ فيما اسرّبام القرآن وسورة في الاوليين،وام القرآن في الآخريين ،وماجهر فيه الامام لايقرأ من خلفه الابام

القرآن (مختصر اختلاف العلماء، ج: ١،ص: ٥٠٢)

ترجمہ: امام شافعی نے فربایکہ مقدی مرتی اور جبری نمازوں بیس قرات کرے
یہ امام مزلی تمیذ امام شافعی کی روایت ہے ، اور لمام شافعی کے دوسرے شاکر د
البویطی "بوسف بن کیلی کی روایت میں یہ ہے کہ مقدی سری نمازوں میں
سور وَ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سور قربیلی دونوں رکعتوں میں پڑھے اور
آخری رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھے۔ اور جن نمازوں میں امام جبری قرائت
کر تا ہے ان میں امام کے بیچھے فقا سور وَ فاتحہ پڑھے۔

الم طحادی کی اس عبارت ہے یہ واضح نہیں ہورہاہے کہ مقتدی پر یہ قرائت داجب ہے، غیر واجب الم شافع ك فرجب ك بار ب من علاء شوافع اورد يكر عام علاء كان تقريحات ك برخلاف خود الم شافق كا بى عبارت ب فاجر جو تاب ك ان ك نزد يك الم اور منفرد برجر ركعت من سورة فاتخد برهمنا واجب اور منروري ب اس ك بغير نماز هي ند جو ك اور سورة فاتخد ك ساته كى اور سورة فاتخد ك ساته كى اور سورة كا برهمنا مستحب اور بسند يده ب فور متقدى كا تعم اس ك علاده ب چنانچه الم شافق بى مشهور كرانفذر تصنيف كتاب الام من المعنة بين -

فواجب على من صلى منفردا او اماماان يقرأ بام القرآن في كل ركعة لا يجزئه غيرها، واحب ان يقرأ معها شيئًا آية او اكثر،

وساً ذكر المأموم انشاء الله تعالى (ج: ١ ص: ٩٣)

ترجمہ: منفر داور امام پر واجب ہے کہ وہ ہر رکعت میں سور و فاتحہ پڑھے، سور و فاتحہ پڑھے، سور و فاتحہ کو گاتھہ کو فاتحہ کو فاتحہ کو فاتحہ کو فاتحہ کو گانور سورت کا ایت نہیں کر سکتی۔ اور جھے یہ بھی پہند ہے کہ سور و فاتحہ کے ساتھ قر آن میں سے کچھ فور بھی پڑھیں خواوا کی آیت یااک سے ذیادہ اور میں مقدری کا تھم آھے بیان کروں گاانشاہ اللہ۔

معرت الم شافق ال عبارت من بالكل واضح الفاظ من بيان فرمات الله عرد الدر الم كافريف بيد عبد وه بردكمت من مورة فاتخه برحيس الوراي كيماته بيعي ماف لنظول من لكورب بين كرمقترى كاحم من آئده بيان كرول مح جس مقترى كاحم من آئده بيان كرول مح جس مقترى كاحم اسك بيان كرول مح جس مقترى كاحم اسك علاده بجماور بيد بين فلام كم مطابق اي كماب من آكم جل كر تلحة بين علاده بجماور بيد بين فول: كل صلاة صليت خلف الامام والامام يوالامام يقوا قواة

لايسمع فيها قرأفيها" (كتاب الام، ج:، ص: ١٦٦)

ترجمہ: اور ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ نماز جو الم کے بیچھے پڑھی جائے اور امام الی قراُت کررہاہے جو تی نہ جاتی ہو، مقتری اس میں قراُت کرے۔

الم موضوف کے یہ الفاظ بتارہ ہیں کہ الحظے نزد یک فقدی الم کے بیجیے مرف انہیں نمازوں میں قراُت کر رہا جن میں الم بیجیے مرف انہیں نمازوں میں قراُت کر رہا جن میں لام کی قراُت کی نہیں ماقی، یعنی سری نمازوں میں نہیں۔ حضرت امام شافعی کی اس تصری کے بیش نظر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرات شوافع کے بہال اس مسئلہ میں تشد دامام موصوف کے بعد آیا ہے والقداعم بالصواب۔

حضرت امام احمد بن بل کامذ ہب

مسلک صنبلی کے مشہور آق نقیہ و محدث موفق الدین این قدامیسکا زیر بحث میں امام احمد کے نہ ہب کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وجملة ذلك ان المأموم ادا كان يسمع قرأة الامام لم تجب

عليه القرأة ولا تستحب عبدامامناالح المعي،ح ١،ص ٣٢٩)

اس مسئلہ میں حاصل کلام ہے ہے کہ مقتدی جب امام کی قرائت س رہاہو تواس پر قرائت کرنی واجب نہیں بلکہ ہمارے امام (امام احمہ) کے نزدیک متحب و بہتر بھی نہیں۔

ادرامام تیمیہ تولکھتے ہیں کہ جہری نمازوں میں امام کے جیجیے قراُت کرنے کوامام اسمہ خلاف اجم عادر شاذ فرماتے تھے چنانچے تنوع العبادات میں امام موصوف لکھتے ہیں۔

"بعلاف وجوبهافی حال الجهر فائه شاذحتی نقل احمد الاجماع علی خلافه" (ص ۸۷) عالت جر می سور ؛ فاتحد کا امام کے پیچیے بطور وجوب کے پڑھنا ٹالڈے حتی کہ لاام احمد نے اس کے خلاف اجماع نقل کیا ہے۔

امام این قدمہ نے بھی جہری نمازوں میں مقتدی کے عدم قرائت پریہ اجماع علی کیا ہے دیکھئے المغنی ، ج ا، ص ۱۳۳۰۔

ائمہ نداہب اربعہ کی ان تغییلات سے بھی یہ بات روزروشن کی طر آ آشکار اہو گئی کہ بشمول امام شافعی، چاروں انفہ منبوطین کے نزویک جبری نماز میں مقتدی کے لیے قرائت کرنی خداف اولی اور درست نہیں ہے۔

آباب القد، سنت رسول القد، حضر الت تسحابه و تا بعین وائمه منتوعین اور اکا بر محد شین کی به تنسر یحات کے سامنے ہیں۔

ا-احكم الحاكمين كاوجو بي حكم ب كه جب قرآن پر صاجائے تواس كى جانب كان لگائے رہواور حیب رہو تاکہ تم پر رحم کیاجائے۔ ٣-رسول رب العالمين امام كے بيجھے قرائت كرنے كو منازعت و خالجت فرمارے ہیں۔اور صاف لفظوں میں محم دے دے ہیں کہ امام جب قراُت کرے تو تم خاموش رہو۔ ٣-رسول خدا الشخط نے امت کوجو آخری نماز پڑھائی اس میں آپ نے سور و فاتحہ نہیں پڑھا۔ (تغصیل گذر چکی ہے) آپ کابیہ آخری عمل اس بات کی بین د کیل ہے کہ سور و فاتحہ پڑھے بغیر نماز اداہو جاتی ہے۔ ٣- خلفائے راشدین لمام کے پیچیے قراُت کرنے سے منع کرتے ہے۔ ۵- نقبائے محابہ میں سے اکثر حضرات سے ثابت ہے کہ وہ قرائت خلف الامام كويسند نهيس كرتے تھے اور او كوں كواس سے منع كرتے تھے۔ ٧- حفرات تابعين محي لام كے بيچيے قرأت كو پند نہيں كرتے تھے۔ 2- ائمه متبوعين لهام الوحنيفة ، لهام مالك، لهام شافعيّ، لهام احمد بن حنبلّ جمري نمازوں میں مقتدی کی قرائت کودرست نہیں سمجھتے۔غرضیکہ امت کاسواد اعظم،اسلام کے عہد آغازے آئ تک ای بر عمل پیراہ۔ تفعیلات گذر چکی ہیں۔ لیکن ان سب کے دباوجود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ۔ ا-سور وَ فاتحد کے بغیر منفر دہویا مقتذی کسی کی نماز نہیں ہوتی۔ ٣-جو خص امام کے پیچھے ہر رکعت میں سور و فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نا قص ے کالعدم ہے بر<u>کار</u>ے باطل ہے اور اپنے اس خلاف اجماع و شاذ عمل کی تبلیغ وتروج جے میں اس طرح کوشاں ہیں گویا ان اے نزدیک دین کی سب ہے بوی خدمت اس وقت مبی ہے۔اور اینے اس رویہ ہے مسلمانوں میں انتشار واختلاف بيداكروب إي فال الله المشتكى و آخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين والصلوة والسلام على

خِاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه واتباعه اجمعين.





## بيش لفظ

الحمد لله رب العالمين و العاقبه للمتقين والصلوة والسلام على خاتم النبيين. المالاد!

اسلام دین فطرت اور ایک جامع نظام زندگی ہے جو رائی وسپائی کا آخری بیان ہونے کی بنام کسی بنام کسی بنام کسی بنام کسی بنام کسی میں ایک طرف ہونے کی بنام کسی بنام کسی و تبدیلی کی مخبائش نہیں رکھتا۔ اس کی تعلیمات میں ایک طرف صلابت و قطعیت ہے تو دوسری طرف وہ اپنے اندر بے کرال جامعیت اور ہمہ گیری لیے ہوئے ہے۔ جس میں ہردم روال ہیم دوال زندگی کے مسائل کے حل کی مجر پور صلاحیت ب

قرآن کیم جوخدائے کم بزل کا ابری قرمان ہدایت ہے اصول وکلیات سے بحث کرتا
ہے اور رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان وحی تر جمان سے ان اصول وکلیات کی
تشریح و تو قیح فرمائی ہے اور اپنے معصوم عمل سے ان کی تطبیق و تنفیذ کا مثالی نمونہ ہیں کیا
ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین عظام، ائر جمتہ میں، اور سلف صافحین
قانون اسلامی کے انھیں دونوں ماخذ ول یعنی کماب وسنت کی روشنی میں اجماع واجتہا و کے
ذریعہ اپنے دور میں ہیں آ مدہ مسائل وجوادث کا حل امت کے سامنے ہیں کرتے
در جے جس کا سلسلہ علما جن کے ذریعہ کئی نہ کی حد تک آج بھی جاری ہے۔

مغربی تہذیب جس کی بنیاد بی اباحیت اور ندی و اخلاقی قدروں کی پامالی پر ہے بستہ ہے۔ مغربی تہذیب ہے۔ بستہ ہے۔ مغربی تہذیب ہے۔ بستہ ہے۔ مغربی تہذیب کے مشکل نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کی اس اباحیت پندی کی بنا پر آج کل بے ضرورت مسائل کی تعداد برحتی جارہ ہے اور کا کہ کا روثن خیال طبقہ جونہ صرف مغربی تہذیب کا دلدادہ ہے بلکہ اس کا ترجمان ونمائندہ

بھی ہے۔ ان بے ضرورت مسائل کو اٹھا تا رہتا ہے تی کہ ایسے مسائل ہو عہدہ صحابہ میں اجماعی طور پر مطے یا چکے ہیں ان میں بھی تھکیک والتباس اور شکوک و شبہات فلاہر کر کے (جس کی انھیں بطور خاص تعلیم دی گئی ہے ) ان کے لیے علاء ہے من میا ہے نتوی و فیصلہ کا ناروا مطالبہ کرتار ہتا ہے۔

حرید برال عربی زبان وادب، قرآن وحدیث اوران معمتعلق ضروری عنوم سے واجبی وا تغیت کے بغیر بیر طبقہ ویل وشرعی مسائل میں اجتہاد کے فرائض انجام دینے کے خبط میں بھی جتلا ہے۔ اور کوشال ہے کہ اتمہ جبتدین وسلف صالحین کی ہے لوث جدو جہد کے شمرات اوران کی مخلصانہ کاوش ہے حاصل شدہ متاع کراں مایہ جومختلف ندا ہب فقہ کی شکل میں امت کے یاس موجود ہے اسے نذرا تش کر کے از سرنومسائل کے اس کاش کئے جا کیں چنانچہ ' طلاق ملاث ' کا سئلہ اس کی زندہ مثال ہے جو آج کل ہمارے ان روش خیال دانشوروں کی اجتها دیسنداورا باحیت نواز فکرونظرے گزر کرزبان وللم کامدف بنا ہوا ہے۔اور عوراتول كي مفروضه مظلوميت كانام لي كراسلام اورعلاء اسلام كودل كمول كرطعن وتشتيع كا نشاند بنار ہا ہے اور ایک ایسا سئلہ جو چود وسو برس پہلے طے یا چکا ہے جسے تمام سحابہ ، جمہور تابعين، تني تابعين ، اكثر محدثين ، نقبها ، مجتهدين ، بالخصوص ائر البعداد رامت كيسوا داعظم ک مند قبولیت حاصل ہے جس کی پیشت برقر آن محکم اور نبی مرسل کی احادیث توب ہیں۔ اس کےخلاف آ دازا تھا کراورعامۃ اسلمین کواس کے بارے میں شکوک وشبہات میں مبتلا كركے بياسلام كے نادان دوست اسلام كى كۇسى خدست انجام ويناچا ہے ہيں خدا ہى بہتر جانا ہے۔ان لوگوں کو تطعاس کی برواہیں ہے کدان کے اس طرز عمل کا سلف پر کیا اثر یزے گا۔ان کے متعلق عوام کا کیاتصور قائم ہوگا اوران اکا براسلام پرعوام کا اعماد باتی رہے ا البير؟ حقیقت بدے کران کے اس غیر معقول روبہ سے نہ صرف ملت کی تفتیک ہور ہی ہے بلکہ اسلام خالف عناصر کے لیے مسلم پرسل لاء میں ترمیم وتبدیلی کا جواز بھی فراہم ہور ہا ہے مر ہارے بددانشور چیپ دراست ہے آ تکھیں بند کر کے شوق اجتہا داور جوش تجد دیس اینے ناوک قلم ہے وی احکام وسائل میں رخندا ندازی میں معروف ہیں۔ لعض انغراديت پيندعانا ءاورشيرت طلب ارباب قلم (جوعوام مِن عالم دين کي حيثيت

ے معروف ہو گئے ہیں ) کی غیر ذمد داران تحریوں نے مئلد کی نزاکت کومزید برد حادیا ہے

ای کے ساتھ جماعت اہل حدیث (غیر مقلدین) بھی عواقب سے بے خبر ہوکراس فتہ کو ہوا دستے ہی جس اپنی کا میا نی بجھ رہی ہے۔ ان وجوہ سے ایک طیم شدہ اور معمول بہ مسئلہ کے سلسلے جس عام مسلمانوں کے اندر خلجان واضطراب کا بیدا ہو جانا ایک فطری امر تھا جو پیدا ہوا اور ضرورت ہوئی کہ اس اضطراب و خلجان کو دور کرنے کے لیے مسئلہ سے متعلق ولائل کیجا کرکے چیش کر دیے جاتی کہ دینے امیر البند حضرت مولانا سیدا سعد مدنی صدر جمعیة علاء کرکے چیش کر دیے جاتی کہ در بر نظر تحریم بند کے ایماء پر بیتح بر مرتب کر کے چیش کی جارہی ہے۔ یہ بات ملحوظ درہ کہ ذریر نظر تحریم بند کے ایماء پر بیتح بر مرتب کر کے چیش کی جارہی ہے۔ یہ بات ملحوظ درہ کہ ذریر نظر تحریم بند کے ایماء پر بیتح بر مرتب کر کے چیش کی جارہی ہونے کا کون دعوی کر سکتا ہے اس لیے فرین قیاس ہے مربو و فلطی ، جمول چوک سے بری ہونے کا کون دعوی کر سکتا ہے اس لیے نظرین سے گذارش ہے کہ اس تھی کی اگر کوئی خامی و کمزوری کی جگہ موس کر میں تو بندہ کو اس سے ضرور مطلع فرما کیں تا کہ اس کی تھی کرلی جائے۔

اللهم ارنا الحقحقا و ارزقنا اتباعه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه وصلى الله على النبي الكريم.

حبيب الرحمان قاسمي الأظمى خادم الدريس دارالطوم ديوبند

#### بسم التدالرخن الرحيم

#### نكاح كى ابميت

ایک اور صدیت می قرمایا"ان سنتنا النکاح" نکاح جماری سنت ہے۔

(مندامام احدج ٥ م ١٩١١)

ایک صدیت میں نکاح کو بخیل ایمان کا ذریع بتایا گیا ہے خادم رسول انس بن مالک راوی بین کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا "مسن تسزوج فسقند استسکیمل نصف الایمان فلیتق الله فی النصف الباقی۔"

جس نے نکاح کر آبیا اس نے اپنے نصف ایمان کی پیمیل کرنی ۔ لہٰذا اے جا ہیے کہ بقیہ نصف کے بارے میں اللہ ہے ڈرتار ہے۔ (مکلؤہے ۲۹ وجمع الفوائدج ام ۲۱۷)

اشمیں جسی احادیث کے پیش نظرام اعظم ابوضیفداوردیگرائمہ نے عبادات نافلہ میں اللہ میں نکاح کوافضل قراردیا ہے۔ جس سے پند جاتا ہے کہ نکاح کی ایک حیثیت اگر باہمی معاملہ کی ہے تو اس کے ساتھ عام معاملات ومعاہدات سے بالاتریسنت و عبادت کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ نکاح کی آئ فصوصی اجمیت کی بناپراس کے انعتاداور وجود عبادت کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ نکاح کی آئ فصوصی اجمیت کی بناپراس کے انعتاداور وجود پذیر ہونے کے لیے باجماع کچھالیے آداب اور ضروری شرائط میں جودیگر معاملات فرید و فروخت و غیرہ بی بی مشال جو ایس اس بارے میں فروخت و غیرہ بی بی مشال قانون ہے جس کی روسے بہت کی مورتوں اور مردوں کا باہم اصلامی شریعت کا ایک مشال قانون ہے جس کی روسے بہت کی مورتوں اور مردوں کا باہم اسلامی شریعت کا ایک مشال تا کے منعقد و کھل ہونے کے لیے گوائی شرطنہیں ہے۔ جب

کہ نکاح کے انعقاد کے واسطے گوا ہوں کا موجود ہوتا شرط ہے اگر مرد دعورت بغیر گوا ہوں کے نکاح کرلیس توبی نکاح قانون شرع کے لحاظے باطل اور کا تعدم ہوگا۔

یخصوص احکام اور ضروری پابندیاں بتاری جی کے معاملہ نکاح کی سطح ویکر معاملات و معاملہ است سے بلند ہے۔ شریعت کی نگاہ جیں ہوائی بہت ہی شجیدہ اور قابل احرّ ام معاملہ ہے جواس لیے کیا جاتا ہے کہ باتی رہے یہاں تک کہ موت بی زدھین کوایک دوسرے سے جدا کردے۔ یہ ایک ایسا قابل قدر رشتہ ہے جو بھیل انسانیت کا ذریعہ اور دضائے اللی و ابتاع سنت کا وسیلہ ہے۔ جس کے استحکام پر گھر، خاندان اور معاشرے کا استحکام موقوف ابتاع سنت کا وسیلہ ہے۔ جس کے استحکام پر گھر، خاندان اور معاشرے کا استحکام موقوف ہواد جس کی خوبی و بہتری کا دارو مدار ہے۔ یہا یک ایسا معاملہ ہے جس کے انقطاع اور ثوشے سے صرف فریعین (میاں بیوی) ہی متاثر نہیں معاملہ ہے جس کے انقطاع اور ثوشے نے صرف فریعین (میاں بیوی) ہی متاثر نہیں موتے بلکہ اس سے پورے نظام خاتی کی چولیں بل جاتی جیس اور بسااو قات خاندانوں میں فساد و نزاع سے کی نو بت بنتی جاتی ہے جس سے معاشرہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اس بناه کی نو بدید ہے ) خدا ہے دو جہاں کے نزد کی ایک ناپند میدہ اور ناگوار کمل ہے۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ سول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ شروع نا المحدیل المی الملہ عزو جل المطلاق" اللہ کی طال کردہ چیزوں میں طلاق ''اب خص المحدی ناور کی چونیں ہیں المحدی خوبی و بی میں طلاق '' ایسانہ کی طال کردہ چیزوں میں طلاق '' ایسانہ میں ادر کوئی چرنیس ہے۔ سول خدا المحدی نے یہ دونے اور کی چونیس ہے۔ ایسانہ کی طال کردہ چیزوں میں طلاق '' ایسانہ میں الدون کا در کوئی چرنیس ہے۔

(سنن الي داءُ دينا به ٢٠١٠- المعد رك للحائم ج١٤٠ بن ١٤٩ وقال الذبين مح على شرط مسلم)

#### اسلام كاضابطة طلاق

اس کے جواساب و د جوہ اس باہر کت اور محتر مرشتہ کوتو ٹرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں انھیں راہ ہے ہٹانے کا کماب وسنت کی تعلیمات نے کھل انتظام کردیا ہے۔ زوجین کے باہمی حالات و معاملات سے متعلق قر آن وحدیث ہیں جو ہدایتیں دگ کئی ہیں ان کا مقصد یہ ہی ہے کہ یہ رشتہ کمز در ہونے کی بجائے بائیدار اور متحکم ہوتا چلا جائے۔ تا موافقت کی سورت ہیں انہام و تعنبیم ، پھر زجر و تنبیداور آگر اس سے کام نہ جلے اور بات ہز ہوجائے تو خاندان ہی کے افراد کو محکم و خالت بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ماری کوششیں کین براوقات حالات اس حد تک بحز جاتے ہیں کہ اصلاح حال کی یہ ساری کوششیں کین براوقات حالات اس حد تک بحز جاتے ہیں کہ اصلاح حال کی یہ ساری کوششیں

یے سود ہوجاتی میں اور رشتہ از دواج ہے مطلوب ثمرات وفوائد حاصل ہونے کے بجائے زوجین کا باہم ٹل کرر ہنا ایک عذاب بن جا تا ہے۔ایس ناگز پر حالت میں از دوا جی تعلق کا ختم کر وینا ہی دونوں کے لیے بلکہ بورے خاندان کے لیے باعث راحت ہوتا ہے اس لیے شریعت اسلامی نے طلاق اور نسخ نکاح کا قانون بنایا۔جس میں طلاق کا اختیار صرف مرد کو دیا گیا جس میں عاد تا وطبعا عورت کے مقابلہ میں فکرو تد پر اور پر داشت وکل کی توت زیاوہ ہوتی ہےعلاوہ ازیں مرد کی قوامیت وانضلیت کا تقاضا بھی یمی ہے کہ بیا نتیا رصرف ای کو حاصل ہو۔لیکن عورت کوبھی اس حق ہے تیسرمحروم نہیں کیا کہوہ'' کے السمیست فسی ید السغسال" شوہر کے ہرظلم وجور کابدف بنی رہادرانی ربائی کے لیے پچھونہ کر سکے۔ بلکہ ا ہے بھی بیتن و یا کہ شرعی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر کے قانون کے مطابق طلاق حاصل كرسكتي ہے يا نكاح لنخ كراسكتي ہے۔

424

بهرم د کوطلاق کا اختیار دے کراہے بالکل آ زاد نیس جیوڑ دیا بلکہاہے تا کیدی مدایت دی کہ کسی وقتی و ہنگامی نا گواری میں اس حق کواستعال نہ کر ہے۔اس پر بھی سخت تنبیبہہ کی گئی کے حق طلاق کو دفعتاً استعال کرنا غیرمناسب اور نا دانی ہے کیونکہ اس صورت میں غور دفکر اور مصالح کے مطابق فیصلہ لینے کی مخوائش ختم ہوجائے گی جس کا بتیجہ حسرت و ندامت کے سوا سیجے ہیں۔اس کی بھی تا کید کی گئی کہ حیض کے زمانہ میں یاا یسے طہر میں جس میں ہم بستری ہو چکی ہے طلاق نہ دی جائے کیونکہ اس صورت میں عورت کوخواہ مخواہ طول عدت کا ضرر پہنچ سكتا ہے۔ بلكه اس حق كے استعمال كا بهترين طريقه بيہ ہے كه جس طبر ميں ہم بستري نہيں كى م کی ہے ایک طلاق وے کر رک جائے ،عدت بوری ہوجائے پر رشتہ نکائے قتم ہوجائے گا۔ ووسری یا تیسری طلاق کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر دوسری یا تیسری طلاق دینی جی ہے تو الگ الگ طبر میں وی جائے۔

بھر معاملہ نکاح کے تو ڑنے میں یہ لجک رکھی کہ ایک یا دو بارصریج لفظوں میں طلاق دینے سے فی الفور نکاح ختم نہیں ہوگا بلکہ عدت بوری ہونے تک یہ رشتہ باتی رہے گا۔ ووران عدت الرمرواني طلاق ہے رجوع كرلة فكاح سابق بحال رہے كا جب كه ديكر معاملات نیچ وشراء وغیرہ میں بیر منجائش نہیں ہے۔ نیزعورت کوضرر ہے بچانے کی غرض ہے حق رجعت کوبھی دوطلاقوں تک محدود کرویا گیا تا کہ کوئی شو ہر محض عورت کوستانے کے لیے

ابها شکر سکے کہ ہمیشہ طلاق ویتار ہے اور رجعت کر کے قید نکاح میں اے محبوس رکھے بلکہ ئر ہرکو یا ہند کر دیا گیا کہ اختیار رجعت صرف دو طلاقوں تک بی ہے تنمن طلاقوں کی صورت میں بیا ختیارختم ہوجائے گا جکہ فریقین اگر باہمی رضا ہے نکاح ٹانی کرنا جا ہیں تو ایک خاص صورت کے علاوہ پے نکاح درست اور حلال نہیں ہوگا۔ آیت یا ک''السط الاق مرتان''اور "فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره "مي كي تانون بيان كيا سیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر کسی نے تیسری طلاق دے دی تو معاملہ نکاح ختم ہو گیااور اب مردکونہ صرف یہ کدر جعت کا اختیار نہیں رہا بلکہ تین طلاقوں کے بعدا گریہ دونوں باہمی رضا ہے پھر رشتہ نکاح میں نسلک ہونا جا ہیں تو وہ ایسانہیں کر کتے تاوتنتیکہ بیعورت عدت طلاق گزار کر دوسرے مرد ہے نکاح کر لے، نیز حقوق زوجیت ہے بہرہ ورہوتے ہوئے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے بھراگرا تفاق ہے بید دسرا شوہر بھی طلاق دے دے یا و فات یا جائے تو اس کی عدت بوری کرنے کے بعد پہلے شو ہرے نکاح ہوسکتا ہے۔ آیت کریمہ'' ف ان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا" شي اي نكاح جديد كابيان بـــــيني پمر اگر میددوسرا شو ہراس کوطلاق دے دے تو ان پراس میں کوئی گناہ نبیس کے دو بارہ باہم رشتہ از دواج قائم کرلیں۔شریعت اسلامی کے وضع کر دواس ضابطہ طلاق پراگر بورے طور پرعمل کیا جائے تو طلاق دینے کے بعد ندکسی شو ہر کوحسرت و ندامت سے دو جار ہوتا پڑے گا اور نہ بی کثر ت طلاق کو بیدو با یاتی رہے گی جس کے بتیجہ میں طرح طرح کے تا گوارمسائل پیدا ہوتے ہیں جونہ صرف مسلم معاشرہ کے لیے در دسر ہے ہوئے ہیں بلکہ اسلام مخالف عناصر کو اسلامی قانون طلاق میں کیڑے نکا لئے اور طعنہ زنی کا موقع فراہم کررہے ہیں حضرت علی مرتضى كرم الله و چهد كا ارشاد ب. "لو ان الساس اصابو احد الطلاق ماندم رجل طبلق امسر أتبه" الراوك طلاق مت متعلق يا بنديول پر قائم ربين آو كوني مخض اين بيوي كو ر طلاق دے کر گرفتارندا متنبیس ہوگا۔ (ادکام القرآن بصاص دازی جا اس ۲۸۷)

اس موقع برایک سوال بیجی اُنعتا ہے کہا گرنسی نے از راہ حمالت و جہالت طلاق کے مستحسن اور بهتر طریقه کوچیوژ کرغیرمشروع طور پر طلاق دے دی مثناً الگ الگ تین طهروں میں طلاق دینے کے بجائے ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی تلفظ میں تینوں طلاقیں وے ڈالیس تواس كالركيا بوكا؟ ا ج کل جماعت غیر مقلدین ختف ذرائع سے عامة السلمین کو یہ باور کرا ۔ ﴿ کُورِسُ مِن معروف ہے کہ ایک جلس یا ایک ختفظ میں دی گئی تین طلا قیں شرعا ایک بی شار ہوں گی اوراس طرح دی گئی تین طلاقوں کے بعداز دوائی تعلق برقر اراور شو ہر کور بعدی افتیار باتی رہے گا۔ جب کہ ظاہر قر آن، احادیث مجے یہ آثار صحاب اوراتوالی نقبا ووحد ثین سے ثابت ہے کہ جلس واحد یا کلے واحدہ کی تین طلاقیں تین بی شار ہوں گی ۔ شریعت اسلامی کا یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر مجد فاروتی میں حضرات محابہ گا ایماع واقع آن ہو چکا ہے جس کے بعد اختلاف کی گئی اور تی میں حضرات محابہ گا ایماع واقع اور کی جس کہ امام شافعی اور الگ افتلاف کی گئی نظلاقیں جا ہے بیک لفظ دی جا کہ امام شافعی اور الگ لفظوں سے واقع ہو جاتی ہیں اور تین طلاقوں کے بعد جا ہے وہ جس طرح ہمی دی گئی ہوں رجعت کر نا از روئے شرع ممکن نہیں ہے۔ اور یہی جمہور سلف و خلف کا مسک ہے۔ اور یہی مسئل ذری بحث ہے متعلق علی التر تیب قرآن، حدیث ، ایماع اور آ فار محابہ پر مشتل و لائل ہیں مسئلے زیا جہ اس کے خیادی اور آ مار محابہ پر مشتل دلائل ہیں کئے جارہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلای احکام کے خیادی اور آ مار محابہ پر مشتل دلائل ہیں کئے جارہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلای احکام کے خیادی اور آ ہار محابہ پر مشتل دلائل ہیں کئی جارہ ہے ہیں۔ اس لیے کہ اسلای احکام کے خیادی اور آ ہوں کہ ہیں۔ دلائل ہیں کئی جارہ ہو ہوں ہیں۔ اس لیے کہ اسلای احکام کے خیادی اور آ ہوں کہ ہیں۔

#### () كتاب الله

مسئلہ ذریر بحث میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن تھیم کی''آ بت طلاق'' پرخور کرلیا جائے، کیونکہ مسئلہ طلاق میں اس کی حیثیت آبک بنیادی ضابطہ اور قانون کی ہے۔ اس آبت کی تغییروٹا و بل معلوم ہوجائے ہے انشا واللہ مسئلہ کی بہت ساری محقیاں ازخور سلجہ جائمیں گی۔

عبد جابلیت میں طلاقیں دینے اور پھرعدت میں رجوع کر لینے کی کوئی حد نہیں تھی سیکڑوں طلاقیں دی جاسکتی تھیں اور پھرعدت کے اعدر رجوع کیا جاسکتا تھا، بعض اوک جنھیں اپنی ہیو یوں سے کی بناء پر کد ہوجاتی اوروہ انھیں ستا نا اور پر بیٹان کرنا چاہتے تو طلاقیں و ب و ب کرعدت میں رجوع کرتے رہتے تھے، نہ خودان کے از دوائی حقوق ادا کرتے اور نہ انھیں آ زاد کرتے اس طرح وہ مجبود تھے اور ب ہی ہوکررہ جاتی تھیں، جب تک طلاق سے متعلق اسلام میں کوئی تھی نازل نہیں ہوا تھا مسلمانوں میں بھی طلاق کا بی طریقہ جاری رہا، متعلق اسلام میں کوئی تھی نازل نہیں ہوا تھا مسلمانوں میں بھی طلاق کا بی طریقہ جاری رہا، متعلق اسلام میں کوئی تھی سے اور کے ان ھے ذا اول الاسلام ہو ھے (جائے ادام الاتر آن نے ۲۰ مردوں) اور میں بھی اور کے ان دور کے ان ھے ذا اول الاسلام ہو ھے (جائے ادام الاتر آن نے ۲۰ مردوں) اور کے دور کی کھی کے دور کر کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کے دور کر کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے د

#### ابتدائے اسلام میں ایک عرصہ تک مہی طریقہ رائج رہا۔

الحرج البيهقى بسنده عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت كان الرجل طلق امرأته ماشاء ان يطلقها و ان طلقها مائة او اكثر اذا ارتجعها قبل ان تنقضى عدتها حتى قال الرجل لا مرأته لا اطلقک فتبنى ولا ارويک الى قالت و كيف ذاك؟ قال اطلقک فكلما اطلقک فتبنى و لا ارويک الى قالت و كيف ذاك؟ قال اطلقک فكلما همت عدتک ان تنقضى ارتجعتک و افعل هكذا! فشكت المرأة ذالک الى عائشة رضى الله عنها فذكر عائشة ذالک رمول الله الله فسكت فلم يقل شيئا حتى نزل القرآن (الطلاق مرتان فامساک معروف اوتسريح باحسان) الآية فا ستانف الناس الطلاق فمن شاء طلق ومن شاء الم يطلق و رواه ايضا قتيبة بن سعيد و الحميدى عن يعلى بن شبهب و كذالک قال محمد بن اسحاق بن يسار بمعناه و روى نزول آية فيه عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها۔

(سنن الكبوئ للبيهقي مع الجوهر النقى ج)، ص ٣٣٣ مطبوعه حيد آباد) حضرت عاكثر منى الله عنها بيان كرتى بين كهمردا في بيوى كوجتنى طلاقيل وينا جابتا

دے سکتا تھا آگر چہدہ وطلا قیں سیکر دل تک پہنے جا کیں بشر طیکہ عدت ہوری ہونے سے پہلے
رجوع کر لے، یہاں تک کہ ایک فیص نے اپنی ہوی ہے کہا کہ میں تجھے اس طرح طلاق نہ
دوں گا کہ تو جھ سے الگ ہوجائے اور نہ میں تجھے اپنے پناہ بی میں رکھوں گا ،اس فورت نے
ہوجھا کہ یہ معاملہ تم می طرح کرو گے ،اس نے جواب دیا میں تجھے طلاق دوں گا اور جب
عدت ہوری ہونے کے قریب ہوگی تو رجوع کرلوں گا، طلاق اور رجعت کا یہ سلسلہ جاری
رکھوں گا،اس فورت نے اپنے شوہر کی اس دھم کی کی شکایت معرت عائش ہے کی ،معرت
عائش نے اس کا ذکر آئے مخصرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا، نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سن کی ماموش رہاں الحق کی تازل
خاموش رہاس پر کچوفر ہایا تہیں ، تا آئک قرآن کی میم کی آیت (المطلاق مرتان الحق) تازل
عاموش رہاس د تے لوگوں نے آیت کے مطابق طلاق کی ابتدا کی اور جس نے جاہا ہی
ہوئی، تو اس دقت سے لوگوں نے آیت کے مطابق طلاق کی ابتدا کی اور جس نے جاہا ہی
ہوئی تو اس دوایت کو قدید بن
سویداور حمیدی نے بھی اپنی بن هییب کے واسطہ سے نقل کیا ہے ، اس طرح محمد ابن اسحاق
سمجیداور حمیدی نے بھی اپنی بن هییب کے واسطہ سے نقل کیا ہے ، اس طرح محمد ابن اسحاق

واخرج ابن مسردوية البيهقي عن عائشة قالت لم يكن للسطلاق وقت يطلق الرجل امرأة ثم يراجعها مالم تنقض العدة فوقت لهم الطلاق ثلاثا يراجعها في الواحدة والثنتين وليس في الثالثة رجعة حتى تكع زوجا غيره ( آئير ١١٠١ كثر ١٤١٥)

" حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ طلاق کی کوئی حد نہیں تھی آ دمی اپنی ہیوی کو طلاق کی کوئی حد نہیں تھی آ دمی اپنی ہیوی کو طلاق دے کرعدت کے اندر رجوع کرلیا کرتا تھا تو ان کے لیے تین طلاق کی حد مقرر کردی گئی ایک اور دو طلاقوں تک رجعت کرسکتا ہے تیسری کے بعد رجعت نہیں تا و تشکیلہ مطلقہ کسی اور سے نکاح نہ کرئے ۔"

اس روایت کے بارے میں حافظائن کیر نے لکھاہ وراوہ السحساکم فسی
مستسدر کیہ وقال صحیح الاسناد، اس روایت کواہام حاکم نے متدرک میں تقل کیا
ہاور فرمایا ہے کہاس کی سندیج ہے۔
حضرت ابن عمال کی رویت ہے:

اخرج ابو داؤد عن ابن عباس رضى الله عنهما "و المطلقات بتربصن بانفسهن ثلاثة قروء و لا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن" الآية و ذالك ان الرجل كان اذا طلق امراته فهو احق برحعتها و ان طلقها ثلاثا فنسخ ذالك فقال "الطلاق مرتان" (بذل المجهود شرح سن ابوداؤد باب في نسح المراجعة بعد النطليقات الثلاث ج٢، ص ٢١)

" مطلقه عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو تین حیض تک اور انھیں حلال نہیں اس چیز کا چھپانا جواللہ نے ان کے رحم میں بیدا کیا دستوریہ تھا کہ مرد جب اپنی بیوی کوطلاق دیتا تو رجعت کا حق رکھتا تھا اگر چہ تین طلاقیں دی ہوں پھر اس طریقتہ کومنسوخ کر دیا گیا ،اللہ جل شانہ نے فرمایا ،الطلاق مرتان ، پینی طلاق رجعی دو ہیں۔

الفاظ کے فرق کے ساتھ سبب زول ہے متعلق اس طرح کی روایتی موطاامام ما لک اور جامع تر ندی اور تغییر طبری وغیرہ میں بھی ہیں ،ان تمام روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ آیت

کریمہ''الطلاق مرتان' کے ذریعہ قدیم طریقہ کومنسوخ کر کے طلاق اور رجعت دونوں کی صدحتین کردی گئی کہ طلاق کی تعداد تین ہے اور رجعت دو طلاقوں تک کی جاسکتی ہے اس کے بعدر جعت کا اختیار ختم ہوجائے گا''فیان طلقها فلا تبحل له من بعد حتی تنکع زوجہ غیرہ'' دو کے بعدا گر طلاق وے دی تو ہو کی صلال شہوگی یہاں تک کہ کسی اور مرو سے نکاح کر لے مدیث میں' تنکع ذوجا غیرہ'' کی تفسیر رہیان کی گئی ہے کہ یہ دومرا شو ہر لطف اندوز صحبت بھی ہو۔

قدوۃ المفسرین اہم ابن جربرطبری متوفی ۹ سام سبب نزول کی روایت متعدد سندوں ے ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

فتاويل الآية على هذا الخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق الذي لكم ايها الناس فيه على ازواجكم الرجعة اذا كن مدخو لابهن تطليقتان ثم الواجب بعد التطليقتين امساك بمعروف او تسريح باحسان لانه لا رجعة له بعد التطليقية بن ان سرحها فطلقها الثلاث.

''آ ہے گی تغییر ان رواغوں کے چیش نظر جوہم نے اوپر ذکر کی جیں یہ ہے کہ طلاق کی وہ تعداد جس میں شمیس اے نوگوا پی مطلقہ ہو یوں سے رجعت کا حق ہے جبکہ ان سے ہم بستری ہو چکی ہو دو طلاقیں جیں۔ ان دو طلاقوں کے بعد خوش اسلو بی کے ساتھ نکاح میں روک لیما ہے یا حسن سلوک کے ساتھ چیوڑ دیتا ہے اس لیے کہ دو طلاقوں کے بعد رجعت نہیں ہے ، اگر چیوڑ ناچا ہے تو تیمری طلاق دے دے۔''

#### غيرمقلدعالم كي بهث دهرمي

ایک فیرمقلد نے کہا کہ تا ہے۔ ٹی السطلاق موتان 'دومرتبے جوکدو جمل میں ہواس میں ایک جمل کے دوطلاق کا ذکر ہیں؟ لیکن ابن جریر نے مرتان کی تغییر تسطلیقتان ہے کرکے دوایت کے چیش نظر ایک جمل اور جملسین سے عام دکھا ہے۔ جس روایات کی دوشن میں جو تغییر کی وہی معتبر ہوگ ۔ علاوہ ازیں وضو کے باب میں بیدوایت سی بخاری و فیرہ میں موجود ہے کہ شو صنو د مسول السلم ملائے مسرة هموة و موتین موتین، و شائل الله مالئے مسرة هموة و موتین موتین، و شائل الله مالئے الله مالئے مسرة هموة و موتین موتین، و شائل الله مالئے کا کہ تخضرت ملی الله علی الله عل

نے اعضاء وضوکو دولیل یا تنین کیس میں دھویا؟

اس كے بعد آيت معلق دومراقول ان الفاظ من فقل كرتے ہيں:

وقيال الآخرون اتسميا انزلت هذه الآية على نبي الله (صلى الله عليه ومسلم) تعريفاً من الله تعالى ذكره عباده منة طلاقهم نساء هم اذا ارادوا طلاقهن لا دلالة عملي القدر الذي تبين به المرأة من زوجها وتاويل الآية عملي قول هؤلاء سنة الطلاق الستي سننتها وابحتها لكم ان اردتم طلاق نساء كم ان تمللقو هن ثنتين في كل طهر واحدة ثم الواجب بعد ذلك

عليكم اما ان تمكسوهن بمعروف او تسرحوهن باحسان.

"اور ديكر حضرات قرمات بين كديه آيت منجانب الله دسول خدامسكي الله عليه وسلم ير نازل ہوئی اللہ کی طرف سے بندوں کوائی بیویوں کو طریقہ طفا ق سکھانے کے لیے، اس آیت کا مقصد طلاق بائن کی تعداد بیان کرتائیس ہے، ان حضرات کے اس قول کے تحت آیت کی تغییریہ ہوگی کے طلاق کا طریقہ جویس نے جاری اور تمعارے لیے مباح کیا یہ ہے کہ اگر تم اپنی ہیو یوں کوطلاق دینا جا ہوتو انھیں ووطلاقیں ایک ایک طبر میں دو،ان دوطلاقوں کے بعدتم يرداجب موكا كدائمي دستورشرى كے مطابق روك لويا خوبصورتى كے ساتھ جيوز دو۔'' شان زول مصمعلق ان دونوں روانتوں اور ان کے تحت آیت کی تغییر کرنے کے

بعداین ترجیمی رائے کوان الفاط میں بیان کیا ہے:

والمذي اولسي بظاهر التنزيل ماقاله عروة وقتادة ومن قال مثل قولهما من ان الآية انسما هي دليل عبلي عبدد البطلاق الذي يكون به التحريم وبمطلان الرجعة فيمه والذي يكون فيه الرجعة منه وذالك ان الله تعالى ذكره قال في الآية التي تنلوها "فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره" فعرف عباده القدر الذي به تحرم المرأة على زوجها الابعد زوج ولم يبين فيها الوقت الذي يجوز الطلاق فيه والوقت الذي لايجوز فيه رحامع البيان في تفسير القرآن، ج٢، ص٢٥٩)

'' ظاہر قرآن سے زیادہ قریب وہی بات ہے جو عروہ متادہ وغیرہ نے کہی ہے یعنی یہ آیت دلیل ہے اس عدد طلاق کی جس ہے مورت حرام اور رجعت کرنی باطل ہو جائے گی، اور جس طلاق کے بعدر بنعت ہو عتی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آ ہت

کے بعد 'فیان طلقها فلا تعمل لله '' کاذکر کے بندوں کوطلاق کواس تعداد کو بتایا ہے جس

ہے عورت اپ شوہر پر حرام ہوجائے گی مگریہ کہ دوسر سٹو ہر ہے دشتہ نکاح قائم کر لے،

اس موقع پران اوقات کاذکر نہیں قرمایا ہے جن میں طلاق جائز اور تا جائز ہوتی ہے۔''
اس موقع پران اوقات کاذکر نہیں قرمایا ہے جن میں طلاق جائز اور تا جائز ہوتی ہے۔''
امام این جربر طبری کے علاوہ جافظ این کثیر اور امام رازی نے بھی ای تفسیر کورائ قرار

امام ابن جربرطبری کے علاوہ حافظ این کثیر اور امام رازی نے بھی ای تفسیر کورائ قرار دیا ہے نیز علامہ سید آلوی حنی نے اس کو الیق بالنظم و او فق بسبب النزول ( یعن علم قرآن ہے نیز علامہ سید آلوی حنی نے اس کو الیق بالنظم و او فق بسبب النزول العن علم قرآن ہے نیا یا ہے۔

(روح المعافى جهوس ١٣٥)

آیت پاک السطلاق موتان کی اس تغییر کا (جسام طبری وغیره نے اولی اور دائج قرار دیا ہے) سبب زول ہے موافق ہونا تو ظاہر ہے، رہی بات نظم قرآن کے ساتھ اس تغییر کی مناسبت ومطابقت کی تواس کو بچھنے کے لیے آیت کے سیات وسباق پر نظر ڈالیے، آیت زیر بحث ہے پہلے "و السمطلقات یتربصن بانفسین ثلثة قروء" کا ذکر ہے طلاق والی عور تیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں تین حیض تک البحد از ال اس مت انتظار میں شوہر کے تن رجعت کا تکم بیان فر مایا گیاو بعد لتھیں احق ہو دھن فی ذالک ان اراحوا اصلاحیا" اور ان کے شوہر تن رکھتے ہیں ان کے لوٹا لینے کا اس مدت میں اگر میا ہیں سلوک سے دہنا۔

ال آیت کے نزول کے وقت قدیم رواج کے مطابق حق رجعت بغیر کی تید کے بحالہ باتی تھا جا ہے بیٹر ول طلاقیں کیول ندوی جا بھی ہول۔ (تفییر ابن کثیر جا ہم اے اور ال بوجاتی تھیں اور ال بوجاتی تھیں جس نا قابل پر واشت مصیبت میں جتلا ہوجاتی تھیں اور اس بوجاتی تھیں کا انداز وسبب نزول ہے متعلق اوپر فہ کورروایت ہے ہوچکا ہے، چنا نچہ اس کے بعد آیت المطلاق موقان "نازل ہوئی، جس کے ذریع قدیم طریقہ کوئم کر کے ایک جدید قانون نافذ کردیا گیا کہ رجعت کا حق صرف دو طلاقوں تک ہوگا، اس کے بعد طلاق کی آخری حدیمیان کرنے کے لیار شاور اس افسان میں بعد حتی تنکع ذوجا غیرہ" اوراگر تین طلاقی سے دور ساتھ اللہ تسحل له من بعد حتی تنکع ذوجا غیرہ" اوراگر تین طلاقیں دے دی آواب کورت اس کے لیے طال نہوگی تا وقتیکہ دوس سے مرد سے نکاح ندکر نے (اور دوسر اشوہر اس کی صحبت سے لطف اندوز نہ تا وقتیکہ دوسر سے مرد سے نکاح ندکر نے (اور دوسر اشوہر اس کی صحبت سے لطف اندوز نہ تا وقتیکہ دوسر سے مرد سے نکاح ندکر نے (اور دوسر اشوہر اس کی صحبت سے لطف اندوز نہ

ہولے۔الحدیث)اس کے ساتھ از دواجی رشنہ قائم کرنا جائز نہ ہوگا۔

کلام خداوندی کاریخیم مظہر ہے کہ آیت 'السط لاق مرقان 'کا مقعد نزول طلاق رجعی کی حداور طلاقوں کی انتہائی تعداد بیان کرتا ہے، قطع نظر اس کے کہ بیطلاق بلفظ واحد وی گئی ہو یا الگ الگ مختلف مجلسوں میں ، بس یمی دو وی گئی ہو یا الگ الگ مختلف مجلسوں میں ، بس یمی دو باتیں بنص صرح اس آیت سے ثابت ہوتی ہیں ، تفریخ اس کے لیے اس آیت میں ادنی اشار و بھی نہیں ہے افظا 'مرتان' کے چیش نظر زیادہ سے زیادہ یہ بہا جا سکتا ہے کہ دو طلاقیں بیک وقت و بیک کلمہ ندی جا تیں بلکہ الگ الفاظ سے دی جا تیں ، پھر ''مرتان' کالفظ بیک وقت و بیک کلمہ ندی جا تیں بلکہ الگ الگ الفاظ سے دی جا تیں ، پھر ''مرتان' کالفظ بیک وقت و بیک کلمہ ندی جا تیں بلکہ الگ الگ الفاظ سے دی جا تیں ، پھر ''مرتان' کالفظ ہے ، کونکہ پیلفظ جس طرح کے بعد دیگر ہے کے بعد دو برا) کے معنی میں تطبی بھی نہیں ہے ، کونکہ پیلفظ جس طرح کے بعد دیگر ہے کے معنی میں استعال ہوتا ہے اس طرح عددان بعنی دو چنداور ڈیل کے معنی میں بھی قرآن وحد یث میں استعال کیا گیا ہے ۔ جس کی چند مثالیں پیش کی جارہی ہیں ۔

الف: اولئک يوتون اجرهم مرتبن بيادگ (يعني موتين الل كتاب) ديني جاكير كاينا اجروثواب دو كنا-

ب: ای طرح ازواج مطبرات رضوان الله علین اجمعین کے بارے میں ارشادر بائی ہے۔ ومن یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحانؤ تها اجرها مرتین، اور جوکوئی تم میں اطاحت کرے اللہ کی اوراس کے رسول کی اوراس کے رسول کی اوراس کے اللہ کی اوراس کے رسول کی اوراس کا تواب دوگنا۔

ان دونوں قرآنی آبتوں میں 'مرتین' عددین لینی دو چنداور دوہرے ہی کے معنی میں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہان کوا لگ الگ دومرتبہ تو اب دیا جائے گا۔

اب صدیث ہے دومتالیں بھی ملاحظہ سیجے۔

(۱) بخاری شریف می حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها سده و احسن عبادة ربه کان له ملی الله علیه دسلم نے فرمایا العبد اذا نصبح لسیده و احسن عبادة ربه کان له اجرة موجین غلام جبائ آقاکا فیرخواه بوگااوراین رب کی عبادت میں مخلص توان و برااجر کے گائی بہال مرتبین مضاعفین یعنی دو محفاوردو برے بی کے معنی میں ہے۔ دو برااجر کے مسلم شریف میں حضرت انس وضی الله عنه سال مکة سال

رمسول السله مسلى السله عسليه ومسلم ان يريهم آية فاراهم انشقاق القمر مرتين." (مجمسلم ٢٢٠٠/ ٢٢٠)

" كمدوالوں نے رسول خداصلی اللہ عليه وسلم سے مجرد وطلب كيا تو آپ نے جاتا ہے والد كے دوكلانے ہوئے ہے اللہ كے دوكلانے۔"

ال مديث من المرتين "فلقتين ليني دوكر يكمني من مهر مطلب بين المحركة في من من مطلب بين المحركة بين المحركة بعد الحوى " يكي بعد ديكر يثن القركا بجر و دكايا كونك سيرت رسول سه والقيت ركع والله جائة بين كرش القرجاء كدوكر من بون كالم مجر وصرف ايك بارخا بربوا من جنا في خود حافظ النالقيم في الي مشهور كماب "اغساف مجر وصرف ايك بارخا بربوا من جنا في خود حافظ النالقيم في الي مشهور كماب "اغساف الملهفان " يمن مديث مذكور كونقل كر كرم تين كام حق شقتين و فلقتين على بيان كياب، اوراس كي بعد لكماب -

ولما خفى هذا على من لم يحط به علما زعم ان الا نشقاق وقع مرة بعد مرة في زمانين وطفا مما يعلم اهل الحديث ومن له خسيرة باحوال الرسول وسيرته انه غلط وانه لم يقع الانشقاق الامرة واحدة.

( بحال الله مالسنن ويها يص ١٤١)

"مرتمن کا بیمنی جن لوگوں پر ان کی کم علمی کی بناء پر تخلی رہا انھوں نے سجو کیا کیش القر کا مجر و مختلف اللہ علیہ القر کا مجر و مختلف زیانوں بھی متحد د بارظا ہر ہوا ہے، علاء حدیث اور رسول خدام کی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور میرت سے واقف المجی طرح سے جانے بیں کہ مرتمن کا بیمنی اس مجکہ خلا ہے، کوئکٹن التمر کا مجر وصرف ایک بی بارتھ و دھی آیا ہے۔"

موصوف کے اس اصول کے امتبارے بھی آیت پاک"السطلاق مرتبان" میں مرتبین، عددین کے معنی میں ہوگا کیونکہ اوپر کی تفصیل سے بید بات متح ہوچکی ہے کہ اس آیت میں ملاق رجعی کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ تطلق یعنی طلاق دینے کی کیفیت کا بیان میں ہواں کی گئی ہے۔ تطلق یعنی طلاق دینے کی کیفیت کا بیان میں ہے اور طلاق ذات اور اسم بے نعل نہیں ہے۔

البت امام باہد و فیرہ کے قول پر (جن کی رائے جن آ بت فدکورہ طریقہ طلاق بیان کرنے کے لیے بازل ہوئی ہے "السط لاق الطلیق لیمن طلاق دینے کے حتی جی ہوگا اور طلاق دینا ایک فعل ہے تو اس وقت "مسر تبین اکامتن مرة بعد انری اور کے بعد و گر ب ہوگا اس معنی کی صورت جی بھی "السطلاق مو تان " ہے صرف آئی بات ثابت ہوگی کہ دو طلاقیں اگ اگ آ کے بیچھ دی جا کی بیک کمدندوی جا کیں، اس نے زیادہ کوئی اور قید مثال تفریق بحل و فیرہ کی تو اس آ بیت جس اس کامعمولی اشارہ بھی نہیں ہے، اس لیے آل مثال تفریق بحل یا ایک طلاقی من اس نے اللہ علی اللہ علی مثل اللہ تھی برطان ہے ہوئی اس نے اللہ الگ تلفظ کے ذریعہ طلاقی وی جا کو یہ صورت "السط الاق میں دوئوں طلاقیں آ بیت کے مطابق یہ دوئوں طلاقیں آ بیت کی روسے ایک جا سے ایک طلاقیں ایک طبر جس ہو نے کے باو جودوا تع ہوجا آئیں گی ۔ اور جب اس آ بیت کی روسے ایک گفتا ہے اور یا ایک طبر کی متعدد تلفظ ہے دی گئی طلاقیں واقع ہوجاتی جس تو ایک تلفظ ہے دی گئی طلاقیں ایک طبر کی متعدد تلفظ ہوجا کیں گئی دوئوں طلاقوں ( لیمنی ایک تلفظ ہے اور بھی واقع ہوجا کی گئی دوئوں طلاقوں ( لیمنی ایک تلفظ ہے اور بھی واقع ہوجا کی کی کی ایک تلفظ ہے اور بھی واقع ہوجا کی کی کی ایک تلفظ ہے اور بھی دو تلاقی ہوجا کی کی کا تھی دوئوں طلاقوں ( لیمنی ایک تلفظ ہے اور بھی دوئوں کی کھی دوئوں کی کھیاں ہے۔

رو کھے احکام الفر آن امام مصاص داری تران سا ۱۳۸۰ المطعه السلمیه، مصری ای بناء پر جود مغرات ال بیات کے قائل بین که آیت المسطلاق موتان بین طلاق دیے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور المرتین مرة اعداخری کے اعدد کرے کے مخی میں ہوہ دیئر است بھی ای کے قائل بین کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین بی تارہوں گی۔ اگر چطلاق دینے کا بہر ای بین فلاطریقہ افتیار کرنے سے طلاق کے دقوع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہاں اس طرح طلاق دینے والا غلاطریقہ افتیار کرنے سے طلاق کے دقوع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہاں اس طرح طلاق دینے والا غلاطریقہ افتیار کرنے کا جرم ہوگا۔

ای سے طلاق پر اس تعنی جو الا غلاطریقہ است کھل کر معلوم ہوگئی کہ آیت پاک میں واقع افتیان مرتین ایمنی مرة بعداخری کے بعدد گرے ہی سے جاور شنتین ایمنی دو کا محق افتیان مرتین المحتی مرة بعداخری کے بعدد گرے ہی سے جاور شنتین ایمنی دو کا محق

بھی درست ہے۔ نیز دونوں معنی کے اعتبار ہے ایک مجلس یا ایک تلفظ میں وی گئی تبین طلاقیں اس آیت کی رو ہے واقع ہوجائیں گی اوراس کے بعد بھم قرآن"فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكع زوجاً غيره" فقر بعت ختم بوجائكا،ال ليجو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں وی گئی تنین طلاقوں کے بعد بھی حق رجعت باقی رہتا ہے وہ قانون اللی کی مقررہ حد کوتو ژرہے ہیں اور ایک جور دروازہ نکال رہے ہیں تا کہ ظالم شوہروں کو مزیدظلم کا موقع ہاتھ آجائے یا کم از کم قانون کے دائرہ اڑ کومحدود اور تنک کررے ہیں، جب کہ استحدید کا کوئی ثبوت نہ آیت کریمہ میں ہےاور نہ اس کا کوئی اشارہ ان روا یوں میں ہے جواس آیت کے سبب نزول ہے متعلق ہیں۔علاوہ ازیں قانون بحیثیت قانون کے اس طرح کی حد بندیوں کو ہرداشت بھی نہیں کرتاو وتواہیے جملہ متعلقات کو حاوی ہوتا ہے نیز اس تفصیل ہے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ جولوگ ایک مجلس کی تمن طلاتوں کوایک بتاتے ہوئے بطورا شدلال کے اس آیت کو بیش کرتے ہیں ان کا پیالمرزعمل خالص مغالطه برجنی ہے،استدلال ہے اس کا کوئی تعلق نبیں ہے۔ (۲) حصرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ ایک مجلس میں تمن طلاقوں کے وقوع پر آیت کریمہ ہوئے رقم طراز ہیں۔

فالقران والله اعلم يدل على ان من طلق زوجة له دخل بها اولم يدخل بها ثلثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

( كمابالام مج٥م ١٦٥ اوسن الكبرى من اص ٣٣٢)

"الله تعالی خوب جانا ہے کہ قرآن کیم کا فاہرائ بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو تمن طلاقیں دے دی خواہ اس نے اس ہے ہم بستری کی ہو یا نہ کی ہووہ وجورت اس کے لیے طال شہوگی تا و قبیکہ دو کی دوسرے مردے نکار نہ کر لے۔"

امام شافعی کا استدلال فان طلقها کے موم ہے ہے کو تکہ "فان طلق "فعل شرط ہے جو عموم کے مینوں میں سے ہے جی اکہ اصول کی کتابوں میں مصرح ہے، البذا اس کے عموم میں ایک جن کی تابوں میں مصرح ہے، البذا اس کے عموم میں ایک جن کی تابوں میں مصرح ہے، البذا اس کے عموم میں ایک جن کی تابوں میں مصرح ہے، البذا اس کے عموم میں ایک جن کی تابوں میں مصرح ہے، البذا اس کے عموم میں ایک جن کی تابوں میں مصرح ہے، البذا اس کے عموم میں ایک جن کی تابوں میں مصرح ہے، البذا اس کے عموم میں ایک جن کی بات علا مدا بن جن می واضل ہوں گی۔

## الآية" كَتَّت لَكِيعَ بِيرٍ ـ

الهدا يقع على الثلاث مجموعة و مفرقة و لا يجوز ان يخص بهذه الاتة بعض ذالك دون بعض بغير نص (أكل، خ-ابر) يحتى فان طلقها كالقظ ال تين طلاقول برجمي صادق آتا ہے جوائشي دي تي بول ادران برجي جوالگ الگ دي تي بول اوران برجمول كرنا درست نبيل ہے۔ اور بغير كي اس كاس آت كوفاش كي الك تم كي طلاق برجمول كرنا درست نبيل ہے۔ اس تح استدلال كي ترويد على جولوگ يد كتے بين كر آتات كي موم سے الشي طلاقيں فارخ بين كوف استدلال كي ترويد على جولوگ يد كتے بين كر آتات كي موم على الله قيل فارخ بين كوف استدلال كي ترويد على اس طرح مجموع طلاقي د في ممنوع بين، اب اگران منوع طلاقول كو آتات كي موم على وافل مان كران كے نفاذ كوت اليم كرا بات تو شريعت كي ممنوع على مان كران كے نفاذ كوت اليم كرا بات تو شريعت كي ممنوع على مان كران كے نفاذ كوت اليم كرا بات تو شريعت كي ممنوع على تو شريعت كي كرا ہو جائے كي۔

بظاہران لوگوں کی بیہ بات بڑی و قع اور چست نظر آئی ہے، نیکن اصول وضوا بط اور شرى فلائر يس فوركرنے سے معلوم ہوتا ہے كداس كى حيثيت ايك بے بنياد مفروض سے زیادہ کی میں ہے۔اس کے کہاس جواب میں سبب اوراس کے اثر وحم کو گذی کرے پیفلد متید برآ مد کرلیا گیا ہے جب کداسیاب اوران پر مرتب ہونے والے احکام وآٹارا لگ الك دوهيقين بيرامهاب كاستعال كالمكف بنده بادران اسهاب يراحكام كامرتب كرنا الله تعالى كاكام ب، البغداجب شريعت كى جانب سے يدمعلوم بوجائے كدفلال كام كا فلال تم ہے توبندہ مکنف ہے جب بھی وہ فض وجود جس آئے گالا کالداس کا اثر اور حم بھی ظهور يذر بوكا، البنة أكروه فلل غيرمشروع طورير الله تعالى كى اون واجازت كے خلاف صادر موگا تواس کا کرنے والاعتدالله معصیت کار ہوگا اور اس عصیان براس سے مواخذہ ہوسکتاہے۔ر امعالماس فعل براس کے عم واثر کے مرتب ہونے کا توقعل کے جائز و ناجائز مونے کا اس برکوئی ارتبیں بڑے گا،اس بات کوایک مثال سے بچھے،اللہ تعالی عزشاندنے تعل مباشرت لین عورت محماته ہم بستری کو وجوب مسل کے لیے سب بنایا ہے اب اگر کو کی مخص جا تز طور برای بوی سے مباشرت کرے تو اس پرشر بعت کی روہے عسل فرض ا وجائے گا۔ ای طرح اگر کوئی بدکار کسی اجنی اورت کے ساتھ میں کام کرے تواس فعل کے حرام ومنوع مونے کے بادجوداس برہمی شرعا حسل فرض ہوجائے گا،افعال شری میں اس ك نظارٌ بهت إلى ال موقع يران نظارً كالجمع كرنامقموديس بديك مسلد كي وضاحت فيش

نظر ہے اس لیے ای ایک نظیر پر اکتفا کیا جار ہاہے۔

بعینہ بی صورت طلاق کی بھی ہے۔ الله رب العزت نے تعل طلاق کو قید نکاح سے ربائی کا سبب اور و ربع قرارویا بالبدا جب مخص مكلف سے قال طلاق كا صدور موكا تولازى طور پر اُس کے اثر وحکم کا بھی ثبوت ہوگا۔ جا ہے طلاق کا بیٹل شریعت کے متاہے ہوئے طریق کے مطابق و توع میں آیا ہو یا غیر مشروع طور بر، البت غیر مشروع اور ممنوع طریق اختیار کرنے کی بنار وہ شریعت کی نگاہ ایس قسودار ہوگا اوراس کی بندگی واطا حت شعاری کا نقاضا ہوگا کے ممکن صد تک اس تلطی کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ چنا نچے حصرت عبداللہ بن عراف این زوجه کو بحالت حیض ایک طلاق دے دی تھی ، جس کا ناجائز ومنوع موناشرا مسلم ہے اس کے باوجود اس طلاق کو نافذ مانا حمیا۔ پھر چونکہ میا کیٹ طلاق تھی جس سے بعد رجعت كاحق باتى ربتاب \_ البذار جعت كر كاس خلطى كى تلافى كاموقع تعا-اس ليه بادى اعظم نے انمیں رجعت کی ہدایت فرمائی اورارشادفر مایا کد جعت کر لینے کے بعد احر طلاق ویے بی کی مرضی ہوتو طبرینی یا کی کے زمانہ میں جو مجامعت اور ہم بستری سے خالی ہو طلاق دینا، حضرت عبدالله بن عرف کاس طلاق کاواقعدی بخاری میج مسلم سنن نسائی سنن الكبري بسنن دارتطني وغيره كتب حديث من ديكها جاسكتا ہے۔حضرت ابن عمري بيرهديث اس بات برنس ہے کہ منوع اور تا جائز طور پر طلاق دینے سے جمی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس مرج وسيح نص كے مقابله ميں اس قياى مفرومدى كيا حيثيت ہے سار باب علم ووائش بر تحقی میان راجه بیان <u>-</u>

پھر یہ بات بھی کس قدرد لیب بلکہ معکد خیز ہے کہ جواوگ ایک جلس کی تین طلاق اکو

اس سے منوع د غیر مشروع ہونے کی بنا پر آ بت کے عموم سے خارج اور غیر نافذ کہدکرا سے

ایک طلاق قرارد ہے ہیں وی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہتے میں طلاقوں کی بیا یک طلاق بھی ممتوع غیر مشروع اور طلاق بری ہے پھر بھی یہ ممنوع طلاق نافذ ہوجائے گی جب کہ ان کے
غیر مشروع اور طلاق بری ہے پھر بھی یہ ممنوع طلاق نافذ ہوجائے گی جب کہ ان کے
مفروضہ کے مطابق وہ نافذ تیں ہوئی جا ہے، طاحظہ ہوگروہ الی حدیث (غیر مقلدین)
کے رئیس اعظم جناب نواب معدیق حسن خال تو جی مرحوم کے فرز عوار جمند جناب نواب
میر نورائحین خال التو فی اسمال حک حسب ذیل عمارت:

"وازادله معقدمه فابراست كدسه طلاق بيك لقظ يا دريك مجلس بدون تخلل

رجعت یک طلاق باشداگر چه بدی بودای صورت مجمله صورطلاق بدی واقع است با آنکه فاعلش آثم باشدند سائر صور بدی که در آنباطلاق واقع نی شود'

(عرف الجادي من جنان مرى الهادي ص ا١٢ م مليع معد لق بيويال ١٣٠١هـ)

"اوپر بیان کردہ دلیلوں سے ظاہر ہے کہ ایک لفظ کی تین طلاقیں یا ایک مجلس کی تین طلاقیں جب کہ درمیان میں رجعت بہوا یک طلاق ہوگی اگر جہ یہ بھی بدی ہوگی طلاق بدی کی بیش مدیکر بدی طلاقوں کے برخلاف تافذہ ہوگی اور اس کا مرتکب گنہگا رہمی ہوگا اور طلاق بدی کی بیش مدی کی بیتے ہماری قسموں میں طلاق و اقع نہیں ہوں گی ۔''

سوال میہ ہے کہ ممنوع اور غیر مشروع ہونے میں ایک مجلس کی تین طلاقیں ، اور تبن طلاقوں کی میایہ طلاق دونوں ہرا ہراور کیساں ہیں یا دونوں کی ممنوع ت دغیر مشروعیت میں تفاوت ہے اگر دونوں میں تفاوت اور کی بیشی ہے تو اس تفاوت پر شرع نفس در کار ہے۔ بالخصوص جولوگ دوسروں ہے ہر بات پر کتاب وسنت کی نفس کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں ان بر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس دعوی پر قر آن و حدیث ہے کوئی واضح رئیل چیش کریں اور اگر دونوں کی ممنوعیت کیساں ہے اور یہی بات جناب میر نور انحن فال مرحوم کی عبارت سے ظاہر ہے تو اس کا صاف مطلب میہ ہے کہ میمنم وضرخو دان لوگوں کے مزوم کی عبارت سے خلا ہر ہے تو اس کا صاف مطلب میہ ہے کہ میمنم وضرخو دان لوگوں کے برخوم کی عبارت سے کی بات جناب میر نور انحن میں کردی ہوتی ہے جو دا تعیت سے کہ ہے مسلم اور قابل عمل نہیں ہے بلکہ مغالط اندازی کے لیے ایک الی بات چانا کردی گئی ہے جو دا تعیت سے کمر بے بہر وادر بحروم ہے۔

(٣) الملك حدود الله ومن يتعد حدودالله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذالك امرا. الآية"

" بالله كى باندهى موئى حدين مين جوكوئى الله كى حدول سے آئے بر عينواس نے اسے او برظم كياس كوكيا خبر كه شايدالله بيداكرد باس طلاق كے بعدكوئى نئ صورت ب اس آيت باك كا ظاہر يكى بتار ہا ہے كه الله تعالى نے تمن طلاقوں كاجوتن مردكوديا ہے اگروہ اس كو بيك وفعداستعال كر لي تقول طلاقيں واقع موجاكيں كى ، البت ايباكرة فود اس كى الى مصلحت كے ظاف ہوگا ، كيونكه اگر تنين طلاقوں كوايك شاركر كے حق رجعت و ب اس كى الى مصلحت كے ظاف ہوگا ، كيونكه اگر تنين طلاقوں كوايك شاركر كے حق رجعت و ب ويا جائے تو گھراس كينے كا كيام عنى موگا كه "لاتسلادى لىعمل المله بعد دالك المسوا" اسے كيام علوم كه شايدالله تو الى الله بعد دالك المسوا" اسے كيام علوم كه شايدالله تعالى الى بعد وفير و

کی صورت پیدا فرمادے، اس لیے کہ تین کوائید شار کرنے کی صورت میں تور جعت کا حق اور موافقت کی صورت یاتی ہی ہے۔ سے مرا

چنانچیشار تشیج مسلمامام نووی لکھتے ہیں۔

"احتبح الحسمهور بقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه الآية قالوا معساه ان المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكه تداركه لوقوع البيونة فلوكانت الثلاث لاتقع ولم يقع طلاقه هذا الارجعبا فلا يندم" (ميح مسلم تراشرح، قايس ١٥٨٨)

"جہور نے تین طلاقوں کے تمن واقع ہونے پر اللہ تعالی کے ارشادو من یتعد حدود
السلمہ فیقید ظلم نفسہ " سے استدلال کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ آبت کا مطلب یہ ہے کہ
طلاق وینے والے کو بسا اوقات اپنی حرکت پر ندامت ہوتی ہے تو بیک و فعہ تینوں طلاقیں
وے دینے کی صورت میں زوجین کے ورمیان جدائی واقع ہوجانے سے اس ندامت کا
تد ارک اور از الدنہ ہو سکے گا آگر بیک و فعہ کی تین طلاقیں ایک بی شار ہوتیں تو ندامت کس
بات پر ہوتی ہے کونکہ رجعت کے ذراید اس کے تد ارک اور از الدی گنجائش موجود ہی ہے۔"
بات پر ہوتی ہے کونکہ رجعت کے ذراید اس کے تد ارک اور از الدی گنجائش موجود ہی ہے۔"

"ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، يدل على اله اذا طلق لغير السنة وقع طلاقه وكان ظالما لفسه بتعدية حدود الله لاله ذكر عقيب العدة فابان ان من طلق لغير العدة فطلاقه واقع لانه لو لم يقع طلاقه لم يكن ظالماً لنفسه ويدل على انه اراد وقوع طلاقه مع ظلم نفسه قوله تعالى عقيبه، لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذالك امرا، يعنى يحدث له ندم فلا ينفعه لانه قد طلق ثلاثاً (احكام التراس، نام المراسية على المراسية على المناسبة على المناسبة المناسبة

"آیت پاک"و من یتعد حدو د الله" ال بات پرداالت کرتی ہے کہ جب مرد طلاق بدگ و ہے گا تو وہ واقع ہوجائے گی اور وہ اللہ کا تائم کر دہ حدود سے تجاوز کرنے گی بتا پراپی ذات برظلم کرنے والا ہوگا یہ دلالت السطور پر ہے کہ اللہ تعالی نے "فسط لمقو هن لمعد مدت ہن" (طلاق دوانبیں ان کی عدت پر ) کے بعداس آست کوذکر فر ما یا ہے تواس سے خاہر ہوا کہ جو تیم عدت میں سینی طلاق بری دے گا اس کی طلاق واقع ہوجائے کی ورندا پی

ذات پرظلم کرنے والا کون ہوگا اورائ بات پرولالت کہ "من یہ عد حدود الله" کی مرادا پینٹس پرظلم کرنے کے باوجودائ کی طلاق کا داتے ہوجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا دوارشاد جوائل کے بعد آرہا ہے۔ بعد ذالک امر الیمن ممکن ہے کہ الله یعدث بعد ذالک امر الیمن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں طلاق پر عمامت ہیدا کردے اور بیندا مت اس کے داسطے مغید نہ ہوگی کی تک دو تین طلاقی دے دیا ہے۔"

ان تینوں آیات قرآنہ ہے جن برائر تغییر کی تشریحات کی روشی میں گذشتہ منحات میں بحث کی گئی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں یا ایک لفظ ہے دی گئی تین طلاقیں تینوں واقع ہوجا کمیں گی اس کے برکس کسی آیت ہے اشارہ مجس یہ بات نہیں نکلتی کہ بیک مجلس یا بیک کلمہ دی ہوئی تین طلاقیں ایک شارہوں گی۔

## (r) سنت رسول الله عنه

(۱) حفرت ويمرتجلاني وشي الله عند في صحابه كرام كرايك بزي مجمع من آنخفرت ملى الله عليها با الله عليها با الله على من الله ان المسكنها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره وسول الله الناسكية.

(بخاری باب من اجاز طلاق الثلاث، ج ۱، ص ۱۹، و مسلم ج ۱، ص ۳۸۹)

"ا رسول الله اگر مل اے اپنے پاس روک رکھوں تو میں نے اس پر جسوٹ بائد ھااس کے بعد اے تین طلاقیں وے دیں آلی اس کے کہ تخضرت سلی الله علیہ وسلم انعیں تکم دیتے۔"

امام نووی نے بحوالہ امام جر برطبری لکھا ہے کہ لعان کا بیوا تعدستہ ھکا ہے۔ جس ہے۔

معلوم ہوا کہ آ بت پاک الطلاق مو تان " کے ایک عرصہ بعدیہ چین آیا ہے۔ حضرت و یم رضی اللہ عند کی غیرت متفاضی تھی کہ اس بول سے فی الفور مفارقت ہوجائے اور وہ یہ بجھ رہے تھے کئی لعان سے تفریق بین ہوگی نہ ایک یا دو طلاقوں سے قطعی جدائی ہوگی اس لیے انھوں نے یہ کہتے ہوئے کہ اے درول اللہ اگر لعان کے بعد بھی اے اپنے نکاح میں باقی رکھوں تو اس کا مطلب سے ہے کہ میں نے اس پر بہتان تراثی کی ، ای جملس میں تین طلاقیں دے ہے۔

اس مدیث کوایام سلم فے متعدد طرق سے دوایت کیا ہے۔ دیگرائر مدیث فی ہے۔ کا مسلم اللہ علیہ دسلم اس کی تخری کی ہے۔ کرکسی دوایت میں اس کا ذکر نبیل ہے کہ آن خضرت مسلی اللہ علیہ دسلم فی بیک بیک اس طلاق کو کا تعدم یا ایک قرار دیا ہو بلکہ اس کے بریکس اس واقعہ سے متعلق ابوداؤد کی دوایت میں قصر تک ہے گئے تخضرت مسلی اللہ علیہ دسلم نے ان طلاقوں کو نافذ فر مادیا۔ دوایت کے الفاظ یہ جی :

فطلقها ثلاث تطليقات عند وسول الله عليه فانفذه وسول الله عليه و كان ماصنع عند وسول الله عليه و كان ماصنع عند وسول الله عليه وصلم سنت. (ايواووية المرحة المرحة)

" " عویم تحلانی رضی الله عند نے آنخصرت ملی الله علیه وسلم کی موجودگی بیس تین طلاقیں وے دیں اور آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے انھیں نافذ فرما دیا اور انھوں نے آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے یاس جوکیا و بی لعال میں طریقہ عمل قراریایا۔"

ال روایت پرایام ابوداؤداور محدث منذری نے کئی قتم کا کوئی کام نیس کیا ہے اور
سنن الی داؤدگی کی روایت پردونوں کا سکوت محدثین کے نزدید اس کے قابل احتجاج
ہونے کی علامت ہے مزید برال شوکائی نے ' نیل الاوطار' میں اس حدیث کے بارے
میں تصریح کی ہے کہ رجالہ رجال الصحیح"ال حدیث کے داوی میچے کے راوی ہیں۔
میں تصریح کی ہے تہارے اس قابت شدہ روایت میں محالی رسول محدیث کی راوی ہیں۔
اصول محدثین کے انتہارے اس قابت شدہ روایت میں محالی رسول محدیث کی رفتی اللہ عنہ کی ایک
رضی اللہ عنہ کی پرتصری کو آئے تحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے تو مرتجلائی رضی اللہ عنہ کی ایک
میں دی ہوئی تیوں طلاقوں کو نافذ فریا دیا اس کی روشن دلیل ہے کہ بیک مجلس دی گئی
تین طلاقیں تین می شار ہوں گی۔ام المحدثین بخاری رحمہ اللہ علیہ کے تراجم ابواب کی کات
تین طلاقیں تین می شار ہوں گی۔ام المحدثین بخاری رحمہ اللہ علیہ کے تراجم ابواب کی کات
تین طلاقیں تین می شار ہوں گی۔ام المحدثین بخاری رحمہ اللہ علیہ کے تراجم ابواب کی کات

(جسوز) طلاق الثلاث "كتحت حفرت بهل بن سعد كى روايت لاكر ابوداؤدكى روايت الكر ابوداؤدكى روايت من آئى جونى اى زيادتى كى جانب اشاره كياب ابوداؤدكى بيردوايت جونكدان كى شرائط كم مطابق نهين تقمي المعنى من المست نه لاكر توجعة الباب سے اس كى طرف اشاره كرديا۔ امام نسائى جيسا جليل القدر امام حديث بھى حضرت عويمر رضى الله عند كے تمن طلاقوں كوتين بى بتار ما ہے۔

"بساب من المرخصة فسى ذالك" (ايك مجلس مين تين طلاقول كى رخصت كا باب) كے ذیل میں ان كاس حدیث كا ذكر كرنااس كا كھلاڻبوت ہے۔

مسئلہ زمر بحث میں بیالی پختداور بے غبار دلیل ہے کہ اگر اس کے علاوہ اور دلیل نہ ہوتی تو تنہا یمی کافی تھی۔اس حدیث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں ریکہنا کہ خوو لعان ہی ہے تو بمر اوران کی بیوی کے درمیان فرقت ہوگئ تھی اوران کی بیوی احنبیہ ہوجائے کی بناء مرحل طلاق تھیں ہی نہیں اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس طرح طلاق دين يرسكوت فرمايا ـ اورابوداؤدكي روايت "فسانسفيذه رسول البليه صلى الله عبلیمہ و مسلم" کا پیمنہوم بتا تا کہ لعان ہے جوتفریق ہو گئی تھی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تحفیذ کے ذریعیاس فرقت کوواضح اور لازم کردیاعلم و تحقیق کی نظر میں مجادلہ ومشاغب سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ اس تاویل کی تمام تر بنیاد اس بات پر ہے کہ نفس لعان ہی ے زوجین کے درمیان مفارقت ہوجاتی ہے اور یہ بات خود کل نظر ہے کیونکہ لعان ہے زوجین کی فرقت پر نہ لعان کالفظ ولالت کرتا ہے اور نہ ہی گئی آیت یا کسی صریح حدیث ہے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ عربی زبان واوب ہے واقف کون نبیس جانتا کہ ' لعان' کے لغوی معتی ایک دومرے پرلعنت بھیجنے کے ہیں اور قر آن حکیم نے تعل لعان کو''شہادت'' کے لفظ سے تجيركيا إرثاد فداوتدى ب\_"والذين يرمون ازو اجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله"اورجولوك زيّا كاتبمت لكاكم ا ا پی بیو بول پر اور ان کے پاس بجز اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہوتو ایسے شخص کی گواہی کی صورت میہ ہے کہ جیار بار گوائی دے اللہ کی تئم کھا کر۔اورحدیث میں اے بیمین ( فتم ) کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے اور شہادہ و میمین میں سے کوئی بھی مفارتت کے معنی کوئیس جا ہتا خود حافظ ابن القيم لكن على -"و لـ فظ اللعان لايقتضى فرقة فانه اما ايمان على زنا و اماشهادة و كلاهما لايقتضى فرقة" (زاوانهادج ٢٠٠٠)اورلعان كالفظ فرتت كوبيل هاشهادة و كلاهما لايقتضى فرقة" (زاوانهادج ٢٠٠٠)اورلعان كالفظ فرتت كوبيل هائي كمعنى ميل بهاورياتو كوابى دين كمعنى ميل اورتسم و كوابى دونول فرقت كوبيل جا جتيل \_

قرآن علیم کی کسی آیت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کی کسی صریح حدیث ہے بھی البت نہیں ہے کہ نفس لعان ہی ہے زوجین کے درمیان فرقت ہوجائے گی۔ بلکہ ایک ضرور کی مصلحت کے تحت لعان کی بتا پر فرقت ہیں آتی ہو وہ یہ ہے کہ الله تعالیٰ نے رشتہ از دواج کو زوجین کے مابین رحمت و محبت کا وسیلہ بنایا ہے اور ای رشتہ کی بنا پر زوجین ایک دوسرے سے سکون و چین حاصل کرتے ہیں۔ لیکن شو ہر کی جانب سے بیوی پر زنا کا الزام عاکم ہوجائے کے بعد باہمی رحمت و محبت کا یہ تعلق باتی نہیں رہ پاتا اور ایک دوسرے سے باہمی رحمت و محبت کا یہ تعلق باتی نہیں رہ پاتا اور ایک دوسرے سے باہمی مصلحت کا تقاضا بہی ہے کہ ان جس فرقت اور جدائی ہوجائے۔

 فقہائے مجتمدین کے نداہب کی اس تفصیل سے واضح ہے کہ لعان سے تفریق ایک امراجتهادی ہے۔اور حضرت مو یک رضی اللہ عنہ کا لعان کے بعد آ تحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاق دیتا اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا اس پرسکوت اور بروایت ابوداؤد آ یے کا نتیوں طلاقوں کو نافذ کردینا ایک امر منصوص ہے اور ٹلاہر ہے کہ مسئلہ اجتہا دی کے مقابله میں ترجیح رسول پاک صلی الله علیه وسلم کے تول وعمل بی کو ہوگی۔ میں تمام محدثین و فتها وكامسلك ب-اس لية تخضرت ملى الله عليه وسلم كي تقريرا ورحمل كونظرا ندازكر كيريه كبنا كهلعان كى وجه ب قرنت موكئ تنى اور حصرت مويمر رضى الله عنه كى طلاق بموقع تنى اس كية تخضرت ملى الله عليه وملم خاموش رب اور "فسانسفذه ومسول الله صلى الله علیه وسلم" کے صرح اور حقیق معنی کوچیوز کراسے زیردی مجازی معنی پہنانا سیح نہیں ہے۔ بالخصوص جولوگ اسینے آ ب کواہل حدیث کہلاتے ہیں اور دوسروں کواہل الرائے ہوئے کا طعنہ دیتے ہیں ان کے کیے تو بیررو مقطعی زیب نہیں دیتا کہرسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی ولالت تقرير ياحمل كے مقالعے ميں ايك مسئلہ اجتهادي كوفو تيت ديں اس ليے اس مرت كو منفن علیدروایت کے مقابلہ میں جو بات کی جارئی ہے وہ محض مجادلہ اور اپنی رائے کی ماسداری ہے جس کی اہل انصاف کے فزد کے کوئی قدرو قیت تبیں ہے۔ (٢) "و عن عائشة رضى الله عنها ان رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوَّجت

فيطلق فسشل النبسي صبلي الله عليه ومنلم قال لاحتي يذوق عسيلتها · كماذاق الاول"(١٤١ريج ٢٠/١٠) وسلمج ١٠/٢١٦)

" حضرت عائشهمد بقدرض الله عنها سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو تمن طلاق دے دیں مورت نے دومرا نکال کرلیا اس شوہر نے طلاق دے دی تو آئخضرت سے دریا نت کیا ممیا۔ کیا بی مورت پہلے شوہر کے لیے طلال ہوگئ آپ نے فرمایا نہیں تا وقت کے دوسرا شوہر پہلے کی طرح لطف اندوز محبت نہ ہو پہلے کے لیے حلال نہیں ہوگی۔"

اُس صدیت کواہام بخاری نے "باب من اجاز (اوجوز) الطلاق الثلاث " کے تحت ذکر کیا ہے۔ اوراس صدیت سے پہلے معٹرت رفاعہ قرظی کے طلاق کے واقعہ کوذکر کیا ہے۔ لبندا حدیث معٹرت ما کشر صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی معٹرت رفاعہ کے قصہ پرمحمول کیا جائے تو یہ تکرار بے فائدہ ہوگی جواہام بخاری کی عادت کے خلاف ہے۔ علاوہ ازیں جب

دو حدیثیں مختلف سند اور مختلف سیاق ہے وارد ہوں تو امل میں ہے کہ وہ دونوں دو الگ الگ حدیثیں ہیں اس لیے بلاوجہ امٹل کوچھوڑ کرغیر اصل پرمحول کرنا میسرتھکم ہے جو بحث و تحقیق کی و نیا میں لائق النفات نہیں ہے۔

(m) معرت عا تشمد يقدرض الله عنها عدمتله دريافت كيا كيا:

"عن الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا فقالت قال رسول الله صلى المله عليه وسلم لاتحل للاول حتى يقوق الآخر عسيلتها و تقوق عسليته" (مسلم ج ١، ص ٢٧٣ و سنن الكبرئ مع الجوهر النقي ج٤، ص ٢٤٣ واللفظ له، دار قطني ج٢، ص ٣٢٨ مركيم يم يالت والفظ اله دار قطني ج٢، ص ٣٢٨ مركيم يم يالت والفظ الله على الله على وسلم إذا طلق الرجل امراته ثلاثالم تحل له النع)

"کہ ایک فض کی عورت سے نکاح کرتا ہے پھرا سے تین طلاق دیتا ہے تو کیااب سلے شوہر کے لیے حلال ہوجائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب میں فرمایا نبی کریم سلی کا ارشاد ہے کہ دو مورت پہلے خص کے لیے حلال نبیں ہوگی تا د تشکیہ دو سرا شو ہراس کی صحبت سے لطف اعدوز نہ ہوجائے ۔''

(٣) وعن انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عنائي مثل عن رجل كانت تحنه امرأة فطلقها ثلاثاً فتزوّجها بعده رجل فطلقها قبل ان يدخل بها التحل لزوّجتها الاوّل فقال رسول الله عليه المحتى يلوق الآخر ماذاق الاوّل من عسيلتها وذاقت عسيلته واه احسد و البزار و ابويعلى الا انه قال "فمات عنها قبل ان يدخل بها" والطيراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه ابوحاتم وابو زرعة وابن حبان وفيه كلام لايضر (المحمد بن دينار الطاحي وقد وثقه ابوحاتم وابو زرعة وابن حبان وفيه كلام لايضر (المحمد بن دينار الطاحي وقد وثقه ابوحاتم وابو زرعة وابن

"رسول خداصلی الله علیه وسلم کے فادم حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے ایک خض کے بارے میں ہوجھا گیا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھی اور اس نے کی اور مرد سے نکاح کرلیا تھا اور اس وہر سے شوہر نے خلوت سے پہلے تی اسے طلاقی دے دی تھی کیا نے ورت اپنے پہلے شوہر کے لیے طلال ہوئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا جب تک بید درمرا شوہر اس کی محبت سے للف نہ تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا جب تک بید درمرا شوہر اس کی محبت سے للف نہ

انفانے اور خورت اس کی صحبت کا مزہ نہ چکھ لے پہلے شوہر کے لیے طلال نہ ہوگی۔ اس صدیث کی ایام احمد ، امام ہزاراور امام ابولیعلی نے اپنے سیانید جس تخریخ کی ہے البت ابولیعلی کی روایت میں ''فیطلقہا قبل ان ید خل بھا'' کی بجائے۔''فیمات عنہا قبل ان ید خل بھا'' کی بجائے۔''فیمات عنہا قبل ان ید خل بھا'' ہے اور امام طبر افی نے بجم اوسط میں اس کا ذکر کیا ہے۔ گھر بن دیتار الطاحی ان یہ خل بھا'' ہے اور امام طبر افی نے بجم اوسط میں اس کا ذکر کیا ہے۔ گھر بن دیتار الطاحی ابوحاتم ، امام ابوحات کے لیے معزمیں ہے۔' ابوحات کے لیے معزمیں ہے۔'

چنانچ حافظ ابن تجر رحمہ اللہ نے تقریب التبذیب میں ان کے بارے میں الکھاہے۔
"صدوق مسنی الحفظ و رمی بالقدر و تغیر قبل موته" (جمع الروائدج میں ہرے)
مسندی المحفظ کی روایت شوام اور متابع کی بناء پر حسن کے درجہ سے کم نہیں ہوتی اور حسن
مب کے نزدیک قابل احتجاج ہے اس روایت کی تائیداو پر مذکور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دونوں روایتوں ہے ہوری ہے۔

ان مینوں حدیثوں میں طلق ٹالٹا کا ظاہر یہی ہے کہ مینوں طلاقیں ایک ساتھ وی گئی تھیں چٹانچہ حافظ ابن تجرحفزت عائشہ معدیقہ گی حدیث بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں۔
"فعالت مسک بسطاھر قوله طلقها تلاثا فانه ظاھر فی کو نها مجموعة" یعنی اہام بخاری کا استدلال طلقها ثلاثا کے طاہر ہے ہے کیونکہ اس کا ظاہر تمن جموی طلاقوں کو بی بتارہ ہے۔ اور نعم کا عدلول ظاہر بلااختلاف سب کنز دیک قابل استدلال اور واجب العمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں مصرح ہے۔ علاوہ ازی آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا سائل ہے بغیر یہ تفصیل معلوم کئے کہ تین طلاقیں ایک مجل میں دی گئی ہیں یا اللہ الگ تمن طہروں میں یہ جواب دینا کہ عورت بہلے شوہر کے لیے طال نہ ہوگی تاونسکہ دوسرے شوہر کے لیے طال نہ ہوگی تاونسکہ دوسرے شوہر کے میں طلاقیں الک الک تمن طہروں میں یہ جواب دینا کہ عورت بہلے شوہر کے لیے طال نہ ہوگی تاونسکہ دوسرے شوہر کی صوبت سے لطف اندوز نہ ہو لے اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ تین طلاقیں جس طرح سے بھی دی جا کمیں گئین بی ہوں گ

پھر'' انت طالق ٹلاٹا'' کا جملہ یا' مطلق ٹلاٹا'' تین طلاقیں دے دیں ہے بیک تلفظ تین طلاقوں کا مراد لیما زبان و ادب کے لحاظ ہے بغیر کسی شک وشیہ کے درست ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمیذ جلیل امام ابو یوسف نے تحو کے عظیم الرتبت استاذامام كسائى سے ولى شاعر كے درج ذيل شعر:

فانت طالق و الطلاق عزيمة "سلاثا يخسرق اعسق و اظلم کے بارے میں سوال کیا کہ اس شعر میں عزیمۃ علات وعملا ٹا کومرفوع ومنعوب وونوں طرح یر حاصیا بالبذابتا یے کے رفع کی صورت میں کتنی اور نصب کی صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوں گی۔امام کسائی نے جواب دیا جس نے "عزیمہ یٹلاٹ" رتع کے ساتھ پڑھااس نے مرف ایک طلاق دی اور اپنی بیوی کو بتا دیا که طلاق قطعی تو تین میں۔ اور جس نے علا ثا نصب کے ساتھ پڑھا تو اس نے اکشی تینوں طلاقیں واقع کردیں اور بیوی کوایئے ہے ملیحدہ کردیا کیونکہ اس منورت میں یہ 'انت طالق علا ثا' کے معنی میں ہے یعنی تجھ پر تمن طلاقیں ہیں اور سیطلاق طعی ہے۔ (الاشداہ و النطائز ازامام سبوطی سے، ص ۲ م- ۳۳) امام الخو الکسائی کے اس جواب ہے بھراحت یہ بات معلوم ہوگئی کہ ''انت طالق ملا ٹا'' کا جملہ نحواور محاورہ کے اعتبار ہے بچے ہے اور اس طرح طلاق دینے سے تینوں طلاقیں

بيك وقت يزجا كي كي\_

علاد ہ ازیں سنن الکبری میں سیج سندوں کے ساتھ روایتیں موجود ہیں جن میں مذکور ہے۔ "طلق رجل امبراته عدد النجوم"كى نے اپنى بيوى كوبقررستارول كى تعداد کے طلاق دے دی ، بعض روا تول میں ہے "طلقت امر اتبی مائة" میں فے اپنی نیوی کو سوطلا قیں دے دیں بعض میں بیالغاظ میں ، طلق امر اتبہ الفا"قلاں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دیے دیں۔ (سنن الکبری مع الجو برائتی جے ہم ۳۳۷-۳۳۸)مصنف ابن الی شیبہ،مصنف عبدالرزاق، دارتطنی وغیرہ، کتب حدیث میں اس طرح کی حزید مثالیں مل کتی ہیں۔ میہ روایتی اس باب میں کو یا صریح میں کہ مذکورہ طان قیس بیک تلفظ دی گئی ہیں۔ کیونکہ اگر میہ طلاقیں الگ الگ مختلف مجلسوں میں مانی جائیں آولازم آئے گا کے عبدتا بعین میں جواسلامی علوم وفنون کا عہدزریں کہلاتا ہے لوگ طلاق کی آخری حدے بھی واقف نہیں تھے کہ تین طلاقوں کے بعد بھی مزید طلاقیں دے دیا کرتے تھے اور اس دور کے بارے میں بے خیال بلاشبہ درست نبیں ہے۔اس لیے جولوگ یہ کہتے ہیں کہ انت طالق ثلاثا یا طلق ثلاثا ہے ا کشی تین طلاقیں مراد لیٹا سیح نہیں خودان کا بے دعویٰ ہی سیح نہیں ہے اور اپنے اس دعویٰ کے شبوت بیں و وکوئی سی روایت بیش نبیس کر کتے \_

(۵) عن المحسن قال حدثنا عبدالله بن عمر انه طلق امر أنه تطليقة وهى حائض ثم اواد ان يتبعها تبطليقتين الجويين عند القرئين الباقيين فبلغ ذالك رسول المله عنين فقال ياابن عمر ما هكذا امرك الله انك قد الحطات السنة والسنة ان تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء قال فامرنى رسول الله عنين فراجعتها ثم قال اذا طهرت فطلق عند ذالك او امسك فقلت يا رسول الله افرايت ثواني طلقتها ثلاثاً كان يحل لى ان اواجعها قبال كانت تبين منك وتكون معصية، قلت والهيشمى، لابن عمر حديث في الصحاح بغير هذا السياق. رواه الطبراني وفيه على بن سعيد الوازى في المدار قطنى، ليس بذاك، وعظمه غيره وبقية وجاله ثقاة ـ (المحاوانية قال المدار قطنى، ليس بذاك، وعظمه غيره وبقية وجاله ثقاة ـ (المحاوانية قال المدار قطنى، ليس بذاك، وعظمه غيره وبقية وجاله ثقاة ـ (المحاوانية الموانية المحاواتية ا

" دعفرت عبدالله بن عمر رضى الله عند في الى بيوى كو بحالت حيض ايك طلاق د دوى في براراده كيا كددو بقيد طلاقين" قرء "كودت و دوس بيد بات حضورا كرم سلى الله عليه وسلم تك بخي اتو آب في فر ما يا استان عمر اس طرح الله في كوطلاق دين كا تقم كل ويا بق في الله عليه والله في الله عليه والله في الله عليه والله في الله عند برطهم على منظم كي طريقة بيرى بحر حضور سلى الله عليه وسلم في جميع رجعت كا تقم ديا تو معر ابن عمر دفت كر في مجرفر ما يا كه جب ياك بوجائة برياكي عمل ايك طلاق دوياروك عمل في من ايك طلاق دوياروك الله على من ايك طلاق دوياروك الدويات الوديات الله على الله قبل و من من الله قبل و من الله عن الله قبل و من الله عند على الله الله قبل و من من الله قبل و من الله عن الله قبل و من الله عن الله قبل و من الله عن الله و من اله و من الله و م

علامہ بیشی کہتے ہیں کہ محاح ہیں این عمر کی حدیث اس سیاق کے بغیر ہے"اس حدیث کی طبرانی نے روایت کیا ہے اس کے سب داوی ثقتہ ہیں بجرعلی بن سعید رازی کے انھیں دار تطنی نے "لیس بذاک" کہا ہے اور یاتی علائے جرح و تعدیل ان کی عظمت کے معتر ف ہیں" انہی کلامہ۔

چنانچ حافظ بن جمر انعین"الخافظ رحال" کہتے ہیں امام ابن ہولس کہتے ہیں کہ یہ صاحب نہم دحفظ تے اور مسلمہ بن قاسم ان کو تقدوعالم بالحد عث کہتے ہیں۔ (اسان الميو ان

ج٣٩، ١٣١٠) من وارتطني عن المحدث ك مندك وال يدين على بن محمد بن عبيد الحافظ نامحمد بن شاذان الجوهرى نامعلى بن منصور ناشعب بن زريق ان عطاء الخراسانى حدثهم عن الحسن قال نا عبدالله بن عمر رضى الله عنه "اور من الكركي منديول عيد الحسن الله الحافظ رالمعروف بالمحاكم صاحب المستدرك) وابوبكر احمد بن الحسن القاضى قالا انا ابو العباس محمد بن يعقوب نا ابو اميه الطرسوسى نا معلى بن منصور الرازى ناشعيب بن زريق ان عطاء الخراسانى حدثه عن الحسن قال حدثنا عبدالله بن عمر رضى الله عنه."

مافظ ابن القيم في سند كايك رادى شعيب بن زريق كوضعيف كها ب اورانميس كى وجہ سے اس مدیث کی تضعیف کی ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ حافظ ابن القیم کا شعیب کو معیف قرار دینا بالکل بجاہے اس لیے کہ ائر جرح وتعدیل میں ہے کسی نے ان کی تضعیف نہیں کی ہے باں ابوالفتح از دی نے بیشک ان کولین کہا ہے اور بینہا یت کمزور جرح ہے علاوہ بریں ابوالفتح از دی کی جرص محدثین کے نزو یک نا قابل اعتبار ہیں اس لیے کدو وخودضعیف وصاحب منا کیراور فیرمرضی ہیں پھروہ بے سندو بے دجہ جرح کیا کرتے ہیں۔ای طرح اس سند کے دوسرے راوی عطا خراسانی کے بارے میں بعض معترات نے کلام کیا ہے۔ کیکن مید کلام بھی اصول محدثین کے اعتبار سے غیر معنر ہے یبی وجہ ہے کہ ایکابر حدیث و ماہرین رجال وائمکسلین نے ان ہے روایت کی ہے بلکہ ان کے شاگر دوں میں ایسے حضرات بھی ہیں جن کا کسی سے روایت کر لینا اس کی ثقابت کی کافی سند ہے جیسے امام شعبدہ امام ما لک اورامام ابوحدیقه معمر، مغیان توری اورامام اوز اعی وغیره - پھرامام بخاری کے علاوہ جملدامحاب محار فے ان کی روایتیں لی ہیں اور امام سلم نے تو احتجاج بھی کیا ہے جوان کی ثقابت كى بين دليل ب- (حريد تنعيل ك ليد كيمة الاعلام الرفو عدا زمحدث اعظمى مس ٨٢) علاوه ازيس عطا وخراساني اس روايت شي منفر دنبيس بيل بلكدان كممتالع شعيب بن زریق بی کونکداس روایت کوشعیب با واسطدامام حسن بعری سے روایت کرتے بی اور عطاك واسطے ي جي چانج امام طبراني كتے ہيں" حد شنا على بن صعيد الرازى حدثنا يحيئ بن عشمان بن سعيد بن كثير الحمصي حدثنا ابي حدثنا شعيب بن ذريق قال حدثنا الحسن حدثنا عبدالله بن عمر المحليث' (براجينا لكتاب والنشخ ملامة القمال (براجينا لكتاب والنشخ ملامة القمال ٣٢٠)

ال لیے عطاء الخراسانی کے تفرد کی بنا پراگر پچھضعف تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ بحد ثین کا میں بھی اصول ہے کہ مرسل روایت یا اسک مند روایت جس میں پچھضعف ہواور جمہور ائمہ کا اس پر تعامل ہوتو اس تعامل ہے وہ ضعف ختم ہوجا تا ہے۔

"واذا ورد حديث مرسل او في احدنا قليه ضعف فوجدنا ذالك الحديث مجمعا على اخذه والقول به علمنا يقينا انه حديث صحيح لاشك فيه ـ"(تربيا نخرال امول الاثراب، ٥)

"جب کوئی حدیث مرسل ہویا اس کے کسی راوی بیں ضعف ہواور ہم دیکے رہے ہیں کہ کا اس مدیث کا کہ اس مدیث کہ اس مدیث کے اس مدیث کی اس مدیث کی مسائر کے گئے کہ اس مدیث کی مست میں کوئی شک نہیں ہے۔"

اس لیے بلاشہ بیر حدیث لائق احتجاج اور قابل استدلال ہے اور اس مسئلہ میں نص مرت ہے کہ اسمی تمن طلاتوں سے مورت نکاح سے بالکلیہ خارج ہوجائے کی اور رجعت کی کوئی منجائش باتی نہیں رہے کی البته اس طرح طلاقیں دینا خلاف شرع ہے اس لیے ایس کرنا معصیت شار ہوگا۔

(۱) وعن ابن عمر ان رسول الله نائية قال المطلقة ثلاثاً لاتحل لزوجها الاوّل حتى تنكح زوجاً غيره ويخالطها ويذوق عسيلتها. "رواه الطبراني و ابويعلى الا انه قال بمثل حديث عائشة وهو نحو هذا و رجال ابو يعلى رجال الصحيح ( مجمّ الرواد مرمم مرمم الله الله المستبح ( مجمّ الرواد مرمم المرمم ال

" عبدالله بن عمر رضی الله عنمار وایت کرتے بین کدرول الله سلی الله علیه وسلم نے فر مایا تمن طلاق یا فتہ عورت اپنے اول شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی تاو تنتیکہ کسی اور مروے نکاح نہ کر لے اور اس ہے ہم بستر ہواوراس کی محبت ہے لطف اندوز ہو علامہ بیٹی کہتے ہیں کہ اس حدیث کوانام طبر انی اور ایام ابو بیٹی دونوں نے تخریخ کی ہاور ابو بیٹی کی سند کے راوی محمیح کے راوی ہیں۔ "

"المطلقة الانا"كا جمليات ظامر كاعتبار يجوى طلاقول يردلالت كرتا باس

ليے بير مديث بھي تمن طلاقول كے تين شار كئے جانے كى قوى دليل ہے۔

(2) عن سويد بن غفلة قال كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن على رضى البله عنه قالت لتهنئك الخلافة قال رضى الله عنه قالت لتهنئك الخلافة قال بقتل على تظهرين الشماتة اذهبي قانت طالق يعنى ثلاثاً قال فتلفف بثيابها وقعدت حتى مضت عدتها فبعث اليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة الاف صدقسة فلما جاء ها الرسول قالت "متاع قليل من حبيب مفارق "فلما بلغه قولها يكي ثم قال لولا اني سمعت جدى او حدثني ابي انه سمع جدى" يقول ايما رجل طلق امر أنه ثلاثاً عند الاقراء و ثلاثاً مبهما لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لر اجعتها ـ"(سن البرى، ١٥٠٨) ١٢٣٧، والقطاء والداتش من ١٤٠٨)

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي اسناده صحيح (الاثنال ع الكوريس ١٣٨) وقال الهيشمي رواه الطبراتي وفي رجاله ضعف وقدو ثقوا۔

(جيخ الزوائد، چه اي ۱۳۹)

 حدیث شنائی ہوتی کہ آپ نے فرمایا جو خص اپنی بیوی کو عن طبروں میں تین طابہ قیس و سے بیا ایک بی دفعہ بنیوں طلاقیں دے دیا ہوئی کار نہیں ہوگی ہا و تشکید وہ کر اور مرد نہے تکاح شکر لے ۔ تو جس بقیبتا اس سے رجوع کر لیزا۔ ' حافظ بن رجب منبلی ۔ اور مرد نہے تکاح شکر کے ۔ اور علامہ بیٹمی لکھتے جیں کہ اس حدیث کی تخ آئی ام طبر اسے فی سند کے رجال جس کے کہ جا اور اس کی سند کے رجال جس کچھ معن ہے اور ان کی تو بتن بھی کی گئی ہے علامہ بیٹمی کے اس کلام کا حاصل ہیں کچھ معن ہے اور ان کی تو بتن بھی کی گئی ہے علامہ بیٹمی کے اس کلام کا حاصل ہی ہے کہ طبر ان کی سند سے بیدوایت درجہ حسن سے کم نہیں ہے۔ بیٹمی کار میں تین طلاق میں حدیث اس بات میں نص صریح ہے کہ جس طرح متفرق تین طبروں میں تین طلاق میں دیئے ہے ورت حرام ہوجاتی ہے بالکل ای طرح بیک مجلس و بیک تحفظ تین طلاق قیں دیئے ہے جس حرام ہوجاتی کی ۔ طلاق کی دونوں صور توں کا ایک بی تحتم ہے۔

جماعت الل صدیث (غیرمقلدین) کے شہور عالم مولا ہے شم الحق عظیم آبادی اس حدیث کے دورادیوں عمر بن الی قیس الرازی اوران کے ظیندسلہ بن النصل قاضی الرائے پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"في اسناده عمر بن ابي قيس الرازي الازرق صدوق له اوهام، قال ابرداؤد لابساس بسه في حديثه خطاء ورواية سلمة بن الفضل قاضي الراي ضعفه ابن واهويه وقال البخاري في احاديثه بعض المناكير وقال ابن معين هو يتشيع وقد كتبت عنه وليس به باس قال ابوحاتم لايحتج به وقال ابوزرعة كان اهل الراي لايرغبون فيه لسوء رايه وظلم فيه.

(المغنى شرخ الدار قطنى وين ع وص ١٣٧٧

استاذوشاگردے متعلق بہر جس اصول محدون کے اعتبارے غیر قاوت غیر معنر ہیں ۔
کیونکہ (الف) صدوق کے بعداوہام کئے ہے راوی کاضیف ہونالازم نہیں آتا چنانچ غیر مقلدین کے محدث کبیر حضرت مولانا عبدالرحمٰن مبارک بوری نے ابکار المدن میں اس کی مقلدین کے محدث کبیر حضرت مولانا عبدالرحمٰن مبارک بوری نے ابکار المدن میں اس کی تقریح کی ہے۔ (ب) فی صدیث خطاء بھی انتہائی معمول جرح ہے جس سے راوی کی قامت مجروح نہیں ہوتی (ج) اور سلمہ بن الفصل کے بارے میں امام اسحاق راہو یہ کی حرح جمم ہے اور محدثین جرح جمم کا اعتبار نہیں کرتے۔ (و) وقال ابخاری فی اصادیث بعض المنا کیران کی حدیثوں میں بعض محرروا بیتیں ہیں۔ "یہ جرح بھی غیر مفرے چنانچ مولانا

عبدالرحمن محدث مبارك يورى لكيت بين كه واصافول السنحدارى عنده مناكير فلا يـقتـضـى ضـعـفـه قال الذهبى ماكل من روى المناكير بضعيف "(ايكاراكن مع مراه بحواله الاز بارالمربورص • ٩) بخاري كاميةول" عنده منا كير" رادي كيضعف كالمقتضى نبيس .. - بے چنانچدامام ذہبی نے لکھا ہے کہ ہروہ مخص جومنگرروایتیں بیان کرتا ہے ضعیف نہیں ہے۔ (و) وقال ابن معين هويتشيع ،اين معين في كهاوه تشيع كي جانب مأكل تهديدر بھی بے ضرر ہے۔اس لیے کہ محدثین کی اصطلاح میں تشیع کہتے ہیں حضرت علی سے ساتھ محبت اورسحابه پرانحس مقدم كرنے كو چنانچه حافظ بن ججر لكھتے ہیں كدو المنشيع محبة على و تقديمه على الصحابة فمن قدمه على ابي بكر و عمر فهوغال في تشيعه و يسطلق عبلينه وافضى والافهو شبعي (مقدمه فتح الباري ص٥٣٠-١٥٣١، يحواله الازبارالر بوءص٨٨) شيعيت،حصرت على كى محبت اورائيس محابه ميرتر جيح ديينے كو كہتے ہيں اور جو مخص حضرت علی کو حضرت ابو بمروعمر برمقدم رکھے وہ غالی شیعہ ہے اور ایسے مخص کو رافضی کہا جاتا ہے۔ورندو محض شیعہ بوتاتشیع کے الزام سے راوی ضعیف نہیں ہوتا چنانچہ بخارى ومسلم كے بہت براويوں يرتشع كا الزام ب\_كين اسے قادح اورمعزبين سمجما جا٦\_(و)"وفسال ابـوحاتم لايحتج به "ابوحاتم ن كهاسلم بن الفعنل قائل احتجاج نہیں ہیں۔ یہ جرح مسم معتبر نہیں علاوہ ازیں امام ابوحاتم جرح میں متصدد ہیں اور متصدد کی جرت محدثین کے زو کیک لائق اعتبار نہیں ہے۔ خودمولا ناعبدالرحمٰن محدث لکھتے ہیں او احا قول هذا حاتم في "الدراوردي" لايحتج به فغير قادح فانه قد قال هذه اللفظ في رجال كثيرين من رجال الصحيين" (ايكاراكمن ص٢٣٦، يحاله الازبارالربوء ص٩١) ابوماتم كا" لايسحتسج بسه "كبنا قادح نيس بدانعول نے يافظ صححین کے بہت سے راویوں کے تق میں استعال کیا ہے۔ (ز)قال ابوزرعه کان اهـل الـري لايـرغبون فيه لسوء رائه وظلم فيه، امام الوزرعة مات بي كـدب کے لوگ انھیں اچھی نظر ہے نہیں ویکھتے تھے کیونکہ ان کی رائے میں عیب تھا۔اور ان میں سیخطم بھی تھا'' یہ جرح کے الفاظ ہیں ہی نہیں اہتر اٹھیں جرح کے ذیل میں لکستاعلم وانصاف كے خلاف \_ \_ \_ ( تنصيل كے ليه و كھے الازبارالم يوعص ٩٦١٢٨ ،ازمدت اعلى ) علاوہ ازیں ممرو بن قبیل ہے امام بخاری تعلیقاً روایت کرتے ہیں ، امام ابودا وُ د ، امام

ترندی اور امام نسائی نے ان سے احتیاج کیا ہے۔عبدالعمد بن عبدالعزیز المقری کہتے ہیں کہ رے کے بچولوگ امام سفیان توری کے پاس صدیث کی ساعت کے لیے مجے تو انھوں نے کہا کہ كياتمهارے يہال عمرو بن القيس تبيس جيں؟ امام ابوداؤد نے كہا كه ان كى حديث ميں خطا ہوتی ہے اور دوسرے موقع پر فرمایا کہ وہ''لاباس بہ'' ہیں این حبان اور این شاہیں ان کو ثقات من شاركرت بين عثان بن الى شيرن كهاوه لا باس بدين بال عديث من ان س بجهوم موجا تا برامام ابو بكراليز ادائمين متعقم الحديث كيتم بير - (تهذيب احذيب ١٨ مم ٩٠) اورسلمه بن الفصل كوامام معين ايك روايت من ثقداد رايك من اليس به باس " كبت ہیں۔علامہ بن سعدان کو ثقہ وصدوق کہتے ہیں۔محدث ابن عدی جومتشددین ہیں شار ہوتے ہیں فر ماتے ہیں کہان کی حدیث میں غرائب افراد تو ہیں لیکن میں نے ان کی کوئی حدیث الی نبیں دلیمی جوا نکار کی حد تک پہنچی ہو۔ان کی حدیثیں لائق برداشت ہیں۔ابن حبان ان کو نقات میں شار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ' پیخطی و یخالف' ' اور یہ کوئی جرح نہیں ہے المام ابودا وُدان كو ثقة كميتر جين \_ (تهذيب التبذيب جهم من ١٥٣) البيته الم اسحاق بن راہوبداورامامنائی نے اتھیں ضعف کہا ہے۔امام نسائی متشدد ہیں پھریہ جرح مبہم بھی ہے جوقابل اعتبار تبيل - امام الحاتم "ليس بالقوى؛ شهيته بين اس جرح كومولانا عبدالرحل، مبارك بورى في ممهم اور بضرر بتايا ب- (ازبار الربور مي ٩٢)

ال تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیر حدیث وخسن سے سی طرح بھی کم نہیں ہے۔ اور صدیت سے سے اور صدیت سے یہ بات روز صدیت سے یہ بات روز صدیت سے یہ بات روز مدیت سے یہ بات روز روشن کی طرح آشکارا ہے کہ ایک تفیظ میں دی گئیں تئین طلاقیں اور اٹک الگ تنین طبروں میں تئین طلاقیں اور اٹک الگ تنین طبروں میں تنین طلاقیں دونوں تھم میں یکسال ہیں۔

(٨) عن نافع بن عجير بن عبد يزيد ان ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ثم اتى رسول الله عليه فقال يا رسول الله انى طلقت امرأتي سهيمة البتة والله مااردت الاو احدة فقال رسول الله عليه لركانة والله مااردت الاواحدة فردها اليه رسول الله المنه في قطلقها الثانيه في زمن عمر رضى الله عنه والثالثة في زمن عمر رضى الله عنه والثالثة في زمن عمر رضى الله عنه والثالثة في زمن عثمان رضى الله عنه. (ابوداؤدج ا، ص ٢٠٠٠ المستدرك ج٢، ص ١٩٤١، والدار

قبطني ح٢، ص٣٣٨، سين الكبرى مع الجوهر النقى، ج٤، ص٣٦، واللفط له ورواه امام شافعي في الام وابن ماحه في سنبه و الترمذي في حامعه)

" دھنرت نافع بن تجیر بن عبد یزید دوایت کرتے ہیں کد دکا نہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی سبیمہ مزنے کو طلاق البتہ و ہے دی بعد از ال رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا اے رسول الله میں ہے دی اور بخدا میں میری نیت صرف ایک طلاق کی تحق تو رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے انھیں تشم دے کر دریافت میری نیت صرف ایک طلاق کی تحق تو رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے انھیں تشم دے کر دریافت فرمایا کہ کیا تمھاری نیت صرف ایک می طلاق کی تبتی ۔ انھول نے عرض کیا الله کی تشم میری نیت صرف ایک می مائن الله علیہ وسلم نے ان کی بیوی انھیں واپس لوٹا دی۔ مجمر کو نیت مرف ایک میں دوسری طلاق عبد فاروتی میں اور تیسری طلاق دور عثمان شخی میں داری۔ میر

رہ نہ ہے۔ سے دو سری طواں مبدہ اوری میں دوری سری میں اورور مہی واقع ہوجاتی ہیں ورنہ

اس حدیث ہے جا بت ہوتا ہے کہ ایک جلس کی تین طلاقیں بھی واقع ہوجاتی ہیں ورنہ

رکا نہ ہے تیم دے کریہ بچ جھنے کی ضرورت بی کیاتھی کہ ' واللہ بااروت الا واحدہ' خدا کی تیم

کھا کر کہو کہ صرف ایک بی طلاق کی نیت تھی۔ یہ سوال اس وقت درست ہوسکتا ہے جب
ایک کا اراد و کرنے ہا کی اور تین کا اراد و کرنے ہے تین طلاقیں واقع ہوں۔ اگر ووٹول
صورتوں میں ایک بی واقع ہوتی تو یہ سوال ہے معنی ہوگا اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے
بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آب اس طرت کا بے عنی سوال فرمائیں گے۔
یہ صدیت امام شافتی رحمت اللہ علیہ کے زو میک جے ہے کیونکہ انھوں نے کتاب الام میں
وومسکوں براس سے استدال کیا ہے۔ اس الام ہے دی ساب ان البتہ فی الطلاق قد بنوی

اور استدلال المحتهد محدیث تصحیح له "جمهد کا مدیث ساسدلال المحتهد محدیث تصحیح قر اردینات، حافظائن جر لکھتے ہیں اصححه ابودا وَدائن حبان اورامام حاکم نے والم الودا وَدائن حبان اورامام حاکم نے والم حاکم الحریم "(تلخیص الحیر ص ۳۱۹) ال حدیث والم الودا وَدائن حبان اورامام حاکم نے صحیح کی ہے اور حاکم کی تھی کو الم وجی کی ہے اور حاکم کی تعمیم کا الذبی الذبی علی الذبی علی الذبی علی الذبی می میں ہے اور قابل استدلال ہے۔ الم وارقطنی بھی کہتے ہیں کے وقال الودا ود و وقدا حدیث تھی ہے " (سنن الدارقطنی مع العلیق وارقطنی بھی کہتے ہیں کے وقال الودا ود و وقدا حدیث تھی ہے" (سنن الدارقطنی مع العلیق المنین ، نے ۲ اس ۱۹۹۹) اوراس تھی ہے ہی امام وارقطنی نے سکوت کیا ہے۔ البنداان کے فرد کیک

بها الثلاث و باب الحجة في البتة وما السها)

بمی بیرهد به می بیره بیشی بید و افظ این کیر آلفت آی که "انسه حدیث حسن" بادشبه بیده یف حسن به اشبه بیده دست می در اضواء البیان بی ایام این باید کیشخ محدث تروین حافظ ایواشن بی بن محم طنافسی اس کے بارے می فرماتے آیں۔ "مااشرف بدا الحدیث" (این بابس ۱۳۹۱) یہ حدیث کیابی محدوو بلند ہے۔ خودام شوکاتی تیل الاوطار بی رقم طرازین "انبت مداووی فی قصد و کیانی آنه طلقها البته لاتلاث" (تیل الاوطار ت اسم ۱۳۹۳) تصدر کاند میں باید بیوت کو بی بات پیتی ہے کہ انعول نے اپنی یوی کوطان البته دی تی تین طلاقی بیس میں باید بین بی بات کی بی بات کی بی مسلم الله علیه و صلم در کانه فیما البته البته "آ نخصرت سلی الله علیه و صلم در کانه فیما طلق امر أنه البته "آ نخصرت سلی الله علیه و سلم در کانه فیما طلق امر أنه البته "آ نخصرت سلی الله علیه و سلم در کانه فیما طلق امر أنه البته دے دی تی بران الد در اداماد ت ایم بی جب انحول نے اپنی بیوی کوطلاق البته دے دی تی برانہ در می بی برانہ دی تی بران اس مدید کی البته در کان در می بی برانہ در اداماد در تا الم المدی بین بی در ست ہے کہ در اساسری رسی طلاق البته در کا بی بوتی بوتی بی دورود یہ بین بران اس مدید کی المی بین بی برانہ در سے بی برانہ در مدید کی بی در ست ہے کہ در اساسری رسی الله علیه و بین بران می برانی بران میں برانی بران بران می برانی بران بران میں بران بران میں برانی بران بران مدید کی برانہ بران بران مدید کی بران مدید کی برانہ برانہ برانہ بران بران بران میں برانی بران بران مدید کی برانہ ب

ال حديث كما يك متديب "الاصام الشنافعي انا عمي محمد من على بن شنافع عن عبدالله بن على بن المسائب عن مافع من عحير بن عند الله يزيد ان ركانه بن عبد يزيد طلق النح الحديث."

(۱) امام شافعى توامام شافعى بى بيب \_ان كى شيمت موسرالت محتائ تعارف ميس ب-

(۲) محد بن على بن شائع كي امام شائعي في توثيق كي ہے۔

(۳) عبدالله بن علی بن السائب کوبھی امام شافعی نے ثقتہ بتایا ہے اور ائمہ جرح و تعدیل میں ہے کسی ہے ان دونو ل حضرات کے یارے شن جرح منقول نہیں ہے۔ البذا بلا شبہ یہ دونو ل ثقه ہیں۔

(٣) نافع بن عجير ،ان كوائن حبان في نقات هي شاركيا بد نيزائن حبان ،اما م ابوالقاسم بغوى ،ابونعيم ،ابوموكي وغيره ائمه حديث ورجال المحين سحائي بتائة بين اور حدثين كا اسول بهر "كل من الحت لف في صحبته فهو تابعي ثقة على الاقل" مروه فخص جس كري من الحت لف في صحبته فهو تابعي ثقة على الاقل" مروه فخص جس كري حالي بوت اوريانه بوت عن اختلاف بودو وكم ازكم ثقة تا التي بوكا - (قواعر علم الحديث ال

محدث تلفراحمه فد أوى بس٢١٥)

اس کی دومری سند ہوئی ہے جسویس بسن حسازہ، عن السؤبیسوبن صعید، عن عبداللہ من علی بن بزید من رکانہ عن ابیہ عن جدہ لیجی ''عیداللہ''اسپے والد ''علی بن بزید''ستاوری بن نے براستے دادارکا نہست دوایت کرتے ہیں۔

(۱) جرمیان حازم محال سند کے راوی جیل-

(۴) زیر بن سعیدالبائی المدینی و یُن ام این معین نے کی ہے اورا یک روایت میں الہرس بشنی "کہا ہے۔" وصواد ابن صعین فی الواوی فی بعض الووایات لیے السس بشنی قلة حدیثه۔ (تواعرطوم الحدیث ۱۳۵۹) یعض روایتوں میں راوی کے متعلق الرکیس شی "کے جملے ہے ابن جین کی مراواس کی حدیث کی قلت اور کی بوتی ہے۔ اور زیر بن سعید کے بارے میں اس جملے ہے ان کی مراو بالبا قلت حدیث بی ہے۔ امام ابوداؤو کہتے ہیں کہ ان کی حدیث بی ہے۔ امام ابوداؤو اور کہتے ہیں کہ ان کی حدیث بی ہے۔ امام ابوداؤو امام ابوداؤو بین کہا کہ اس کی حدیث بی ہے۔ امام الله کی تقد ہیں۔ بھر یہ جرح بہم بھی ہے۔ اس لیے اصوال فی معتبد این ہوتی ہے۔ اس لیے اصوال غیر معتبر اور بے ضرر ہے۔ امام شافی نے بھی ضعیف کہا ہے۔ یہ جرح بھی ہے۔ اس لیے اصوال غیر معتبر اور بے ضرر ہے۔ امام شافی نے بھی ضعیف کہا ہے۔ یہ جرح بھی ہم ہے۔ اس لیے اصوال علی معین دادہ بی جرح ہے ہی ہم ہی ہے۔ امام طاکم انھیں 'دلیس بالقوی'' کہتے ہیں یہ انتخان کمزور درجہ کی جرح ہے جس سے راوی کا

ضعف لازم نیس آتا نیز مبم بھی ہے۔ (ابکارائمن میں عہ بوالدازبارار پورمیء) اہام اہم نے ان کولین کہا ہے اور این المدنی ضعیف بتاتے ہیں۔ یہ جرح بھی سی ہے۔ اہام این حبان نے انھیں ثقات بیں شار کیا ہے۔ (تبذیب البدیب ہیں ایدا - اس تحقیق ہے معلوم ہوا کے انھیں ثقات بیں شار کیا ہے۔ (تبذیب البدیب ہیں اور ان کی روایت حسن دلائق استدلال ہے۔ کرز ہیں معبد الله بن بی بین الحدیث ہیں اور ان کی روایت میں لکھا ہے۔ حافظ بن جرنے تقریب میں انحما سندور بتایا ہا الله بین حبال نے انھیں ثقات میں لکھا ہے۔ حافظ بن جرنے تقریب میں انحمی مستور بتایا ہا الله بن مہارک بھی زمید ہیں موجود ہیں۔ جریر بن حازم کے علاوہ امام عبدالله بن مہارک بھی زمید بن صید سے بعینہ بید مدیث روایت کرتے ہیں۔ اور خود زبیر بن سعید نے بھی اسے دوشنے بینی '' عبدالله بن کی بن یز یہ بن رکانے اللہ بن علی بن احبان انا البن الحبارک انا الزبیو بن سعید الحبونی عبدالله بن علی بن ناحبان انا ااسن الحبارک انا الزبیو بن سعید الحبونی عبدالله بن علی بن ناحبان انا البن الحدیث ''

اورا یک دوسری سند سے ای روایت کویول بیان کرتے ہیں "حدث اسحمد بن هارون ابسو حامد نا اسخق بن اسر انبیل ناعبدالله بن مبارک اخبر نا المؤبیر بن سعید عن عبدالله بن علی بن السائب الحدیث ۔ (سنن الدار تعلی بن السائب الحدیث ۔ (سنن الدار تعلی بن اور عبدالله بن علی بن السائب الحدیث ۔ (سنن الدار تعلی بن مازم اور عبدالله بن علی بن مزید بن مازم اور عبدالله بن علی بن بزید بن مبارک روایت کرتے ہیں اور خود زیبر کے بھی دوشخ ہیں۔ ایک عبدالله بن علی بن بزید اور دوسرے عبدالله بن علی بن السائب جس سے عابت ہوتا ہے کہ قابل الحدیث ولین الحدیث ولین الحدیث ہوئے کے باوجود زیبر بن سعید نے اس عدیث کو بورے وزیم ماورا تقان کے ساتھ الحدیث ہوئے ہیں ورائل قاندی اور قاندان کا واقعہ تھا اور خاتی واقعات کو عام طور پر الحل قاندیا در کھتے ہیں جنانج سن المراح کی کہتا ہے۔

لاتخاصم مواحد اهل بيت صعب فان يغسلبان قويا "كى غاندان ك قرد مت بحكر وكونكه كمرك دو كزدرا يك طاتق ربر غالب آجات بيس" الكردا يك طاتق ربر غالب آجات بيس" الكردا يك طاقق ربر غالب آجات بيس" الكردا بي المراتب من حديث ابن جريح ان ركانة طلق امراته شلاف الانبه اهل بيته و هم اعلم به \_ (سنن الي دائه تا المساس الماليونة و هم اعلم به \_ (سنن الي دائه تا المساس الماليونة و هم اعلم به \_ (سنن الي دائه تا المساس الماليونة و هم اعلم به \_ (سنن الي دائه تا المساس)

حفرت رکانہ کی بیروایت (جے امام شافعی اور زبیر بن معید روایت کرتے ہیں جس ہیں طلاق ''البتہ' کالفظ ذکر ہے ) ابن جرنج کی روایت سے صحیح تر ہے جس میں نہ کورے کہ حفرت رکانہ نے تمن طلاقیں وی تھیں کیونکہ البتہ والی حدیث کی روایت رکانہ کے گھر والے کرتے ہیں جواسے دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ جانے والے ہیں۔ مزید برآ ں امام شافعی جعے امام حدیث وفقہ کی مقابلہ میں اسے حاصل ہے۔ جس نے اسے مزید توت عطا کردی ہے۔ حافظ بن تیمیہ تکھتے ہیں .

الحديثان اداكان فيهما ضعف قليل مثل ان يكون ضعفهما انما هو من جهة مسوء الحفظ نحو ذالك اذاكانا من طريقين محتلفين عضد احدهما الآخر فكان ذالك دليل على ان للحديث اصلاً محفوظاً عن النبي المناهد والمم عديث المحديث المحديث المحديث المعفوظاً عن النبي المناهد المناهدة المن

"دوحد بیوں میں جب معمولی درجہ کاضعف ہومثانا بیضعف راوی کی یا دواشت کی کی یا ای جیسی کسی اور وجہ ہے ہو، جب بید دونوں حدیثیں دو مختلف سندوں ہے مروی ہوں کہ ایک کو دوسر ہے ہے تھویت بین ہوتو بیاس بات پر دلیل ہوگی کہ اس حدیث کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے محفوظ ہے۔"اس ساری تفصیل ہے اچھی طرح واضح ہوگیا کہ بیہ حدیث کے الا سنا داور بے تالی قابل ججت ہے۔

مشہوراہل مدین فر غیر مقلد ) عالم مولا ناش التی عظیم آبادی کا یارشاد کہ بی مدین ضعیف ہے۔ چنانچ امام عقبل نے قرمایا ہے کہ اس کی اساد مضطرب ہاوراس کا کوئی متابع مجی نہیں ہے۔ "قبلت هذا المحدیث ضعیف قال العقبلی اسادہ مضطرب ولایت اب عملی حدیثه" (العلق النی طابق اللی نام الارتین عام ۴۳) اصول محدیث مین کے اعتبار ہے ہوداور مدیث نہ کور کی صحت پر تطعی اثر انداز نہیں ہوسکنا۔ کیونکہ یہ مدیث جوامام شافعی اور زبیر بن سعید کے طریق ہے مردی ہے۔ وہ اضطراب سے بالکل بری اور پاک ہے۔ البتہ حضرت رکانہ کے واقعہ طلاق ہے متعلق دیگر مردی روایتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو بظاہر اضطراب معلوم ہوگا کیونکہ اس سلملہ کی پیش روایتوں میں حضرت رکانہ رضی اللہ عند سے بحب کے بجائے ان کے والد عبد ہریا ہے تین طلاقی و ہے گاؤ کر ہے۔ اور بعض میں تعداد طلاق کی تعین کے بجائے ان کے والد عبد ہریا ہے گاؤ کر ہے۔ اور بعض میں مراحت کے ساتھ بیان کیا گیا

ہے کہ رکانڈ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تمین طلاقیں دے دی تھیں۔ چنانچہ امام ابوداؤر اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں۔

(الف) حدثنا احمد بن صالح نا عبد الرزاق نا بن جريج اخبرني بعض بني ابني رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد ابو ركانة و اخوت ام ركانة ثلاثاً الح، الحديث (ايردارُدنَ الرمر)

(ب) امام حاكم المعتدرك ميس لكينة بيلك:

اخبرنا ابوعبدالله محمد بن على الصنعانى بمكة ثنا على بن المبارك المستعانى ثنا يزيد بن المبارك ثنا ابن محمد بن ثور عن ابن جريج عن محمد بن عبيد الله ابن ابى رافع مولى النبى النبى المناق عبد يزيد ابو ركانة ام ركانة ثم نكح امرأة الخ، الحديث (المعدرك، ١٩١٨، ١٩١٠)، (م) الم احمد بن على مدروايت كرتين المناهد بن على المناهد بن على المام احمد بن على المام المدري على المناهد بن على المناهد بن على المام المدري على المناهد بن على المناهد المناهد بن على المناهد بن على المناهد بن المناهد بن على المناهد المناهد بن على المناهد بن على المناهد الم

حدثنا سعد بن ابراهيم قال انبأ نا ابي عن محمد بن اسحاق ثني داؤ د بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس انه قال طلق ركانة بن عبد يزيد زوجته ثلاثاً في مجلس و احد، الخ، الحديث\_(مندام اجر، ١٤٥٥/١٥)

(و) اورامام شاقعی اور زبیر بن سعید کے طریق سے جوروایت ہے اس میں صراحت ہے کہ "طلق رکانة البتة" محد شتہ طور میں یہ پوری روایت گذر چکی ہے۔

مہلی روایت میں ہے کہ طلاق دینے والے رکا نتیمی بلکدان کے والدعمدین ید ہیں اور تمن طلاقیں ایک مجلس میں دی ہیں۔

دوسری روایت میں بھی صراحت ہے کہ طلاق وینے والے عبدیزید والعر رکانٹ<sup>ٹ</sup> بین لیکن اس میں طلاقوں کی تعداد کابیان تبیں ہے۔

تیسری روایت میں ندکور ہے کہ طلاق وینے والے خود حضرت رکانہ ہیں اور ایک مجلس میں تمن طلاقیں دی تھیں۔

ای تفصیل ہے واضح ہور ہاہے کہ ان تینوں رواغوں میں اضطراب ہے۔ نیز سند سے ظاہر ہے کہ ان کے سب راوی ہا ہر کے افراد ہیں۔ حضرت رکانٹ کے خاندان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور امام ابو واؤو فرمارہ بیں کہ جوروایت امام شافعی اور زبیر بن سعید کے طریق ہے مروی ہے زیادہ صحیح ہے۔ کیونکہ اس کے بیان کرنے والے حضرت رکانہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ اور گھر کے افراد خاتگی معاملات ہے آپ جمتی ہونے کی بناپر خوب واقف ہوتے ہیں۔ برخلاف ابن جریح کے طریق ہے جوروایت ہاں کے جملہ راوی ہا ہر کے چین جن کی اس واقعہ ہے متعلق معلومات بالواسطہ ہی ہوں گی جو ببرصورت گھر والوں کے متا بلہ میں کمز ور ہوں گی۔ امام ابو واؤدکی یہ تعلیل ائن جریج اور ابن اسحاق دونوں کی روایت پرصاوی آئی ہے۔ امام ابو واؤدکے اس معقول نقد کی مشہورا مام حدیث حافظ بن جرعسقلانی نے فتح الباری اور بلوغ المرام میں تصویب و تائید کی مشہورا مام حدیث حافظ بن جرعسقلانی نے فتح الباری میں لکھتے ہیں۔

"ان ركانة انسما طلق امرأته البتة كما اخرجه هو (اى ابو داؤد) من طريق اهل بيته وهو تعليل اقوى "خفرت ركاند رضى الله عند في يوى كوطلاق البتددى تحييا كدامام الوداؤد في حفرت ركانة كردالوس ساس كوبيان كيا باور بيبت قوى تغليل سا

اور بلوغ المرام مين ان الفاظ سے ابن جرت كى روايت كى مرجوحيت بيان كرتے جيں۔ "وفدو وى ابدو داؤد من وجه اخد احسن منه ان دكانة طلق امراته سهيسمة البنة" (بلوغ الرام سام ۱۲۹) امام ابوداؤد نے ایک دوسر مطریق سے جوابن جرت كے طریق سے اسن اور زیادہ عمدہ بروایت كیا ہے كدركان الى بوى سيمه كولفظ المبتد سے طلاق دئ تھى۔

الم ابودا و د کی اس معقول اور قو ی تر تعلیل کے جواب میں حافظ این التیم قرماتے

یں ان ابس جربح انما رواہ عن بعض بنی دافع و الابی دافع بنون لیس فیھم
من بحت به الا عبید الله بن ابی رافع و الا نعلم هل هو هذا او غیره ولهذا
والمله اعلم رجح ابو داؤ د حلیت نافع بن عجیو" '' این جرت کے اس دوایت کو
بعض نی الی دافع سے دوایت کیا ہے اور الی دافع کی ہیے ہیں جن میں سوائے عبیداللہ
بن الی دافع کے وئی قابل احتجاج نہیں ہے۔ اور ہمیں معلوم نہیں کے اس سند میں داوی
عبیداللہ بیں یا ابودافع کا کوئی دومرا بیا ای بتا ہر" واللہ اعلم ' امام ابوداؤد نے این جرت کی
دوایت یہ تا فع بن جیر کی دوایت وقوقیت وئی ہے۔'

حافظ ابن القیم این علم وقیم اور ذکاوت وفط انت میں جس مقام ومرتبہ کے مالک ہیں ان کا یہ جواب اس سے نظمی کی اتا اور نہ بنظر انعماف لاکن النفات ہے۔ اس لیے کہ ان کا یہ جواب اس سے نظمی کے ان کا یہ جواب اس کے کہ ان کا یہ جواب ان کے بات کا زُخ ایک وومری جانب چھیر دیا ہے۔ جس کا انام ابودا و دکی بیان کردہ علت سے اونی تعلق بھی نہیں ہے۔

امام ابوداؤ دتو فرمارہے ہیں کہ گھر کے اندرونی داقعات کوائل خاند دومرد ں کے مقابلہ میں زیادہ جان سکتے ہیں۔ لبنداان کی خبر ہیرونی لوگوں کے مقالمے میں زیادہ وزنی اور قابل میں سام

اعتبار ہوگی۔

اور حافظ ابن القیم اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ابن جریج نے چونکہ ایک مجبول اور فیر معلوم راوی کے حوالہ سے اس روایت کو بیان کیا ہے اس لیے امام ابودا وُد نے ان کی روایت کونا فع بن مجیر کی روایت کے مقابلہ میں مرجوح اور کمزور قرار دیا ہے۔

ایک معمولی علم و ذہن کا آ دی بھی امام ابوداؤ دادر حافظ ابن القیم کی ہاتوں میں فرق اور بے دلیا ہے۔ بطل میں فرق اور بے دلیلی تجر ، وسعت نظر اور مشہور زمانہ ہم بے دلیلی تجر ، وسعت نظر اور مشہور زمانہ ہم و ذکاوت کے چین نظر ہم بجز اس کے اور کیا کہد سکتے جین ' کیجو تو ہے جس کی پر دوداری ہے'

اللهم احفظنا منه.

این اسحاق اوراین جریج کی روایتوں جس موجوداس علت قادحداورفی کروری کے علاوہ این جریج کی بہلی روایت ۔ جس کی سند جس و بعض تی الی رافع و اقع ہے راوی کی جہالت کی بناپر ندسرف نافع بن مجر کی روایت کے مقابلہ جس مرجوح ہے بلکہ سرے سے بہالت کی بناپر ندسرف نافع بن مجر کی روایت کے مقابلہ جس مرجوح ہے بلکہ سرے سے ما قط الا عتبار ہے ۔ چنا نچہ علا بدائن جن م ظاہری لکھتے ہیں کہ بعض تی الی رافع مجبول ہے ۔ اور مجبول سند ہے دلیل و جحت قائم نہیں کی جاسکتی ۔ (اکلی ج وایس ۱۹۸۸) دوسری روایت جون محر بن قورش این جری عن محر بن عبیداللہ بن الی رافع سے جوابورافع ہے ۔ جس کی روایت کے جوابورافع سے بہلی روایت کا جبول راوی تا سردو متعین ہوگیا ہے ۔ اور وہ محمد بن عبیداللہ ہے جوابورافع کا بیٹانیس بلکہ پوتا ہے ۔ اور صددرجہ ضیف اور کر ور راوی ہے ۔ اہترااس روایت کے بارے میں موال ناشمس الحق (غیر مقلد عالم ) کا یکھتا کے ہدف حدیث جید الاست اد غیر ان بعض بنے دافع لم یعرف فہذا المجھول من ابناء مولی النبی صلی الله بعض بنے و اسلم و لنم یکن الکذب مشہور افیہم (اسلی انتی شرح الدائم الکذب مشہور افیہم (اسلی انتی شرح الدائم الکور الکور الکور الفیہم (اسلی انتی الدائم الکور الکور الکور المور افیہم (اسلی انتی الدائم الکور الکور الکور الکور الکور الفیہم (اسلی انتی الدائم الکور الکور الکور الکور الکور الدائم الکور الکور الکور الکور الکور الکور الکور الکور الکور الدائم الکور الکور

صد بث جيدالا سناد ہے البت بعض في الى دافع غير معروف ہے اور يہ جبول ني كريم سلى الله عليه وسلم كمولى (آزادكروہ غلام) كے بيٹوں بيس ہے كوئى ہے۔ جن بيس جمبول داوى نبيس تھا' علم و تحقيق كے معياد ہے بالكل كرى بوئى بات ہے اس ليے كہ يہ جبول داوى رسول الله صلى الله عليه وسلم كمولى الورافع كا بيٹانيس بلكه بوتا ہے اور انته صديث و رجال اس برشد يد تقيد كرتے ہيں۔ جناني امام ذبى لكھتے ہيں كدامام بخارى اس كومكر الحد يث روايت كرتا جا ترنيس ہے' كونكدامام بخارى كن ہے كہ دوں اس سے روايت كرتا جا ترنيس ہے' كونكدامام بخارى كذاب اوراك درج كى جرح كموقع بريد لفظ بولتے ہيں۔ امام ابو عاتم ضعيف الحد يث اور منكر الحد يت جدا كہتے ہيں۔ امام دار تعلق اس كو مشروك بنا ہے ہيں۔ امام دار تعلق اس كو مشروك بنا ہے ہيں۔ امام دار تعلق اس كو مشروك بنا ہے ہيں۔ امام دار تعلق اس كو مشروك بنا ہے ہيں۔ امام دار تعلق اس كو مشروك بنا ہے ہيں۔ امام دار تعلق اس كو مشروك بنا ہے ہيں۔ امام دار تعلق اس كو مشروك بنا ہے ہيں۔ امام دار تعلق اس كو مستور كور كا مستور كور كا مستور كا موروايت بن مدروايت بن مام دار تعلق اس كو مستور كي بنا كا كور دوايت الى كا من مستور كي بنا كر بنا ہے ہونا كي بادر يدوايت الى كا كوروايت بن مام دار تو بن بادر بادروايت الى كا من مستور كي بن بن بادروايت بن كا امول ہے كے مبتدع كی دوروايت بن مام دار تعلق بن بات ہے ہونا ہولئ تو بائن بن كا مول ہے كے مبتدع كی دوروايت بن ہے دہ بن باد بادر بادرائی تو بائن تور نا بادروایت بن بادروایت بن باد ہے بر بن بادروایت بال كے ذہر بائن ہوں ہولائن تور نا بادروایت بالے کے دوروایت الى بی ہولائن تور نا بادروایت بالے کے دوروایت الى بی ہولائن توروایت بال کے دوروایت الى بی ہولائن توروایت بی بادروایت الى بی ہولائن توروایت بالے دوروایت الى بی بادروایت الى بی ہولائن توروایت بالے بادروایت الى بی ہولائن توروایت بالے بادروایت بادروایت

مزید بر باس روایت میں ایک قاش خلطی بینجی ہے کہ اس میں رکانہ کے والدعمبر بزید کو طلاق دینے والا بتایا گیا ہے حالا نکہ عبد بزید کو اسلام کا زمانہ ملا بی نہیں۔امام وہمی تلخیص میں لکھتے ہیں:

قال محمد اى ابن عبيد الله بن ابى رافع (واه) والخبر خطاء و عبد يزيد لم يدرك الامسلام وقال عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف ابو ركانة طلق ام ركانة وهذا لايصع والمعروف ان صاحب القصه ركانة. (المستدرك مع اللخيص، ج٢٠ ص (١٩١)

" محمد بن عبدالله بن الى دافع" بهت كرور" باورروايت غلط بعبديزيد كواسلام كا زمانه بيل طلا اوركها ( يعنى راوى نے ) بيعبديزيد ابن باشم بن المطلب بن عبد مناف ركانه كے باپ نے ركانے كى مال كوطلا تى وے دى بيد بات سيح نہيں بمعروف ومشہوريہ ہے كہ صاحب واقع بيني طلاق و بيغ والے دكانہ تھے۔

البذاردوایت ظلمات بعضها فوق بعض کاممداق باور کی طرح بھی قابل جست نیز بیات بھی طوظ وائن جات کا ال روایت کو این جریج سے ان کے قابل جست نیز بیات بھی طوظ وائن جات کے اس کے

دو تلمیذمحمہ بن تو راورعبدالرزاق روابیت کرتے ہیں محمہ بن تو رکوائمہ جرح و تعدیل'' تقدو عابد كبير''لعني قابل اعتما داور بزے عبادت گذار تھے۔ كہتے ہیں ان كى روايت ميں مطلق طلاق وینے کا ذکر ہے کوئی تعداد تبیں بیان کی گئی ہے جبکہ عبدالرزاق بھراحت ایک مجلس میں تین طلاقوں کا ذکر کرتے ہیں اور عبدالرزاق کے بارے میں حافظ بن رجب حنیلی لکھتے ہیں کہ ان کا میلان تشیع کی جانب متمااورا پی آخری عمر میں اہل ہیت کے نصائل اور دیگر لوگوں کی ندمت مين منكرروايتين بيان كرتے تھے۔ ( علم البحدث السال ميارياض جا اعدد ١٩٥٥ من ١٥ مان عدد ١٣٩١ مد) اس بناء برمحمدابن ثور کی روایت کوان کی روایت پر فو قیت اور تر جیح حاصل ہوگی۔اور تيسرى دوايت جوسعد بن ابراجيم "قال انبأ ناابسي عن معلمد بن اسحاق ثنا عكرمه عن بن عباس"كى مندى ب يجى لائق استدلال نبيس ب كيونكماس میں ایک راوی محمد بن اسحاق امام المغازی ہیں۔جن کی ثقامت محدثین کے نز دیکے کل نظر ہے۔ چنانچہ ہشام بن عروہ امام مالک ، امام یحیٰ ابن سعیدالقطان ، اورسلیمان انتیمی وغیرہ ان کومطلقاً قابل اعتماد نبیں مجھتے اوران پر سخت ترین جرح کرتے ہیں۔اس کے برنکس امام علی بن المدینی اور فهام بخاری ان کو جحت قرار دینے میں محدثین کی ایک جماعت سیر و مغازی مین تاریخی روایات میں ان براعماد کرتی ہے لیکن شری احکام کے سلسلہ میں انھیں قابل اعتبار نہیں مجھتی۔محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مسائل شری ہے متعلق ان کی وہ ردایت معتبر ہوگی جن میں کوئی محدث ان کامتابع اور شاہد ہواورا گروہ اپنی روایت میں منغرو وتنباہوں کے تواس کا اعتبار نبیں ہوگا۔ امام احمدین عنبل کی رائے میں ہے۔ (اعلاء السنن، ج ااءص ١٦٩) جس ہے معلوم ہوا کہ بدروایت خود امام احمد کے معیار پر بوری نہیں ارز تی کیونکہ وہ اس میں منفر د بی نہیں بلکہ تقہ راوی مثنانا امام شافعی وغیرہ کے خلاف ہیں ای لیے امام احمد بن طنبل نے مند میں اس کی تخ تنے کے باوجوداس کور ک کر دیا ہے۔

اورخود جماعت اہل حدیث (غیرمقلدین) کے سرخیل اور مسلم مقد اجناب نواب صدیق سن خان قنوجی ایک سند کی تحقیق کرتے ہوئے رقسطراز ہیں ' درسندش نیز ہماں محمد بن اسحاق جحت نیست۔' (دیل العالب میں ۱۳۳۹) اس سند میں بھی و بی محمد ابن اسحاق ہیں جو قابل جحت نہیں ہیں۔ حرید براں محمد بن اسحاق کے شیخ واؤد بن الحصین (جو عکرمہ ہے وابل جمت نہیں ہیں۔ حرید براں محمد بن اسحاق کے شیخ واؤد بن الحصین (جو عکرمہ ہے روایت کرتے ہیں) بھی متعلم فی اور عکرمہ ہے روایت کرتے کی صورت میں متر وک ہیں۔

پڑانچ اہام ابوزر مدان کو ضعیف کہتے ہیں اہام ابوسفیان بن عینیہ فرہاتے ہیں ہم ان کی روایت سے بچتے تھے اہام ابوداؤد کہتے ہیں کہ داؤد بن الحصین کی روایت عکر مدے متکر ہوتی ہے بہی بات اہام بخاری کے شخ اہام ابن المدین بھی کہتے ہیں۔ حافظ ابن جحر کا فیصلہ ہے کہ اسم تھتہ الافی عکر مدا داؤد بن الحصین تقد ہیں تگر مکر مدکی روایت ہیں ثقہ نہیں ہیں۔ اہام ذہبی زیر بحث حدیث کو داؤد بن الحصین کے منا کیر ہیں شار کرتے ہیں۔ اہام مراجی کہتے ہیں وہ

منکر الحدیث تھے۔ (تبذیب اجذیب نا اجر الما، وقریب میں الدو بران الموال خاج الم الموالی الم الموالی کے اس مغنسل بحث و تحقیق ہے روز روش کی طرح آ شکار ابوگیا کے ابن جریج اور ابن الموالی کی جہالت، نکارت اور ضعیف و اسمان کے طریق ہوں کی جہالت، نکارت اور ضعیف و معتروک کدی تین کے اصول کے اختبارے و بی انسطراب قادر آ اور ضرر رسمال ہوتا ہے جو کی معروف کے معروف کے دور نے ہوسکے ۔ مثلاً ووروایت تی انسطراب قادر آ اور ضرور سال ہوتا ہے جو کی مطابق ان میں ہے کی کو دوسری پرتر جیج نے دی جاسمان ہے اس اسلمراب مطابق ان میں ہے کی کو دوسری پرتر جیج نے دی جاسمان سے اس المانی ان میں اسلمراب کی کو دوسری پرتر جیج نے دونوں روایتی ساقط الائتبار ہوجا کیل گے۔ لیکن قادر ان میں اضطرب روایتیں تو مت وضعف و غیرہ کے لحاظ ہے مختلف ورجہ کی ہوں تو اس وقت مقابلہ میں ساقط یا سر جوح ہوجائے گی۔ تو پھر اضطراب کی مخبائش بی کہاں نے گی اور مقابلہ میں ساقط یا سر جوح ہوجائے گی۔ تو پھر اضطراب کی مخبائش بی کہاں نے گی اور مقابلہ میں ساقط یا سر جوح ہوجائے گی۔ تو پھر اضطراب کی مخبائش بی کہاں نے گی اور مقابلہ میں ساقط یا سر جوح ہوجائے گی۔ تو پھر اضطراب کی مخبائش بی کہاں نے گی اور مقابلہ میں ساقط یا سر جوح ہوجائے گی۔ تو پھر اضطراب کی مخبائش بی کہاں نے گی اور مقابلہ میں مان دیا ہو ہوں تکا این میں استوار میں یہ بات واضح اور منتج ہوچکی ہے کہ ''البتہ'' والی روایت بہر صورت رائے اور تا کی این استرار واستناد ہے۔ چنا نے مشہور شارح حدیث امام نووی تکھے ہیں۔

واما الرواية التي رواها الممخالفون ان ركانة طلقها ثلاثاً فجعلها واحدة فرواته ضعيفة عن قوم مجهولين وانما الصحيح منها ماقدمنا انه طلقها البتة ولفط البتة محتمل للواحدة والثلاث ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد ان لفظ البتة يقتضى الثلاث فرواه بالمعى الذي فهمه وغلط في ذالك ـ (نووئ ثرت ملم بحره)

بہر حال وہ روایت جے نخالفین بیان کرتے ہیں کہ رکانہ نا ہی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں اور آئے نیوی کو تین طلاقیں دی تھیں اور آئے نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ایک قرار دیا تھا تو یہ ضعیف ہے اور جمہول راویوں کی روایت ہے۔ اور حضرت رکانہ کے طلاق سے متعلق تو البتہ والی روایت ہی تھیے

ہا در لفظ البتنة ایک اور تمن دونوں کا اختال رکھتا ہے ممکن ہے کہ ضعیف روایت کے راوی نے یہ مجھ لیا ہو کہ 'البتنة'' کا مقتضی (مراو) تمن ہی ہے تو اپنی سمجھ کے اعتبار سے روایت بالمعنی کردی اور اس بارے میں تلطی میں پڑ گیا۔

بی بات المنظری کے ہیں۔ "واصع انسه طلقها البتة وان النلاث فیکرت فید علی المعنی " (احلی النی شرح الدار تعلی ۲۰۵۰)" کی ہے کہ حضرت رکا نڈنے ہوی کو طلاق البتة دی تھی اور تین طلاقوں کا ذکر روایت بالمعنی کے طور پر حضرت رکا نڈنے ہوی کو طلاق البتة دی تھی اور تین طلاقوں کا ذکر روایت بالمعنی کے طور پر ہے۔ " اس المبرح وغیر محتے میں اضطراب بتا تا بے فائد واور برمود ہے۔ اس طرح کے اضطراب کو اگر مؤثر قرار ویا جائے تو صحاح سے کی بہت کی حدیثوں سے ہاتھ دھوتا پڑجائے اضطراب کو اگر مؤثر قرار ویا جائے تو صحاح سے کی بہت کی حدیثوں سے ہاتھ دھوتا پڑجائے والی کا اس لیے اس جگد اضطراب کی بحث تیمیشر تا قطعاً برموقع ہے اور بہر صورت البت والی روایت برخوار لائن استفاد واعتہار ہے۔

(٩) اخبرنا سليسمان بن داؤد عن ابن وهب قال مخرمة عن ابيه قال سمعت محمود بن لبيد قال اخبر رسول الله طلب عن رجل طلق امرأته للاث تطليقات جسميما فقال غضبانا ثم قال ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهر كم حتى قام رجل وقام يا رسول الله الا اقتلد (نال، ٢١/١/٢٥)

" دمحود بن لبیدرضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کواطلاع وی منی کدایک مخص نے اپنی بیوی کو اسمنی تین طلاقیں وے وی ہیں تو آپ خصہ میں کمڑے ہو گئے پھر فرمایا کہ کیا میرے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب سے کھیلا جارہا ہے۔ یہاں تک کذا یک معاصب کھڑے ہو کرعرض پرواز ہوئے کہ حضرت ! کیا ہی اس مخص کوئل

حافظائن التيم كي تحقيق كم مطابق ال حديث كى سنداما مسلم كى شرط كم مطابق به استاده على شرط سلم وافظائن كثير كتية بين استاده جيد (غل الادطار على السركان كسند جيد ب- اور على مدالتر كمانى كليحة بين كدال كى سند يج ب- (الجوبراتي على المن الكبرى للببعي، عدم المعالم التركمانى كليحة بين كدال كى سند يج به الله كان توثيق كى ب- (بلوغ الرام م ٢٢٣٥) بعض معزات ني الى حديث كى سند يرجو كلام كيا به يعنى معزرت محمود بن لبيد جنمول ني معزرت محمود بن لبيد جنمول ني تخضرت ملى الله عليه وسلم سال حديث كى مند يرجو كلام كيا به يعنى معزرت محمود بن لبيد جنمول ني تخضرت ملى الله عليه وسلم سال حديث كى روايت كى بحضور ملى الله عليه وسلم سال حديث كى روايت كى بحضور ملى الله عليه وسلم سال حديث كى روايت كى بحضور ملى الله عليه وسلم سال حديث كى روايت كى بحضور ملى الله عليه وسلم سال حديث كى روايت كى بحضور ملى الله عليه وسلم سال حديث كى روايت كى بحضور ملى الله عليه وسلم سال حديث كى روايت كى بحضور ملى الله عليه وسلم سال حديث كى روايت كى بحضور ملى الله عليه وسلم سال عديث كى روايت كى بحضور ملى الله عليه وسلم سال عديث كى روايت كى بحضور ملى الله عليه وسلم سال عديث كى روايت كى بحضور ملى الله عليه وسلم سال عديث كى روايت كى بحضور ملى الله عليه وسلم سال الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم كاله وسلم كى الله وسلم كى الله وسلم كى الله وسلم كالله وسلم كله وسلم كله وسلم كالله وسلم كله وسلم كله

كاساع ثابت تبيل ہے اس ليے بيحديث مرسل ہے نيز دوسرے داوى مخرمد بن بكير جو اسے اپنے باب سے روایت کرتے ہیں اٹھیں بھی اپنے والد بکیرے کچھے سننے کا اتفاق نہیں ہوا ہے۔ لہذا بروایت متصل الاسناد اور مرفوع نہیں ہے لیکن اصول محدثین ہے واقف حضرات جانے ہیں کہ یہ کلام فیرمعنر ہے۔اور بلاشبہ یہ دوایت لائق احتجاج ہے۔ اس مدیث میں تفریج ہے کہ انتھی تین طلاقیں دینے پر آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم سخت ناراض ہوئے تنے اور اس کاررائی کو کتاب اللہ کے ساتھ تھیل کئے جانے ہے تعبیر فر مایا تھا۔ کیونکہ طلاق دینے میں صدو واللہ کی رعامت نہ کر کےشر بعت کی دی ہوئی سہولت و منجائش كى ناقدرى كى تختمى اي طرح جب معرت عبدالله بن عمر منى الله عنهانے اپنى زوجە كو بحالت حيض طلاق و ب وي تحي تواس وفت بھي آ ڀ نے شديد خفکي كاا ظهار فريايا تھا جيسا كريح بخارى كى روايت "فت خيسط رسول الله صلى الله عليه وسلم" ـ ظاهر ب كيونكهاس طلاق بن بعي حدشرى كولمح ظنبيس ركها حميا تعاليكن حضرت ابن عمر ف ايك طلاق دی تھی اور شرعا اس کی محنیائش تھی کہ طلاق ہے رجوع کر کے اس خطا کی علاقی کرلی ماع ال بنايرة ل حضرت صلى الله عليه وسلم في الميس رجعت كرف كاتكم ديا-اورزم نظر واقعد من چونک ماری طلاقی وے کر رجعت کی منجائش ختم کروی کئی تھی اس لیے حضرت ابن عمر کی طرح المحیس رجعت کا تھم نہیں دیا اگر تین طلاقیں ایک شار ہو تیں تو لا زمی طور بران صاحب کوہمی رجعت کا تھم فر مائتے۔ یلکہ معفرت مو پر محبلا ٹی کی بیک مجلس وی گئی تین طلاتوں کوجس طرح نافذ کیا تمیا تھا بظاہران صاحب کی بھی نتیوں طلاقیں نافذ کردی کئیں۔ چنانچ وسيع التظرى دش قاضى ابو يكرين العرفي لكھتے بيں فسلسم يسوده السنسى صلى الله عليه وسلم بل امضاه كمافي حديث عويمر العجلاني في اللعان حيث

امضاہ طلاقہ النلاث (تهذیب من ابی داؤد من ۱۳۹۳ بیجی معر)

"" تخضرت سلی الله علیه وسلم نے ان تین طلاقوں کورونیس کیا بلکه انھیں تافذ کر دیا
جیسے حضرت عویم محیلانی کی لعان والی صدیت میں بھی ہے کہ آپ نے ان کی تینوں طلاقوں کو
نافذ کر دیا اوررونیس فرمایا۔"

العدديث بفسر بعضه بعضاً "البعض مديشين دومرى بعض كي شرح وتغيير كرتى السعديث المديث بي المراق الميارك المين المي المين ال

ابو ہر رر ورضی اللہ عندروایت كرتے ہيں كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مايا۔

"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق و النكاح و الرجعة . (سن سعيد بن منصور القسم الاوّل من الجلد الثالث، ص٣٥٣)

اخرجه الترمذي وابوداؤدو ابن ماجه كلهم من حديث عبد الرحمن بن حبيب بن ادرك قبال الترمذي حسن غريب وواقفه ابن حجر في التحسين كما حققه المحدث الاعظمي في تعليقه على كتاب السنن لسعيد بن منصور.

تین چزیں ہیں جن جی بنجیدگی تو سنجیدگی ہی ہے ذات اور محلوا رہمی بنجیدگی کے تکم میں ہے۔ (۱) طلاق (۲) نکاح (۳) رجعت۔مطلب ہے ہے کہ یہ تینوں امورا گربطور شراق اور محلوا رہے کے جا کی گئر تینوں کا شرعاً نفاذ ہو جا کے گئے۔ اور تینوں کا شرعاً نفاذ ہو جا کا ۔ نیز حضر ت ابوالدروارضی اللہ عند فرماتے ہیں۔ '' شالاث لا یسل عب بہن المسلم عب فیہن و المجد سواء المطلاق و النکاح و المعتاق '' (سنن سیدین ضورالام الاول من المبلد الثالث مراوی ہیں جن چیزوں میں محلوا رہیں ہے، کھیل اور سنجیدگی میں ان کا تکم شرعا کی ارشاد ہے معلوم ہوا کہ ' ہزل اور احب' دونوں کی مراواس جگدا کی ہی ہے۔ اوپر ذکوراس ارشاد ہے معلوم ہوا کہ ' ہزل اور احب' دونوں کی مراواس جگدا کی بی ہے۔ اوپر ذکوراس محالیہ بی ہے۔ اوپر ذکوراس محالیہ بی ہے۔ اوپر ذکوراس کا صاف مطلب ہے کہ یہ تین طلاق رکو کہ اسان کا تھی اور شبیدگی کے طور پر ہوئی شار کا صاف مطلب ہے کہ یہ تینوں طلاقی بھی ' جد' بعنی واقعی اور شبیدگی کے طور پر ہوئی شار کو صاف مطلب ہے کہ یہ تینوں طلاقی بھی ' جد' بعنی واقعی اور شبیدگی کے طور پر ہوئی شار

اس کے علاوہ میں ایک صدیت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ تینوں طلاقیں تافذ کردی اسلم رحلاط ایس الله علیه وسلم رحلاط الله علیه وسلم رحلاط الله البتة فغضب وقال انتخذون آیات الله هزوا او دین الله هزوا و دین الله مین مین البته الزمناه ثلاث الا تحل له حتی تنکع زوجا غیره (من الدارته فی من اس کے مناز مین الله مین کاور و دی میں دیت میں اس کاور کو میں بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کو طلاق بر کہا جاتا تھا۔ حدیث میں اس کاور کو میں بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کو طلاق بر کہا جاتا تھا۔ حدیث میں اس کاور کو

استعال کیا گیا ہے ) تو آپ نفیناک ہوئے اور فرمایا کہ جو تخص طلاق بتہ یعنی بیک وقت تین طلاقیں وے کا ہم اس کو تین بی نافذ کر ویں گے اور گورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی بیبال تک کہ کی اور مروے از دواجی تعلق قائم کر لے بیر دوایت اگر چرضعیف اور تا قابل استدلال ہے لیکن کی حدیث کی تا ئید میں اصولا چیش کی جاستی ہے۔ چنانچے جماحت غیر مقلدین کے مشہور محدث مولا تا عبد الرحمٰن مبارک بوری اپنی کتاب "القول السدید" میں لکھتے ہیں" جوحدیث کی دوسری حدیث کی تائید کے لیے چیش کی جائے وہ اگر ضعیف بھی ہوتو کوئی حری نہیں ۔ (بحوالے الا زبار الر بوری میں اس

(۱۰) حدثنا محمد بن ربيع انبأ الليث بن سعد عن اسحاق بن ابي فروه عن ابي الله عن الله عن عن الله ما الله

محتیق کا کا ظاہر کیا۔ رہا یہ دعوی کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنداور حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی حدیث کوروکر دیا تھا تو یہ روحدیث کے صرف ایک جزو یعنی عدم نفقہ اور سکنی ہے متعلق تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اور حضرت عائشہ معدیقہ من کورد کر دیا تھا یہ دعوی بلا دلیل ہے۔ اور اگر کسی کواس پراصرار ہوتو وہ دلیل ہے۔ اور اگر کسی کواس پراصرار ہوتو وہ دلیل ہیں تی کرے۔ بہر حال اس حدیث ہے ہی ہی ٹابت ہوتا ہے کہ ایک وقت کی تین طلاقیں تین بی شار ہوں گی۔ تلک عشرہ کا لمہ۔

#### (٣) أثار صحابة

امت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کو جواتمیا ذکی شرف و مجد حاصل ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں۔ انھوں نے براہ راست فیضان نبوت سے استفادہ کیا ہے اور بغیر کسی واسطہ کے پیفیم اعظم صلی اللہ علیہ واسلہ کے پیفیم اعظم صلی اللہ علیہ واسلہ کے پیفیم راعظم صلی اللہ علیہ واسلہ کے پیفیم راعظم صلی اللہ علیہ واسلہ کے پیفیم دوواشتباہ پیش آئے کیا تو رسول خداصلی اللہ علیہ دسلم سے بوچ کر کشفی حاصل کر کی تھی۔ اس لیے ان سے پڑھ کر مزائے شناس نبوت اور واقف شریعت کون ہوسکتا ہے؟ ان کے مجموع عمل اور رائے کے مقابلہ میں کسی بڑے سے بڑے مقتی و مجہد کے قول و ممل کو اجمیت نہیں دی جاسکتی۔ مقابلہ میں کسی بڑے سے بڑے مقتی و مجہد کے قول و ممل کو اجمیت نہیں دی جاسکتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مذاب کی اس المیازی شان کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے۔

اولنک اصحاب محمد النظمی کانوا افسل هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما و اقلها تکلفاً اختارهم الله لصحیة نبیه و لاقامة دینه فاعرفوا لهم فضلهم اتبعوهم علی اثرهم و تمسکوا بما استعطام من اخلاقهم وسیرهم فانهم کانوا علی الهدی المستقیم، رواه رزین (مکنو قالماع نا، ۱۳۲۷)

در دول فداصلی الله علی والم کامحاب ین جودل کی نکی علم کی گرائی اور تکلف در در می می الله الله علی والم کامحاب ین جودل کی نکی علم کی گرائی اور تکلف کی می امت می افغل ترین ین ین جنمی الله تعالی نے اپنے نبی کی صحبت اورا پند دین کی اقامت کے لیے متخب فرایا ہے۔ البدا الن کے نفل کو بیجانوان کے نقش قدم کی بیروی کرو، اور الن کے افغات و بیرت کو جہال تک بس حلے مغبوطی کے ساتھ کی سرے ربو، بلا شبہ یہ اور الن کے افغاتی و بیرو بلا شبہ یہ اور الن کے افغاتی و بیرو بلا شبہ یہ اور الن کے افغاتی و بیرو بلا شبہ یہ اور الن کے افغاتی و بیرو بلا شبہ یہ اور الن کے افغاتی و بیرو کی جہال تک بس حلے مغبوطی کے ساتھ کی گڑے ربو، بلا شبہ یہ اور الن کے افغاتی و بیرو کی جہال تک بس حلے مغبوطی کے ساتھ کی گڑے ربو، بلا شبہ یہ اور الن کے افغاتی و بیرو کی جہال تک بس حلے مغبوطی کے ساتھ کی گڑے دیو، بلا شبہ یہ اور الن کے افغاتی و بیرو کی جہال تک بس حلے مغبوطی کے ساتھ کی گڑے دیو، بلا شبہ یہ اور الن کے افغاتی و بیرو کی استعمالی کی بیرو کی بیرو کی بیرو کا کام کی بیرو کی بیرو

حضرات مدايت متقيم پر جيل-"

محابہ کی زندگی پرخورانمی کے فاضل ترین معاصر کے اس وقع دعمین تبعرہ کے بعد کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں باتی رہتی، زندگی میں سادگی، دل کی پاکیزگی اور نیکی، علم میں کیرائی و کہرائی ایسے اعلیٰ ترین اور تاریخ ساز اوساف ہیں جن سے تو موں کی حیات سنور جاتی ہے۔

خوداللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کے طریقہ پر چلنے کو عدار نجات قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے۔

وتفسرق امسى على ثلاث و سبعين ملة كلهم في النار الاملة واحدة، قالوا من هي يارسول الله؟ قال، ماانا عليه و اصحابي رواه السرمذي .

(مفكوة المصاح من اجس ١٠٠٠)

اور میری امت ۲ عفرتوں میں بٹ جائے گی اور ایک کے علاوہ سب فرقے جہنم رسید ہوں گے ، محابہ نے عرض کیایار سول اللہ تجات پانے والی کؤی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا ، جومیر سے اور میر سے اصحاب کے طریقہ پر ہے۔

ایک صدیث میں آپ نے خصوصیت کے ساتھ طلفائے راشدین کے طریقہ پر چلنے کی امت کوہدایت فرمائی ہے۔

فانه من یعش منکم بعدی فسیری اختلافاً کثیراً فعلیکم بسنتی و مسنة السخلفاء الراشدین المهدین تمسکوا بها و عضوا علیها بالنواجذ (رواه احمد و ابوداؤ دوالترمذی، و فال حدیث حسن صحیح، و ابن ماجد (مگلوة المعاع، جائری الی میری در البی می می سے جومیر بے بعد زندور ہے گاوه اختلاف کیرو کھے گالبذاتم لوگ میری سنت اور خلفاتے راشدین، (ابو بکر عمر عثمان علی می کسنت کولازم پکرواور مغبوطی کے ساتھائی ہے دیواور قوت کے ساتھا ہے دیو۔"

انھی جی فسوس کی بنا پر تعالی محابہ کے بادے میں فقہائے امت کا مسلک ہے۔
"بجب اجمعاعا فیما شاع فسکتو ا مسلمین و لا یجب اجماعا فیما ثبت
النحلاف بینهم" (توضیع و تلویع فی تقلید الصحابی) جوبات عام طور پر محابہ میں شائع ہواور انھوں نے سکو تا اسے تسلیم کرلیا ہواس کی اتباع با تفاق واجب ہے اور جس

بات میں ان کا اختلاف ہوا س میں اتباع سب کے نز دیک واجب نہیں ہے۔ شریعت اسلامی میں معزات صحابہ کی اس خصوصی و اقبیازی حیثیت پر ثبوت میش کرتے ہوئے صاحب تو منبح ومکور کہتے ہیں۔:

لان اكثر اقوالهم مسموع بحضرة الرصالة وان اجتهدوا فرايهم اصوب لانهم شاهدوا موارد النصوص ولتقدمهم في الدين وبركة صحبة النبي النبي النبي المناهم في خير القرون (دوهم وتلويم في تقليد الصحبي)

النبی مانین السبی مانین و کونهم فی خبر القرون. (توضع و تلویع فی نقلبد الصحبی)

اس لیے کدان کے اکثر اقوال ذبان رسالت سے سنے ہوئے ہیں اور اگر انھوں نے نصوص اجتماد بھی کیا ہے تو ان کی رائے زیادہ صائب اور درست ہے کیونکہ انھوں نے نصوص (قرآن وحدیث) کے موقع وگل کا براہ راستہ مشاہدہ کیا ہے۔ دین میں انھیں نقدم حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت کی برکت سے نیفیاب ہیں اور ذبانہ نجر القرون میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت کی برکت سے نیفیاب ہیں اور ذبانہ نجر القرون میں سے۔ بالخصوص حضرات خلفا مراشد میں کی حیثیت تو اس معاملہ میں بہت ہی بائد اور اعلی وارفع ہے چنا نچ مند ہند حضرت شاہ وئی اللہ محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ آب ساتھا ف کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

و كلمه "ليمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم" والات ميكند برومعن كي المل الوجوه بظهور آكدابي فلغا وكرفلافت ايثال موفوداست جول وعده منجر شودو بين على المل الوجوه بظهور آيد ودم آكدانها ب عقائد و عمادات و معاملات و مناكات واحكام فراج آنچ درعمر مستخلفين فا برشودوايثال با بتمام تمام عى درا قامت آن كندو بن مرتفى است بس اگر الحال قفا مستخلفين فا برشودوايثال با بتمام تمان وائة في ايثال ورحاد شفا برشود آن وليل شرى باشد كه جبتد بال تمك نمايدنراك آن وين مرتفنى است كمين آل واقع شد."

(ازالة الخفاء عن خلافته الخلفاء ص 14)

"جس دین الله الله تعالی نے ال کے لیے بد کیا ہے ( ایسی دین اسلام الر صب لکم الا مسلام دینا ") اس کوان کے واسطے جمادے گا" آیت استخلاف کا یہ جرد ومعنی پردلالت کرتا ہے ایک یہ کہ یہ خلفاء جن کی خلافت کا وعدہ ہے جس وقت اس وعدہ کا ظہور ہوگا دین اللی کھل ترین صورت میں رائے ہوگا۔ اور دومرامعنی یہ ہے کہ عقا کو عبادات ، معاملات ، مناکات ، اور احکام فرائ جو خلفاء کے زیانے میں ان کی سعی واجتمام ہے رائے ہوئے وہ مناکات ، اور احکام فرائ جو خلفاء کے زیانے میں ان کی سعی واجتمام ہے رائے ہوئے وہ

سب پندید و الی ہیں۔ لہذا اس عہد کا جو نیملہ یا فتوی ان امورے متعلق آج دستیاب ہودہ جست اوردلیل شری ہوگا کیونکہ ہی دین پندیدہ ہے جس کونکین دقوت حاصل ہوئی ہے۔'
محدث دالوی قدس مروکی اس تحقیق سے ان بیبا کوں کی باطل پندی بھی اظہر من اعتمس ہوئی جو بیک وقت دی گئی تمن طلاقوں کے تیمن شار ہونے سے متعلق خلیفہ راشد محضرت فاردق اعظم کے ایما کی فتوی کومرکاری آرڈی نینس کہ کراس کی شری حیثیت کو مجروح کرنے کے دریے ہیں۔

شربعت اسلامي من معترات محابة بالخصوص خلفائ راشدين رضوان التعليم الجمعين ک امتیازی شان اورخصوصی حیثیت سے متعلق اس مختصری تمبید کے بعد مسئلہ زیر بحث کے ہارے میں ان کے اقوال وآٹار ملاحظہ سیجیے۔اس موقع پریہ بات بھی کمحوظ رہے کہ حسب تحقیق حافظ ابن البمام جماعت محابہ میں فقہاء وجہندین کی تعداد تقریباً ہیں بائیس ہے اویرنه بوگی مثلاً خلفائے اربعہ بعنی (۱) حضرت صدیق اکبر(۴) فاروق اعظم (۳) عثان غَیْ (۴) معرت علی مرتعنی (۵) معزرت عبدالله بن مسعود (۲) عبدالله بن عمر (۷) عبدالله ین عماس (۸) عبدالله بین الزبیر (۹) زید بن ثابت (۱۰) سعادین جبل (۱۱) انس بن ما لك(١٢) ابو ہرریہ (١٣) معفرت عائشهمدیقه (١٣) معفرت ابی بن كعب (١٥) ابومو کیٰ اشعرى (١٦) معزرت عبدالله بن عمره بن العاص (١٤) مغيره بن شعبه (١٨) ام الموثين ام سلمه (١٩) عمران بن حصين (٣٠) معاذين الي سفيان وغيره رضوان الدعليم الجمعين ) با في حفرات محابه مسائل میں انھیں کی جانب رجوع کرتے ہتے۔ ( فتح القدیرج ۲۳ می ۳۳۰) فين محد خعرى بك في تاريخ التشريخ الاسلام من يندره فقها محابه كا ذكر كيا بجن من حضرت فاروق اعظم على مرتضى عبدالله بن مسعوداور زيدين ثابت رضوان الله يليم الجمعين كومكورين (كثرت مے فتوى دينے والوں) من شاركيا ہے۔ ( تاریخ التشریع الاسلام ص ۱۳۰، ۱۵۱،۱۵۷،۱۵۷،۱۵۱،۱۵۰،۱۱۰ و بل من أخيس نقبها مسحابه من سے اكثر كے فقاوے درج کئے جارے ہیں۔

## خليفه راشد حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كآثار

(١) "عن ابن عمران رجلاً اتى عمر فقال انى طلقت امرأتي البتة وهي

خائض فهالى عصر عصب ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل فان رسول الله غلب المرابع عمر حين فارق زوجته ان يراجعها فقال له عمر ان رسول الله علب المره ان يراجع بطلاق بقى وانه لم يبق لك ماترجع به امرأتك. " رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح خلا اسماعيل بن ابراهيم الترجماني وهو ثقة.

(جمع الزوائد،ج ١٠٩ م ٢٢٥، من الكبري ج ١٠٥ م ٢٢١)

حضرت عبدالله بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی بیدی کو بحالت حیض طلاق بتہ یعنی بیک وقت تین طلاقیں دید میں مولا نائم الحق صاحب المل حدیث (غیر مقلد) عالم نے لکھا ہے کہ المل مدیث (غیر مقلد) عالم نے لکھا ہے کہ المل مدیث تین طلاقوں کو ' بتہ' کہتے ہیں۔ (العلیق المغنی ج ۲۹ مل ۴۵) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری ہیوی تجھ ہے جدا ہو چکی۔ اس نے کہا! حضرت ابن عمر نے اپنی ہیوی کو طلاق دی تھی تو آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجعت کراوی تھی ؟ حضرت عمر نے اپنی ہیوی کو طلاق دی تھی اور تیری ہیوی ہے ملاقعا کہ ان کی طلاق رجعت کراوی تھی اور تیمی ہی تہ کہ ان کی طلاق ا

 (۲) عن زيد بن وهب ان بطالا كان بالمدينة فطلق امرأته الفاً فرفع ذالك إلى عسر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال انما كنت العب
 فعلاه عمر رضى الله عنه بالدرة وقال ان كان يكفيك ثلاث.

(سنن الكبري، ج ٢٠٩٥ م ٣٣٣ ، ومصنف ابن الي شيبه، ج ٥ من ١١)

زید بن وجب راوی بیل کده بیدها ایک مخره تعاال نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں و بے ڈالیس اس کا معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیبال چیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ ہیں نے تو یہ طلاقیں دل کلی اور غدات کے طور پر دی ہیں۔ (مطلب یہ کہ میرامتعمد طلاق و بینے کا مہیں تعا) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درہ سے اس کی خبر لی اور فر مایا کہ تجھے تو تمن طلاقیں بی کافی تھیں۔

(٣) عن ان انس قال كان عمر اذا اتى برجل طلق امر أته تلاثاً فى مجلس و احد اوجعه ضربا و فرق بينهما " (الجرائتي، ج٢٠٠/٢٢٢)

حعرت انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حعرت عمر رمنی اللہ عنہ کے پاس ایسا شخص لایا جاتا جس نے اپنی بیوی کوا یک بی مجلس میں تین طلاقیں دے دی ہوتیں تو آپ اس کومز ادیے اور زوجین میں آخر این کر دیتے۔

## خليفه راشد حضرت عثان غي رضي الله عنه كافتوكي

# خلیفهراشد حضرت علی رضی الله عنه کے آثار

(۵) عن حبیب بن ابی ثابت قال جاء رجل الی علی بن ابی طالب فقال انسی طلقت امر أنبی الفاً فقال له علی بانت منک بثلاث و اقسم سائرهن علی نسائک ۔ (افخ القدیر، ج ۴، اس ۲۰۰۰ وزادالعاد، ج ۱، اس ۱۰۰۰ و نشر انگری د ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ و ۱۰

(۲) عن عبدالرحمن بن ابي ليلي عن على رضى الله عنه فيمن طلق امرأته
 ثلاثاً قبل ان يدخل بها قال لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

(سنن الكبري اج ٤ بم ٣٣٣)

عبدالرحمٰن بن ابی کیلی راویت کرتے ہیں کے معفرت علیؓ اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کو تمن طلاقیں (ایک لفظ میں) وے دی تھیں فر مایا کہ اس کی بیوی اس کے واسطے طال نہیں ہوگی ، یہاں تک کہ کی اور مروے از دوا تی تعلق قائم کرلے۔ (2) عن الحكم انه قال اذا قال هي طالق ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره واذا قبال انت طبالق، انت طالق بانت انت طالق بالاولى ولم تكن الآخريين (الاخويان) بشئى فقيل له عمن هذا يا ابا عبدالله فقال عن على وعبدالله و ذيد بن ثابت \_ (سنسعين المصورالة مالاذل من الجدالله فريد بن ثابت \_ (سنسعين المصورالة مالاذل من الجدالله و ذيد بن ثابت \_ (سنسعين المصورالة مالاذل من الجدالات المساحد)

ابوعبدالله الحكم سے روایت ہے انھوں نے كہا جب طلاق دینے والے نے اپن ( غير مدخوله ) بيوى كوكبا "هسى طسالق ثلاثا" بيمطلقه از سهطلاق ب- (ليعني ايك كلمه ميس تينون طلاقیں دے دیں) توبیورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کیمی اور مرد سے نکاح كركاورا كركها كدانت طالق، انت طالق، انت طالق تخدكوطلاق ب، تحد كوطلاق ب، تھے کو طلاق ہے ( مینی متعدد الفاظول میں تین طلاقیں دیں) تو بہلی طلاق سے بائن موجائے گی آخری دوطلاقیں بیار جاکی گی۔ان سے بوجھا گیا کہ بیفتویٰ آب س سے الفل كرتے بين تو انھوں نے جواب و يا حضرت على هيدالله بن مسعودٌ اورزيد بن ابت سے۔ (٨) عن الاعمش قال كان بالكوفة شيخ يقول سمعت على بن ابي طالب رضي الله عنه يقول اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فانه يرد الى واحسة والناس عنقا واحداً اذذاك ياتونه ويسمعون منه قال فاتيته فقرعت عليه الباب فخرج الي شيخ فقلت له كيف سمعت على بن ابي طالب رضي الله عنه يقول في من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس و احد؟ قال: سمعت على بن ابي طالب رضى الله عنه يقول اذا طلق رجل امرأته ثـلائـاً فـي مجلس واحد فانه يرد الى واحدة! فقلت له اين مسمعت من على رضى الله تعالىٰ عنه؟ قال اخرج اليك كتاباً فاخرج فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سمعت على بن ابي طالب رضي الله عنه يقول اذا طلق رجيل امرأتيه ثيلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه ولاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره! قبال: قبلت ويحك هذا غير الذي تقول؟ قبال ا الصحيح هو هذا ولكن هؤلاء ارادوني على ذالك\_(سنن الكري، ج،م،٣٠٠) المش سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کوفہ میں ایک شیخ تھا جو کہنا تھا کہ میں نے حضرت على رضى الله عنه كوفر ماتے ستا ہے كه جو تحص اپنى بيوى كو بيك تجلس تمن طلاقيس دے كا

تو و و ایک طلاق کی طرف او نادی جائے گی۔ لوگوں کی بھیزاس کے پاس جاتی اوراس سے بید روایت سنتی۔ اعمش کہتے ہیں کہ اس کے بیباں ہیں بھی گیا اوراس کا درواز و تھنگھٹایا تو گھر سے نکل کرایک شخ میرے پاس آیا ہیں نے اس سے بوچھا بیک ۔ بہل ہیں نے دھزے علی رسنی کے بارے ہیں آپ نے دھزے علی سے کیا سا ہے؟ اس نے کہ ہیں نے دھزے علی رسنی اللہ عنہ ہے کہ بات ہے کہ جب کوئی اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے گا تو و و ایک بیل میں منی طلاقیں دے گا تو و و ایک بیل میں بینی طلاقیں دے گا تو و و روایت کی جوگی! ہیں نے اس نے کہا میں تسلیل کہ آپ نے دھزت می رضی اللہ عنہ سے یہ تو اس میں بیم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا ہوا تھا ہو و حدیث ہے جو ہیں نے دھزت علی رضی اللہ عنہ سے کہ اس میں اللہ عنہ ہوگی یہاں تک کہ کس میں اللہ عنہ ہوگی یہاں تک کہ کس میں اللہ عنہ ہوگی یہاں تک کہ کس اور مرد سے نکار کر لے! ہیں نے اور مرد سے نکار کر لے! ہیں نے اور اس کے لیے طال نہیں ہوگی یہاں تک کہ کس اور مرد سے نکار کر لے! ہیں نے اور اس کے لیے طال نہیں ہوگی یہاں تک کہ کس اور مرد سے نکار کر لے! ہیں نے اور اس کے لیے طال نہیں ہوگی یہاں تک کہ کس اور می نے اس کے بی خواہش کی یعنی (میں نے لوگوں کی خواہش کی مطابق روایت کو ایک کہ جس کے مطابق روایت کو دیا۔ کہ دورای کی خواہش کی یعنی (میں نے لوگوں کی خواہش کی مطابق روایت کو دیا۔)

اس واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سیحے مسلک معلوم ہونے کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہوس پرستوں نے کس ظرح اس باب کی احادیث وآثار بیں تحریف کی ہے۔

### حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه کے آثار

(٩) عن علقمة قال جاء ابن مسعود رجل فقال انى طلقت امرأتى تسعأ و تسعين وانى سألت فقيل قد بانت منى فقال بن مسعود قد احوا ان يفرقوا بينك وبينها قال فما تقول رحمك الله فطن انه سيرحص له فقال ثلاث تينها منك وسائرهن عدوان رواه الطرانى ورجاله رحال الصحيح.

( يجمع الزوائد الأرج الأواكد الم

علقمہ سے روابیت ہے ایک شخص عبداللہ بن مسعود رسنی اللہ عند کے پاس آیااور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کونتا نوے طلاقیں دے دی ہیں اور میں نے بو چھا تو جھ کو بتایا گیا کہ تیری

یوی تجھ سے جدا ہوگئ؟ یہ من کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ جا ہے ۔ ہیں کہ تجھ میں اور تیری ہیں جدائی کردیں۔اس نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ کیا کہتے ہیں اس کو خیال ہوا کہ شاید ابن مسعود رضی اللہ عنداس کے لیے رخصت کا تھم فرما کمیں۔حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تین طلاقوں سے دہتم سے جدا ہوگئ اور بقیہ طلاقیں عدوان وسرکشی ہیں۔''

(۱۰) وعن علقمة قال اتى رجل ابن مسعود رضى الله عنه فقال انى طلقت امر أتى عدد النجوم فقال ابن مسعود فى نساء اهل الارض كلمة لم احفظها وجاء رجل فقال انى طلقت امر أتى ثمانيا فقال ابن مسعود أيريد طؤلاء ان تبيين منك فقال نعم قال ابن مسعود يا ايها الناس قد بين الله الطلاق فمن طلق كما امره الله فقد بين ومن لبس به جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على انفسكم و نحمله عنكم يعنى هو كما يقولون وقال و نرى قول ابن مسعود كلمة لم احفظها انه لو كان عنده نساء الارض ثم قال هذه ذهبن كلهن، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

( بجمع الزوائد، جها بس ۲۳۸)

حضرت علقہ ہے روایت ہے کہ ایک مخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود عشد منی اللہ عنہ ہے کہا کہ جس نے اپنی ہوی کو بقدر ستاروں کی تعداد کے طلاق دے دی تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرجن کی عورتوں ہے متعلق کوئی بات کمی جے جس محفوظ نہ کر سکا اور ایک اور شخص نے آ کر کہا کہ جس نے اپنی ہوی کوآ ٹھ طلاقیں دے دیں؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کیا لوگوں کا ارادہ ہے کہ تیری ہوی تجھ سے جدا ہوجائے اس نے کہا کہ بال حضرت ابن مسعود نے فرمایا کیا لوگوں کا ارادہ ہے کہ تیری ہوی تجھ سے جدا ہوجائے اس نے کہا کہ بال حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ اے لوگو! اللہ نے طلاق دینے کا طریقہ بتا دیا ہے البذا ہوض اللہ کے تیم کے مطابق طلاق دے گا اللہ نے اس کا تھم بیان کر دیا اور جو مخص اس بارے جس کوئی اشعباہ پیدا کرے گا تو ہم اس کے اشتباہ کو خود اس کے گلے مُرسیں گے ایسا نہیں کہ تیم کی وہ ایسا ہی وہ اس کے اسلام کی وہ ایسا ہی وہ دولا تی ہے ایسا کہ تیم ہی دولا تی کہ مخوظ نہ کر سکا جیسالوگ کہتے ہیں۔ علقہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو بات جس محفوظ نہ کر سکا میرے خیال جس بیمی کہ اگرزیمن کی ساری محمود کی جو بات جس محفوظ نہ کر سکا میرے خیال جس بیمی کہ اگر زیمن کی ساری محمود کی جو بات جس محفوظ نہ کر سکا میرے خیال جس بیمی کہ اگرزیمن کی ساری محمود کی جو بات جس محفوظ نہ کر سکا میرے خیال جس بیمی کہ اگرزیمن کی ساری می کوئی تیں ہوتی تو سب جدا ہوجا تمیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے ان فتو ول سے معلوم ہوا کہ محابہ میں یہی بات معروف تھی کہ بیک کلمہ دی گئ طلاقیں واقع ہوجا تیں گی۔

(۱۱)وفي المؤطا بلغه ان رجلا جاء الى ابن مسعود فقال انى طلقت امرأتى بماتى تطليقات فقال ابن مسعود فماذا اقبل لك قال قبل لى انها قد بمانت منى فقال ابن مسعود صدقوا هو مثل ما يقولون "وظاهر الاجماع على هذا الجواب." (في التدريج ٢٠٠٠/١٠)

موطاامام ما لک جس ہے کہ امام ما لک کویہ بات پہنی ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ ہے کہا کہ جس نے اپنی بیوی کو دوسوطلا قیس دے ڈالی ہیں حضرت این مسعود ڈنے اس شخص ہے ہو چھا کہ تمصیں اس بارے جس کیا جواب دیا حمیا اس بارے کہا جھ سے جدا ہوگئی۔حضرت عبداللہ بن مسعود ڈنے قرمایا لوگوں نے مجمع بتایا بھم دبی ہے جواوگ کہتے ہیں۔حافظ ابن انہمام نکھتے ہیں اس کلام کا ظاہر ہے ہے کہاس جواب یرصحابہ کا اتفاق واجماع تھا۔

#### آ فارحضرت عبداللدبن عباس رضي الله عنه

11. عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فجاء رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثاً قال فسكت حتى ظننا انه رادها اليه ثم قال ينظلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا بن عباس وان الله جل ثناء دقال "ومن يتق الله يجعل له مخرجا" وانك لم تتق الله فلا احدلك مخرجا عصبت ربك وبانت منك امراتك و ان الله قال "يا ابها النبى اذا طلقتم النساء فطلقو هن رواه البيهقى واللفظ له ورواه ايضا ابوداؤ دو قال روى هذا المحديث حميد الاعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس و ابن عباس و ابن جبير عن ابن عباس و ايوب وابن جريج جميعاً عن عكرمه بن خالد عن سعيد بن حبير عن ابن عباس و ايوب وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس و رزواه الاعمش عن مالك و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريح عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس و زواه الاعمش عن مالك و ابن الحارث عن ابن عباس و ابن جريح عن عمرو

بن دينار عن ابن عباس كلهم قالوا في الطلاق الثلاث انه اجازها قال وقالوا وبانت منك نحو حديث اسماعيل عن ايوب عن عبدالله بن كثير." (المنز الكبرى، ج٤، ص ١٣٣)

عجابد بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کی خدمت میں تھا کہ ایک شخص حاصر ہوا اور کہا کہ اس نے اپنی بیوی کو اکھی تین طلاقیں وے دی ہیں ۔عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا چپ رہے بہاں تک کہ جھے گمان ہونے لگا کہ حضرت ابن عباس ابن عباس کا تھم ویں کے پھر قر مایا کہ پہلے تو لوگ تمافت کر جیستے ہیں پھرا ہے ابن عباس ابن عباس چلاتے ہو ، اللہ جل شانہ کا فر مان ہے جو اللہ سے ڈو رے گااس کے واسطے اللہ گنجائش کی راہ پیدا کر دے گائے تم نے اللہ کا فر مان ہے جو اللہ اللہ اللہ تیرے واسطے کوئی گنجائش کی راہ پیدا کر دے گائے تم نے اللہ کا فوف نہیں کیا لہذا میں تیرے واسطے کوئی گنجائش کی راہ نہیں پاتا چید آخر مائی کی اور تیری ہوی تجھ سے جدا ہوگئی ۔ فعدا کا ارشاد ہے اے نبی جب تم اپنی ہوی کو طلاق دیے کا ارادہ کروتو انھیں طلاق دو ان کی عدت کے وقت سے جب تم اپنی ہوں کو طلاق دیے ہیں کہ باہ کے علادہ سعید بن جبیر ، عطاء ، ما لک بن الحارث اور عمر و بہا کے روایت کیا ہے :

"وقال ابوداؤد رواه حساد بن زید عن ایوب عن عکومة عن ابن عباس اذا قال انت طالق ثلاثاً بفم واحد فهی واحدة ورواه اسماعیل بن ابراهیم عن ایوب عن عکومة هذا قوله لم یذکر ابن عباس وجعله قول عکومة ایوله علم عن ایوب عن عکومة هذا قوله لم یذکر ابن عباس وجعله قول عکومة" الاداود فرای کها عرمدوایت کرتے کدائن عبال فرای جب ایک تلفظ می شمن طلاقیس دے تو وه ایک بی شار ہوگی اوراسا عمل بن ایرا ہیم نے ایوب سے روایت کیا ہے۔ یہ بات ابن عبال فرن عبال فرد تو وه کی ہے۔ یہ ایوب سے روایت کیا کہ ابن عباس کا فرد ہوائے کہا کہ ابن عباس کا طرف می دوراویت کے ساتھ محبت سے پہلے بیک تلفظ تمن طلاقیس دی جا میں تو عورت حرام ہوجائے گی۔ ابوداؤدکی اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ اس مسئلے کی تبعت ابن عباس کی طرف می نیور کی دوراویت ابن عباس کی طرف می دوراویت ابن عباس کی طرف ہے۔ دوسرے ابن عباس کی جانب اس تول کی تبعت بھی مختلف نیہ ہے۔ بھی وہ دوایت ہے جس کے بارے عباس کی جانب اس تول کی تبعت بھی مختلف نیہ ہے۔ بھی وہ دوایت ہے۔ جس کے بارے عباس کی جانب اس تول کی تبعت بھی مختلف نیہ ہے۔ بھی وہ دوایت ہے۔ جس کے بارے عبی طلاقائن القیم نے کہا تھا کہ ابن عباس کی اس مسئلے عبی وہ دوایت ہے۔ ایک وہ دوایت ہیں۔ ایک تو وہ کی وہ دوایت ہے۔ ایک وہ دوایت ہیں۔ ایک تو وہ کہ کہا تھا کہ ابن عباس کی اس مسئلے عبی وہ دوایت ہیں۔ ایک تو وہ کہا تھا کہ ابن عباس کی اس مسئلے عبی وہ دوایت ہیں۔ ایک تو وہ کہا تھا کہ ابن عباس کی اس مسئلے عبی وہ دوایت ہیں۔ ایک تو وہ کہا تھا کہ ابن عباس کی اس مسئلے عبی وہ دوایت ہیں۔ ایک تو وہ کہا تھا کہ ابن عباس کی اس مسئلے عباس کی دوروایت ہیں۔ ایک تو وہ کی وہ کہا تھا کہ ابن عباس کی اس مسئلے عباس کی دوروایت ہیں۔ ایک تو وہ کہا تھا کہ ابن عباس کی اس مسئلے عباس کی دوروایت ہیں۔ ایک تو وہ کی دوروایت ہیں۔ ایک تو وہ کی دوروایت الی دوروایت میں۔ ایک تو وہ کی دوروایت ہیں۔ ایک تو وہ کی دوروایت ہیں۔ ایک تو وہ کی دوروایت ہیں۔ ایک تو وہ کی دوروایت میں۔ ایک تو وہ کی دوروایت کی

عام محابا ورجمہور کا تول ہے اور دوسرے ایک تلفظ کی تین طلاقیں ایک شارہوں گی۔ حالا تکہ
اس روایت کا جو حال ہے وہ ابوداؤد کے تیمرے ہے معلوم ہوگیا کہ اس روایت کی نسبت
ابن عباس کی جانب سیح نہیں ہے اور اگر اس کو صحح مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
جب مروم باشرت سے پہلے اپنی بیوی کو کیے ''انت طالق ، انت طالق ، انت طالق ' اور ان
تیزں کلموں میں نصل نہ کر نے وایک بی سے بائن ہوجائے گی۔ ''بہ فعم و احد'' کا مطلب
سی ہے کہ تینوں کلموں کو مصل کے ۔

۱۳ عن مجاهد عن ابن عباس انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقه قال عصيت ربك وبانت منك امرأتك لم تنق الله فيجعل لك مخرجا الخ. (سنن البرئ ١٢٥-١٢١)

عبام روایت کرتے ہیں مسرت عبداللہ بن عبال سے ایک مخص کے بارے میں فتوی کی بارے میں فتوی کے بارے میں فتوی کے بارے میں فتوی ہوجہا گیا جس نے اپنی ہوی کوسوطان قیس دے دی تھیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنی ہوی کوسوطان قیس دے دی تھیں، تو حضرت عبداللہ کی اسے میں اللہ کے ایک میں میں کا است میں اللہ کے ایک میں کا فرمانی کی اور تیری ہیوی تھے سے جدا ہوگی تو اللہ سے بیس ڈرا کہ تیرے لیے منہائش بیدا کرتا۔

۱۳ عن مسعید بسن جبیس عسن ابن عباس رضی الله عنهما فی رجل طلق امرأته الفاً فقال اما ثلاث فتحرم علیک امرأتک و بقیهن علیک و زرا اتخذت ایات الله هزو ا\_(شناکبری، چے، ۱۳۳-۳۳۳)

سعیدین جیرروایت کرتے بی کے حضر مت عبداللہ ین عبال رضی اللہ عنها نے اس محف است جس نے اپنی بیوی کو بزار طلاقیں و او الی تھیں قرایا کہ تین طلاقوں نے تم پر تماری بیوی کو حرام کردیا اور بقیہ طلاقیس تم پر گزاہ بیں ہے نے اللہ کا حکام کے ساتھ محلوا ڈکیا ہے۔

۵۱۔ واخر جه ابس ابسی شیبة من وجه اخو صحیح ایضاً فقال حدثنا ابن نمیر عن الاعمش عن مالک بن الحارث عن ابن عباس اتا و رجل فقال ان عمی علی الله فاندمه الله فلم یجعل له عمی طلق امر أنه ثلاثاً فقال ان عمک عصی الله فاندمه الله فلم یجعل له مخرجاً و رواه عبدالرزاق فی مصنفه عن المثوری و معمو عن الاعمش ۔

(الجوهو النقى على سنن الكبرى للبيهتى، ج، ص٣٣) "ما لك بن حارث بيان كرت بين كرابن عبال كي ياس ايك تخص حاضر بوااوراس نے کہا کہ میرے بچانے اپنی بیوی کو اکٹھی تمن طلاقیں وے دی ہیں، حضرت ابن عباسٌ نے فرمایا تیرے پچانے اللہ کی نافرمانی کی لہٰذااللہ اس کونادم کرے گااوراس کے واسطے کوئی مخبائش نہیں پیدا کرے گا۔

۲۱ عن هارون بن عنزة عن ابيه قال كنت جالساً عند ابن عباس فاتاه رجل فقال يها ابن عباس فاتاه رجل فقال يها ابن عباس انه طلق امرأته مأته مرة و انما قلتها مرة و احدة فتبين منى بشلاث ام هى و احدة فقال بانت بثلاث وعليك و زر سبعة وتسعين. (ممنف اين ال شير، ع٥،٥٠)

عو و بیان کرتے ہیں کہ میں عبواللہ بن عبال کے پاس تھا کہ ایک فخص آیا اور اس نے کہاا ہے ابن عباس میں نے یکبارگی اپنی بیوی کوسوطلا قیس دے دی ہیں تو کیا ہے جھے سے تین طلاقوں سے جدا ہوجائے کی یا ہے ایک طلاق شار ہوگی ، آپٹے نے فرمایا وہ جدا ہوگئی تین طلاقوں سے اور بقیہ ستانو ہے تم برگناہ کا بوجہ ہیں۔

انى طلقت امرأتى ثلاثاً قال بنهب احدكم فليتلطخ بالنتن ثم ياتينا، اذهب فقد عصيت ديك وقد حرمت عليك امرأتك لاتحل حتى تنكح زوجاً فقد عصيت ديك وقد حرمت عليك امرأتك لاتحل حتى تنكح زوجاً غيرك قال محمد و به ناخذ وهو قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى وفول العامة لااختلاف فيه. (التهالا العارم العلى المرأت القاري القاري المرارع المرابع الم

عطابیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن عبال سے کہا میں نے اپنی بیوی کو اکسی تین طافہ قیس دے دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عبال نے فر مایا تم گندگی میں ملوث ہوجاتے ہو پھر ہمارے یاس آتے ہو۔ جاؤتم نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تمماری بیوی تم پر حرام ہوگئ تاد فلتیکہ تممارے علاوہ کی مرد سے نکاح نہ کر لے۔ امام محمد فرماتے ہیں ای پر ہمارا کمل ہے اور بی امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور تمام لوگوں کا غرب ہے۔ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف خبیں ہے۔

۱۸ عن محمد بن ایاس البکیر قال طلق رجل امرأة ثلاثاً قبل ان یدخل بها ثم بداله ان ینکحها فجاء یستفتی فذهبت معه اسال له فسأل اباهریرة وعبدالله بن عباس عن ذالک فقالا لانری تنکحها حتی تنکح زوجاً

### آ تارحضرت عبدالله بن عمر

10- عن نافع کان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثاً قال لوطلقت مرة او مرتب علی مرتب فیان النبی منت النبی منت المرنی بهذا فان طلقتها ثلاثاً حرمت علیک حتی تنکع زوجا غیره. (رواه البخاری تعلیقا عن النب بن سد، ن۲ اس ۱۹۷، وسئم شریف نااس ۱۳۷۸) نافع بیان کرتے بی که جب کوئی شخص تین طلاقی و بر حصت کر حضرت ابن عمر سے فتوی کی بوچھتا تو وه فرمات آرتم نے ایک یا دو بارطلاق وی بوتی تو رجعت کر سکتے بی کیونکدرسول النب سلی الله علید سلم نے مجھکوای کا تکم دیا تھا اور اگرتم نے تین طلاقی و حدی بی تو وہ تم پر حرام بوگی تا وقتیک دوسر سے نکائی ندکر لے۔

مسلم من بيالفاظ مزيد بين كُرُ 'وعبصيت السلسه فسى مسا امرك من طلاق امسر أتك "اورتم في الله كي تكم عدولي كي الي عورت كے طلاق وسينے ميں جس سے ظاہر می ہے کہ رید بیک کلمتین طلاقوں کا حکم بیان کرد ہے ہیں۔

السلط عن نافع ابن عمر قال اذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل ان يدحل بها ثم
 تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (النن الكبرى، ١٠٥٥/ ٢٢٥)

نافع روایت کرتے ہیں کہ مرد جب اپنی ہوی سے محبت کرنے سے پہلے تین طلاقیں وے دیتا تو معزت این عمر فرماتے مورت اس کے لیے طلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے سے نکاح ندکر لے۔

۲۲ عن نافع أن رجلاً سأل ابن عمرٌ فقال انى طلقت امرأتى ثلاثاً وهى حائض فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك. (النن اكبري، عدير ٣٣٧)

نافع ہے روایت ہے کہ ایک تخص نے این عمر سے فتو کی پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کو بحالت ِ حیض تین طلاقیں دے دی ہیں تو حصرت این عمر نے فرمایا تو نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری بیوی تھے ہے مداہوگئی۔

٢٣ ـ عسن نسافع قال قال ابن عمرٌ من طلق امرأته ثلاثاً فقد عصبي ربه وبانت منه امرأته. (الجربرأتي عل شن اكبري،ن٤٠٠هـ)

تا فع کہتے ہیں کدابن عمر نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں ، اس نے اسے دب کی تافرمانی کی اوراس کی بیوی اس سے جدابوگی۔

## آ ثاراً م المونين حضرت عا تشهمد اينه

٢٥ ـ عن محمد بن اياس بن البكير عن ابي هريرة و ابن عباس وعائشة

وعبدالله ابن عمرُو ابن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً فكلهم قالوا لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره. (سمضاءن البشيدة ١٣٠٦)

محرابن ایا ت سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ، عبداللہ این عبائ، عائشہ اور مبداللہ ابن عمرہ ابن ایا ت محبت ہے ہے۔ عمر جسے اس کے شوہر نے محبت ہے ہملے عمرہ ابن العام ہے۔ اس عورت کے بارے میں جسے اس کے شوہر نے محبت ہے ہملے طلاق دے دی ہو بو جما گیا تو ان جاروں حضرات نے فرمایا دہ عورت اس کے لیے طلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کی دوسرے مردے نکاح کرلے۔

٣٦ عن رجل من الانصار يقال له معاوية ان ابن عباس و ابا هريرة وعائشة قاله و ابنه عباس و ابا هريرة وعائشة قاله و التحل له حتى تنكع زوجاً غيره. (معندابن في شبره ٥٥ من ١٢٥) معاويه انعماري كميتر بين كرعبد الله بهن عباس الوبريرة اورعا كشهد يقتشف (السعورت كمتعلق جمس كوتين طلاقيس دى كن بول) فرما يا وه طلال تبيس بوكى تا وتنتيك كى دومر الم التاكن شركي بركوتين طلاقيس دى كن بول) فرما يا وه طلال تبيس بوكى تا وتنتيك كى دومر الم التاكن شركي المركب المساحدة المركب المر

## فآوى حضرت عبداللد بن عمرٌ وبن العاص

الماص عطاء بن يسار قال جاء رجل يستفتى عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يمسها فقال عطا فقلت انما طلاق البكر واحدة قبال لي عبدالله بن عمر انما انت قاص الوحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره (المن البرى م ١٠٥٠/١٥٠٥)

عطاء ابن بیار بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اس مرد کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کوسجت سے پہلے طلاق دے دی مضرت عبداللہ ابن عمرہ بن العاص سے فتوی معلوم کیا۔ عطا کہتے ہیں کہ 'میں نے کہا غیرمد خولہ کی تو ایک بی طلاق ہے' تو حضرت عبداللہ ابن عمرہ فرنے فرمایا تم صرف قصہ کو ہو غیرمد خولہ ایک طلاق سے بائن اور تمن طلاتوں سے حرام ہوجائے گی میبال تک کہ اس کے علاوہ کی اور سے نکاح کر لے بینی ایک طلاق سے اس کا نکاح ختم ہوجائے گا البت اگر عورت راہنی ہوتو مدت کے بعد دوبارہ نکاح ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا ہوسکتا کے اور تمن طلاق کے بعد دوبارہ نکاح نہ کر لے اور مین طلاق کے بعد دوبارہ نکاح نہ کر لے اور مین طلاق کے بعد دوبارہ نکاح نہ کر لے اور مین طلاق کے بعد دوبارہ نکاح نہ کر لے اور میں طلاق کے بعد اس طرح جد آبوگی کہ جب تک دوسرے سے نکاح نہ کر لے اور میں طلاق کے بعد اس طرح جد آبوگی کہ جب تک دوسرے سے نکاح نہ کر لے اور میں طلاق کے بعد اس طف انہ دوز نہ ہولے ہوئے کے لیے حلال نہ ہوگی۔

#### فتوى حضرت ابوهررية

معاوی این افی عیاش افساری بیان کرتے ہیں کدہ وحضرت عبداللہ این زیر اور عاصم این عرائی مین افساری بیان کرتے ہیں کدہ وحضرت عبداللہ این بوی کوظوت این عمرائی ہے جاتھ ہیں ہے جہلے جن طلاقیں دے دی ہیں ، آپ دونون حضرات اس کے متعلق کیا رائے رکھے ہیں؟ عبداللہ این زہر نے فرمایا اس مسئلہ کا علم جمیں نہیں ہے۔ تم عبداللہ این عباس اور دونوں ابو ہرر ہ کے باس جا کہ دہ دونوں حضرات حضرات حضرات محضرات محضرات محضرات ہو مسئلہ بتا کی اور دونوں حضرات حضرات محمد این ایاس اور دونوں حضرات ہو مسئلہ بتا کی اس اور دونوں معضرات کے باس مسئل مسئلہ بتا کی اور عفرت عبداللہ این عباس اور دونوں حضرات کے باس مشکل مسئلہ بی آپ کے اور ان سے معلوم کیا تو حضرت عبداللہ این عباس شرح کی دیں تو حضرت ابو ہریر ہ نے فرمایا ایک طلاق تو عورت کو بائن کردے گی اور تین طلاقی اسے حرام کردیں گی یبال تک فرمایا ایک طلاق تو عورت کو بائن کردے گی اور تین طلاقیں اسے حرام کردیں گی یبال تک کری دوسرے مردے تو کا دیا۔

### اثر حضرت زيدابن ثابت

 ٢٩ عن الحكم ان عليا وابن مسعود و زيدبن ثابت رضى الله عنهم
 اجمعين قالوا ادا طلق البكر ثلاثاً فجمعها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره (منفربا فرزاق، ١٢٠٤م) عم سے روایت ہے کہ حضرت علی عبداللہ این مسعود اور حضرت زید ابن ابہت رضی اللہ عنہم الحقین نے قرمایا کہ غیر مدخولہ کو جب اسمعی تمن طلاقیں دی گئیں آو وہ شو ہر کے لیے حلال نیں دی گئیں آو وہ شو ہر کے لیے حلال نیں ہوگی تاوقتیکہ وہ کی اور مرد سے تکاح نہ کر لے۔ (بیاثر بحوالہ من سعیدا بن معود حضرت علی کے تاریخت ندکورہ و چکاہے)

## اثر حضرت انس بن ما لک ا

۳۰ حدثنا سعيدنا ابو عوانه عن شقيق عن انس ابن مالک في من طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها قال لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره و كان عمر أذا اتبي يرجل طلق امرأته ثلاثاً اوجع ظهره. (سنن سعيد ابن منصور، القسم الاول من المحلد الثالث، ص ۲۲، رقم الحديث ۱۵۵۳ و قال المحدث الاعظمي واخرجه الطحاوي عن صالح بن عبدالرحمن عن المصنف، ج ۲، ص ۳۳)

## اثرام المونين حضرت امسلمة

۳۱۔ عن جابر قال مسمعت ام سلمه سئلت عن رجل طلق امراته ثلاثاً قبل ان يدخل بها فقالت لاتنحل له يطاها زوجها. (مسنف ان ابي شيره جه ١٣٥٩) دخرت جابر كہتے ہيں كوائ فض كے متعلق جس نے محبت سے پہلے اپنى يوى كوتمن طلاق دے دى تحل ميں نے حضرت ام سلم گھر كافر ماتے ہوئے ستا كداب اس كے شوہر كے ليے حلال فريس كراس كے ماتھ ہم بستر ہو۔

## اثر حضرت عمران بن حصين وابوموي اشعري

۳۲ اخبرنا حسيد بن واقع بن سحبان ان رجلاً اتى عمران ابن حصين

وهو في المسجد فقال رجل طلق امرأته ثلاثاً وهو في مجلس قلال الم بربه (يعنى الم بمعصية ربه) وحرمت عليه امرأته قال فانطلق السرجل فذكر ذلك لابي موسى اشعري يريد بذلك عيبه فقال الاترى ان عمر ان ابن حصين قال كذا وكذا فقال ابوموسى اكثر الله فينا مثل ابى نجيد. (السنن الكبرى، ج)، ص٣٢٢)

حمیدا بن واقع نے خبر دی کہ ایک تفس حضرت عمران آبن حمین کی خدمت میں حاضر جوا جبکہ و وسجد میں تھے اوراس نے کہا کہ ایک مخص نے اپنی بوی کو بیک مجلس تین طلاقیں و ے دی ہیں، حضرت عمران نے فرمایا و ہائے دب کی نافر مانی کی بتا پر گنہگار ہوا اوراس کی عورت اس پر حرام ہوگئ، یہ خص ان کے پاس سے حضرت ابوموی اشعری کی خدمت میں آیا اور بطور شکایت کے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عمران نے یہ کیسانتو کی دیا ہے، یہ من کر مقدرت ابوموی اشعری دیا ہے، یہ من کر مقدرت ابوموی اشعری اسلام کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عمران نے یہ کیسانتو کی دیا ہے، یہ من کر مقدرت ابوموی اشعری نے دوئے اور مایا ہمارے اندر ابوموی اشعری نے دوئے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ترت ہوئے کی فرمایا ہمارے اندر ابوموی اشعری نے میں اس کی اندر کے میں ابوم کی ایک میں ابوم نے میں کی میں کی میں کیسانہ کی اندر کیا تھی کیا ہمارے اندر ابوم کی اندر کی اندر تھی کو کی دیا ہمارے اندر کی اندر کیا تو کہ کو کی کر ت فرما کیں ۔

#### اثر حضرت مغيره بن شعبه

٣٣. عن طارق بن عبدالرحمن قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سأل رجل السمغيس به ابن شعبة و انا شاهد عن رجل طلق امر أته مائة قال ثلاثاً تحرم و صبع تسعون فضل. (السنن الكيري، جـ2، ص٣٢٧)

طارق آبن عبدالرحمٰن كہتے ہیں كہ بس نے قیس الى ابن حازمٌ كوبيان كرتے سنا كه ايک محفظ من معرد نے سنا كه ايک محفظ من معرد الله معرد نے اپنی ایک معظم منظرت مغیرہ ابن شعبہ ہے ميرى موجودگی میں سوال كيا كه ايك مرد نے اپنی بوى كوسوطلاقیں دے دى ہیں۔ حضرت مغیرہ نے فرمایا تنمن طلاقوں نے حرام كرديا اور ستانو ے فاضل درائيگاں ہیں۔

یہ پندرہ حضرات محابہ رضوان اللہ علیم اجمعین کے آثار و فناوئی ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ان حضرات کے نز دیک ایک مجلس کی تمن طلاقیں تمن ہی ہوتی ہیں اور کمی ایک محافی ہے بھی ان فتو وک کے خلاف کوئی روایت و خیر وا عادیث میں موجود نہیں ہے۔اگر کوئی اس بات کا مدمی ہے کہ ان فتو وک کے خلاف کی روایت و خیر وا یہ تیں حضرات صحابہ ہے۔ منقول ہیں تو وہ کتب حدیث ہے ایک چنوج روایتی پیٹی کردے۔ (ھاتو ہو ھانکم ان کنتم صادقین)

#### بےجاجہارت

ایک غیر مقلد عالم جواپی جماعت می اجمیت کی نظر ہے دیکھے جاتے ہیں ، معزات محابہ ایک غیر مقلد عالم جواپی جماعت میں ایک غیر کی دی تاریخ است کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''ایک مجلس میں اگر کسی نے تین طلاق دے دی تواسے ایک ہی طلاق تصور کریں میں جہاں تک مفٹرت عمر فاروق کے اختیار کر دو طریق کا میں کا تعلق ہے تو انھوں نے بطور تعزیرایک آرڈ بینس جاری کر کے فرمایا تھا کہ اگر کسی نے تین طلاق آپی ہوئ کو بیک وقت دے دی تو تین طلاق کا طلاق کا وطلاق ہوجائے گا، خلیفہ ٹائی نے نص شری پر مصلحت شری کو کے میں وقت دے دی تو تین کے مام ملائق ہوجائے گا، خلیفہ ٹائی نے نص شری پر مصلحت شری کو کسلے کو کسلے کے مام مسلمانوں نے تسلیم نیس کیا ہمرف تیرہ وافراد نے اس کوتسلیم کیا تھا، اورو و جسی خلیفہ وقت کے گور فرشے۔''

(روزنامه" اخبارشرق" كلكته ۱۱ درخبر ۱۹۹۳ م

موصوف نے اپن اس غیر ذمہ دارانہ بلکہ بحر مانت تحریر میں جار دعوے کیے ہیں: الف: ایک مجلس کی تمن طلاقیں ایک بی متصور بھول گیا۔

ب: حضرت فاروق النظم كا تمن طلاتوں كوتين شار كرنے كا فيصله شرى نبيس بلكه بطور سزا كے سركاری آرا پنس تھا۔

ن من مسابہ نے ان کے اس فیلے کوتسلیم نہیں کیا تھا، صرف ان کے تیرہ گورزوں نے اس کوتسلیم کیا تھا۔ اس کوتسلیم کیا تھا۔

آب دیکھرہ بیں کہ موصوف صرف دعویٰ پر دعویٰ کرتے ملے محنے بیں اور کسی بھی دعویٰ پر کوئی جوت بیش نہیں کیا ہے۔ علم و تحقیق کی دنیا میں ایسے دعووں کی کیا حیثیت ہے اہل انظر نوب جائے بیں:

الف او پردلائل ت يمعلوم مو چكا بكرقر آن مج احاديث اورآ ثار محابيمي ناطق بي

كەتىن طلاقىي تىن بى شار مول كى ـ

ب: محذشة سطور میں حضرت شاور فی الله محدث والوی کے حوالے سے یہ بات ثابت کی جوالے سے یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ خانفائے راشدین نے اپنے عہد خلافت میں عقائد، عبا وات، معاملات، منا کحت وغیر و سے متعلق جواحکام صاور فر مائے میں ازروئے قری ن و حدیث ان کی حیثیت شرکی فتو وَل کی ہے۔

ج: حضرت عمر کے اس شرقی نیسلے کوتنکیم نہ کرنے والوں میں سے موصوف زیادہ نہیں صرف دس کے نام سیح ومتند حوالوں سے بیش کردیں تا کدان کے دعویٰ کی صداقت ٹابت ہوجائے۔وادعوا شہداء کم ان کننم صادقین، الآیة

د: جن تیرہ گورزوں نے حضرت فاروق اعظم کے اس نیطے کوشنگیم کیا تھا ان کے نام بتا ہے جا کیں۔علامہ شبلی مرحوم نے الفاروق میں عہد فاروقی کے درج ذیل والیوں (گورزوں) کاذکر کیا ہے:

(۱) ابوعبید "بن الجراح (۲) یزید بن ابوسفیان (۳) معاویہ بن ابی سفیان بیسفیان بیسفیان بیسفیان بیسفیان بیستیوں حضرات کے بعد ویگرے شام کی گورزی پر فائز رہے۔ (۴) عمروین عاص (مصر) (۵) سعد بن ابی وقاص (کوف ) (۲) ہتبہ بن غزوان (بصره) (۷) ابوموی اشعری (بصره) (۸) عماب بن اسید (کم معظمہ) (۹) نافع بن عبد الحارث (۱۰) خالد بن العاص (بید دونوں حضرات بھی کم معظمہ کے گورز رہے) (۱۱) عمان بن ابی العاص (طائف) (۱۲) یعلی بن امید (۱۳) علاء بن الحضری (بید دونوں حضرات کے بعد دیگر ہے بمن کے گورز مقرر بعلی بن امید (۱۳) عماض بن عنم (برزیره) (۵) عمرو بن سعد (حمص) (۱۲) حذیفہ بن بمان جوئے (۱۲) نافع بن عبد الحارث (بید دونوں بالتر تیب مدائن کی گورٹری پر فائز رہے)

علامہ بلی مرحوم کی بیان کردہ فہرست میں بعبد قاروتی ہے تہ وحضرات منصب ولایت ( گورنری) پر قائز رہے۔ او پر جن حضرات صحابہ کے آٹارنقل کیے گئے ہیں ان میں بجر حضرت ابوموی اشعری کے کئی کا بھی نام اس فہرست میں نہیں ہے جس سے موصوف کے دعفرت ابوموی افتر اجموث اور غلط ہوتا بالکل ظاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو دووں کا جن پر افتر اجموث اور غلط ہوتا بالکل ظاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو دووں سے زسوائی کے برافتر اجموث اور غلط ہوتا بالکل ظاہر ہے۔ اس طرح کے بے بنیا دو دووں سے زسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں، پھر ان کی اس تحریر کا میہ بہلوکس قد راؤیت ناک ہے کہ جس فاروق

اعظم کے متعلق زبان رسمالت کی شہادت ہے (ان الله جعل اللحق علی لسان عسمر و و قبلبه یقول به) ای ترجمان تن دصدات کے بارے میں کہاجار ہا ہے کہاں نے اپنی حکمت علی اور پولینکس پر حکم شری کو بھینٹ چڑھا دیا اور وہ حضرات سی بہتری کو بھینٹ چڑھا دیا اور وہ حضرات سی بہتری کر است بازی وا تباع تق پر خود کتاب اللی شاہ ہے (او آئٹک هم المصادقون حقا) انھیں کے متعلق یہانواہ پھیلائی جاری ہے کہ حکومت کے زیر اثر اور حاکم وقت کی رعایت میں ان مقدس بررگوں نے کتاب وسنت کونظرانداز کردیا۔ (والله فرا بہتان عظیم)

موصوف جس بات کو آئ دُہرار ہے ہیں آئ سے نصف صدی پہلے آئیں جیے ایک ہے باک صاحب قلم نے حضرت فاردق اعظم کے اس نیسلے کے بارے ہیں ای جیسے ناشا کنت کلمات لکھنے کی جسارت کی تھی جس کی تر دید ہیں جماعت اللی حدیث ( غیر مقلدین ناشا کنت کلمات لکھنے کی جسارت کی تھی جس کی تر دید ہیں جماعت اللی حدیث ( غیر مقلدین کے ایک جبحر و نامور عالم مولا نامحر اہراہیم سیالکوٹی ) نے ایک مضمون پر قالم کیا تھا جس ہیں و و لکھتے ہیں ،حضرت عمر کی نسبت ریقصور ولانا کہ انھوں نے ( معاذ اللہ ) آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل ڈالذ بہت بھاری جرائت ہے۔ واللہ اس عبارت کو قبل کرتے وقت ہمارا اول دہل کیا اور جرائی طاری ہوگئی کہ ایک شخص جوخود سکنے کی حقیقت کونیوں سمجما و و فلیف سول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے خیال رکھتا ہے کہ و صنت کے بدلنے جس اس قدر جری تھا کہ استخفر اللہ تم استخفر اللہ ، چند سطروں کے بعد مولانا سیالکوٹی تکھتے ہیں:

" بینہ سوچا کہ اگر تعرات شیعہ کی وقت آپ کا بید پر چہ پیش کر کے سوال کو بلٹ کر یوں کہدویں کہ آپ کے ظیفہ نے سنت رسول اللہ مللی اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ مال کہ اللہ است صدیقی کے بھی خلاف کیا اور خود بھی دو تین مال تک ای سنت متمرہ پڑھل کرتے رہے پھراہے بھی خلاف کیا اور ان زیانوں بھی جس قدر صحابہ تضان سب کے خلاف کیا گویا خلاف آن کیا، خلاف معابہ گیا، ان خلاف قر آن کیا، خلاف معدیث کیا اور خلاف ایماع صحابہ گیا، ان تین دلیلوں کے بعد آپ کی کوئ کی دلیل تھی جس سے آپ کو ان کے خلاف کرنا جائز ہوایا تو دلیل لایتے یا خلیف کی مداخلت فی ان کے خلاف کرنا جائز ہوایا تو دلیل لایتے یا خلیف کی مداخلت فی اللہ ین اور معاذ اللہ تحریف وتبدیل وین مائے ۔ تو اس کے جواب بھی اللہ ین اور معاذ اللہ تحریف وتبدیل منت وائل حدیث ہوکر اور خلافت کیا کہ سے موکر اور خلافت

#### فاروقي كوحق مان كراس قدرجراً تساعاذ ناالله منها ـ

(اخباراتل مديث ١٥٠ رتوم ١٩٢٩ء ، كوال الازبارالمربوع م ١٣٧١–١٣٣)

موصوف نے عرض کیا ہے گہ اپنی بی جماعت کے بیٹر و دہبحر و نامور عالم دین کی اس عبارت کو بار بار پڑھیں اور تعیمت حاصل کریں کیونکہ یہ خود ان کے گھر کی بات ہے جس کے مان لینے میں کوئی عاربیں۔ (والحق احق ان تیج )

#### (r) اجماع

قرآن وحدیث کے بعد شریعت ِ اسلامی کا تیسرا ماخذ اجماع ہے۔ عہد فاردتی میں حضرات محابہ رضوان الند علیم اجمعین کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شار ہوں گی۔ ذیل میں اس اجماع کے ثیوت میں مختقین نقہا ، ومحد ثین کے اقوال ملاحظہوں:

ا \_ محقل حافظ محربن عبدالواحد المعروف بابن البهام الحقى لكهة بين:

و ذهب جمهور الصحابه والتابعين و من بعدهم من المه المسلمين الى انه يقع ثلاث\_(فرَّالترير، ج٢٠/٠٣٠)

جمہور محابہ کرام اور تابعین اور بعد کے ائمہ مسلمین کا یمی فدیب ہے کہ تمن طلاقیں تین بی ہوں گی۔

آ مے چل کر تکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان الشعلیم اجمعین کا ای پر اہماع ہے۔
فاجہ ماعهم ظاهر فانه لم ینقل عن احد منهم انه خالف عمر رضی الله عنه
حین امضی النلاث له (فخ القدیر، ن۳ اس اسمار عفرات سحابی ایماع ظاہر ہے کو کہ دھزت
عررضی اللہ عنہ کے قیملہ کہ تین طلاقیں تین ایک سمائی ہے تخالفت منقول نہیں۔
۲۔ علامہ بدرالدین العنی الحقی تکھتے ہیں۔

ومذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعد منهم الاوزاعي والنخعي والثوري وابو حنيفة واصحابه ومالك واصحابه والشافعي واصحابه واحدد واصحابه واسحاق و ابوثور و نبوعبيد و آخرون كثيرون على من طلق امرأته ثلاثاً وقعن ولكنه باثم وقالوا من خالف فيه

فهو شاذ مخالف لاهل السنة وانما تعلق به اهل البدع ومن لا يلتفت اليه لشذوذه من الجماعةله.

(عرة القار کیاب من اجاز طان آلاث، ج ۱۹ م ۱۳۳۰ کیند یک نیا ام اوران کے بعد کے جمبور علاء جن جس امام اورا کی ، امام خنی ، امام توری ، امام اوران کے اصحاب، امام شافعی اوران کے اصحاب، امام شافعی اوران کے اصحاب، امام الک اوران کے اصحاب، امام شافعی اوران کے اصحاب، امام احمد اوران کے اصحاب، امام احمد اوران کے اصحاب، امام احمد و میر امام اجر اوران کے اصحاب ، امام احمد و میر امام اجر اوران کے اصحاب ، امام احمد و میر امام احمد و میر الله تا ایک قدیم الله و قیم تمن می جول کی ۔ البت اس طرح طلاق میت مارے امر کا کہا و ورحما الله تا میں امام و میروں کی جوجما عت اللہ منت ہواں گئی اوروں کی چروی کی ہے جوجما عت اللہ منت ہواں گئی جروی کی ہے جوجما عت اللہ منت ہواں گئی جروی کی ہے جوجما عت مسلمین سے کٹ جانے کی وجہ ہے قابل النفات نہیں جی ۔

"اللہ منت ہے اس نے اس مسئلے جس اللی بدعت اورا سے لوگوں کی چروی کی ہے جوجما عت مسلمین سے کٹ جانے کی وجہ ہے قابل النفات نہیں جی ۔
"اللہ منسم جو اللہ بن بن محمد الخار الشد نقیطی اپنی تغییر جس محمد شابان العربی الماکی کا بیان الفر کی دور ہے جی د

الل مسائل میں سے ایک قوم بھٹک کی اور اس مسئلہ میں بریتیوں کی ہوائے تفس کی بیروی کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ بیروی کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ انت طلاق ٹلاٹا (تھر پر تین طلاق ہے) جموث ہے کہ اس نے تین طلاق ہے کہ طلقت ٹلاٹا (میں اس نے تین طلاقیں ہیں دی ہیں جس طرح سے اس کا بیر کہنا تلا ہے کہ طلقت ٹلاٹا (میں نے تین طلاقیں دی ہے ۔ میں نے اطراف عالم کی فیری طلاقی وی ہے میں نے اطراف عالم کی

خوب سیر کی اور علما واسلام وارباب ندا بهب سے طاقاتی کیں اس مسئلہ سے متعلق میں نے شہر کی اور شکی اثر کا بچھے علم بھوا۔ البتہ صرف شیعہ متعد کو جائز اور تبن طلاتوں کو غیر واقع کہتے ہیں ۔ جب کہ علم واسلام اور معتمد فقیما کے است شغق ہیں کدا بک کلہ کی تبن طلاقیں (اگر چہ بعض کے نزویک واقع کے نزویک بدعت ہیں) لازم ہیں اور جن لوگوں نے اس میم کی تین طلاقوں کے واقع نہ ہوئے کے قول کو سحاب کی جانب منسوب کیا ہے ان کا بیزا جموث ہیں اور نہیں ہے اور نہیں کو گی روایت ہے۔ جموٹ ہیں کی کوئی اوایت ہے۔ امام ابوع ہداللہ محمد بن احمد القرطبی المالکی لکھتے ہیں:

قال علماء نا واتفق ائمة الفتوى على لزوم ايقاع الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور والسلف وشذّ طاؤس وبعض اهل الظاهر الى ان طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة ويروى هذا عن محمد بن اسحاق والسحاق والسحاج بن ارطاة وقيل عنهما لايلزم منه شي وهو قول مقاتل ويحكى عن داود اته قال لايقع والمشهور عن الحجاج ان ارطاة وجمهور السلف والائمة انه لازم واقع ثلاثاً ولافرق بين ان يوقع ثلاثاً مجتمعة في كلمة او متفرقة في كلمات (الجائم الاعام القرآن، ٣٤٠٩)

ہمارے علما وکا تول ہے کہ ماکلی ایک فرق وکی شغن ہیں کہ ایک کلہ کی تین طلاقیں ہی واقع موں گی اوراس کے جمہور سلف قائل ہیں۔ طاؤس اور بعض اہل خاہر اس قول شاؤ کے قائل ہیں کہ ایک کلہ کی تیمن طلاقیں ایک ہوں گی۔ جمہ این اسحاق امام مغازی اور جائے بن ارطاق کی جانب ہمی منسوب ہے کہ کی جانب ہمی مائن قول کو منسوب ہے کہ ایک طلاق بھی واقع نہ ہوگی۔ ہی مقاتل کا قول ہے اور امام واؤو فاہری کی جانب ہمی اس قول کی نبست کی تی ہے اور مشہور دوایت تجاج بن ارطاق ہے اور جمہور سے بھی ہے کہ تمن میں ازم ہوں گی ۔

۵۔ امام می الدین ابوز کریا یجی بن الشرف النووی الشافعی لکھتے ہیں:

وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته انت طالق ثلاثاً فقال الشافعي ومالك و ابوحنيفه واحمد و جماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث (ثرح سلم على ١٠٠٨)

جس شخص نے اپنی ہوی کو کہا تجھ پر تنمن طلاق ہے، اس بارے میں علماء کے اقوال مختلف میں۔ امام شافعی، ما لک، امام ابوحنیفہ، امام احمد اور جمہور سلف و خلف رحمہم اللّٰہ کا خرجب ہے کہ اس صورت میں تین طلاقیس واقع ہوں گی۔

٧- ان م حافظ ابن جم عسقلانی جمہور کے ند بب کی تائید کرتے ہوئے رقم طراز ہے:

فالراجع في الموضعين تحريم المتعة وايقاع الثلاث للاجماع الذي انعقد في عهد عمر رضى الله عنه على ذلك ولا يحفظ ان احداً في عهد عمر خالفه في واحد مسهما وقد دل اجماعهم على وجود الناسخ وان كان خفى عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذا الاجماع منا بذله والجمهور على عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق. (قرالاري قام ١٩٠٨ على الراعا المراها)

پی رائج ان دونوں تضیوں میں متعد کا حرام ہونا اور انہمی تمین طلاقوں کا تمین ہوتا ہی ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان دونوں مسکوں میں اختلاف کیا ہو چج روایت سے طابت اللہ عنہ کے زمانہ میں کسی نے ان دونوں مسکوں میں اختلاف کیا ہو تیج روایت سے طابت نہیں اور حضرات می اجماع بدات خود تائج کے وجود کو بتار با ہے اگر چہدیا تائج اجماع ہے پہلے بعض حضرات برخفی رہائیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذمانہ میں سب پر روش ہوگیا لہٰذا اس اجماع کے بعد اس کی مخالفت کرنے والا اجماع کو بس پشت ڈالنے والا ہے اور جہور کا اتفاق ہے کہ کسی مسئلہ پر اتفاق واجماع ہوجانے کے بعد اس میں اختلاف ہیدا کرنے والے کا قول غیر معتبر اور مردود ہے۔

رے واصل و ال بیر سیراور مردود ہے۔ 2۔ حافظ این القیم احسنبی لکھتے ہیں کہ امام ابوالحسن علی ہی عبداللہ بن ایرا ہیم المشطی نے الوٹائن الکیبرہ کے تام سے ایک کتاب کھی ہے جوا ہے موضوع پر بے ختل ہے اس میں امام موصوف نے کھیا ہے:
موصوف نے لکھا ہے:

الجمهور من العلماء على انه يلزمه الثلاث وبه القضاء وعليه الفتوى وهو الحق الذى لاشك فيه. (اعانه اللهمان، جابر ٣٢٦) جمهور المالات بين متنق بين كراس برتمن طلاقين لا زم بين يجي فيمله ب-اى برفتوى باور بلاريب يجي تن بهد مدان من المراب المحال الاحاديث ما علامه المن رجب المستهل تميذ رشيد حافظ ابن القيم التي كتاب مشكل الاحاديث

#### الواردة في ان الطلاق المثلاث واحدة من لكهة بين:

اعلم انه لم يثبت عن احد من الصحابة و لا من التابعين و لامن المه السلف المعتمد بقولهم في الفتاوى في الحلال و الحرام شي صريح في ان الطلاق الشلاث بعد الدخول يحتسب و احدة اذا سبق بلفظ و احد (الاشفاق على احكام الطلاق ص٣٥ مطبوعه مصر و سير الحاث في علم الطلاق، ص٤٥، لليوسف بن عبد الرحمن ابن الهادى الحنبلي بحواله مجله البحوث الاسلاميه، ح ا ، عدد ال عجرى، الوياض، المملكة العربيه السعوديه.

یہ بات جان او! کہ محابہ تا بعین اور ائمہ سلف جن کا قول دربار و طلال وحرام معتبر مانا جاتا ہے کی ہے بھی بھراحت میٹا بت نبیں ہے کہ محبت کے بعد کی تین طلاقیں جوا کی لفظ ہے دی گئی ہوں ایک شارہوں گی۔

9۔ علامہ ابن تیمیہ کے جد امجد ابوالبرکات مجد الدین عبدالسلام المقلب بابن تیمیہ السمبلی اپن تیمیہ المستعمل المتحد و جمع المستعمل المنتقی الا خبار میں 'بساب مساجساء فسی طلاق البتة و جمع المثلاث و تفریقها'' میں احادیث و آثار نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة المواحدة. (منتقى الاخباد، ص٢٥٠) لين بياحاديث، أثاردلالت كرت بيل كما يك كلم حت بمن طلاتون كرا تع بون برمحاب كرام كا اجماع بوجكا ب- حافظ ابوالبركات صبلى رحمة الله عليه كراس واضح صراحت كم بالقائل حافظ ابن القم تكمة بيل كه:

ان شب خون حکی عن جدہ ابی البر گات انہ یفتی بذالک احیانا سو ا
یکی ہمارے شخ الم مائن ہیر نے اپ دادا حافظ ابوالبر گات کے بارے میں یہ بتایا کہ دہ
اپنی کماب میں درج اپ مسلک کے برخلاف کھی بھی پوشیدہ طور پر ایک مجلس کی تمن
طلاقوں کے بارے میں ایک ہونے کافتو کی دے دیتے تھے۔ حافظ ابن العیم اور ان کے شخ
حافظ ابن تیر کی علمی جلالت شان کے اعتر اف اور ان کی نقل پر اعتماد کے باد جو دہم یہ بات
مافظ ابن تیر کی علمی طور پر تیار نہیں ہیں۔ اس لیے کہ این ہیں اپ داوا کے جس روید کی
اطلاع دے دے ہیں دہ کی سے کے مومن کا نہیں ہوسکتا بلکہ یہ وطیر ہ تو ان بز داوں کا ب
جن کی قرآن وحدیث میں کثرت سے خرمت آئی ہے۔

حافظ این الہمام، حافظ این جرعسقلانی محدث ابو بکر این العربی، شیخ ابوالبر کات این جی جید کے علاوہ امام طحاوی نے شرح معانی الآ فار میں ابو بکر مصاص رازی احکام القرآن میں اہام ابوالولید الباتی ''المستقی '' میں این رجب مشکل الا حادیث الواردہ میں این الها دی سیر الحاث فی علم المطلاق میں امام زرقانی شرح موطا میں، علامہ این آسین شرح بخاری میں، علامہ این جن مظاہری المحلی میں، امام خطابی شرح سفن ابی داؤد میں اور حافظ این عبد البر تمبید واستذکار میں بھراحت لکھتے ہیں کہ عہد فاروقی میں صحابہ کا اس مسئلہ پر اجماع ہو چکا ہے۔ بخرض اختصار ان حفرات کی عبار تیں اس موقع پر حذف کردگ گئی ہیں اور حافظ این جر لکھتے ہیں کہ عبار تیں اس موقع پر حذف کردگ گئی ہیں اور حافظ این جر لکھتے ہیں ''ان اہل السنة و المجماعة متفقون علی ان اجماع الصحابة حجة '' (اہل سنت والجماعت متفقون علی ان اجماع الصحابة حجة '' (اہل سنت والجماعت متفقون علی ان اجماع الصحابة حجة '' (اہل سنت والجماعت متفقون علی میں اور حافظ ایس کو جست ہے ) (فتح البری ترام کا اجماع جست ہے) (فتح البری ترام کا ایماع جست ہے)

خودعلا مدابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ مشائخ علم اورائر دین کی مسئلہ پراجماع کرلیں تو ان کا اجماع واتفاق ججہ قاطعہ ہوگا۔ (الواسط ص ۳۷، بحوالہ عمرۃ الاٹاث ہس ۳۳) اور حافظ ابن القیم زاوالمعاوی بیں بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے عمل کے بعد کی اور کی بات قابل تسلیم ہی نہیں۔ (الواسطہ ص ۳۷، بحوالہ عمرہ الاٹاث، ص ۳۷) اور یہ بات ٹابت اور محقق ہے کہ حضرت عمر، حضرت علی مضرت علی رضی اللہ عنہ ما کے مجلس کی تمین طلاقوں کو تمین ہی مائے ہیں۔ اس لیے ان کے مقابلے ہیں کی کی بات قابل تسلیم نہیں ہوتی جا ہے۔

او برکی نقول سے مدلل طور پر ہے بات معلوم ہو پیکی ہے کہ عہد فاروتی ہیں صحابہ کرام رضوان التدعلیم کا اس پر اجماع بھی ہو چکا ہے۔ اپ آ پ کو اہل اسنت والجماعت کے زمر و میں شار کرنے والوں کے لیے کسی اختبار ہے بھی درست نہیں ہے کہ وہ اس اجماعی مسئلہ کو مجبور کرنے میر و بحر کے شاذ تول پر عمل کریں جس سے نہ صرف ایک ججة شرعیہ کا ترک لازم آرباہے بلکہ بعض اہل بدع کے ساتھ مث بہت بھی ہور ہی ہے۔

جولوگ اس اجماع کو غیر ثابت بادر کرانے کے لیے ابوجعفر احمد بن محمد بن مغیت اطلیطای البتو فی ۹ ۵۹ ھی '' کتاب الوثائق' سے میدردا بہت چیش کرتے ہیں کہ حضرت علی، عبدالرمن بن عوف ، زبیر بن العوام ، عبداللہ بن مسعوداور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم مجلس واحد کی تین طلاقوں کو ایک شار کرتے ہے۔ انھیں سو چنا جا ہیے کہ سطور بالا میں ندکورہ اکا میں اواحد کی تین طلاقوں کو ایک شار کرتے ہے۔ انھیں سو چنا جا ہیے کہ سطور بالا میں ندکورہ اکا میں

صدیث ماہر من نقد اور انگر میں کی جوت اجماع پر ان تعریجات کے مقابلے میں بجارے این مغیث الطلبطلی کی اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ جب کر خود این مغیث کاعلم وہم اور نقل روایت میں ان کی امانت اور کر دار کی پہنتگی علائے رجال کے نزد کی غیر معرد ف ہے۔ (این مغیث کے متعلق القواصم دالواسم میں محدث این العربی کا نقد وتبرود کھاجائے)

علاوہ ازیں این مغیث نے بیروایت محمدین وضاح کے حوالہ سے قبل کی ہے۔ چنانچہ وہ خوداس کی مراحت بایں الفاظ کرتے ہیں "دویت فلک کله من ابن وضاح" بہ ماری با تمس ہم نے این وضاح سے لی ہیں۔ (الجامع لا کام القرآن القرلمي برساسي م

والانكدان كے اور ابن وضاح كے درميان صديوں كا طويل فاصلہ ہاس ليے فاصلے كوكن وسائط و درائع سے طرك و وابن وضاح كك ينج اس كي تفصيل ندارد ہے اس كے يہ بنج اس كي تفصيل ندارد ہے اس كے يہ بنج اس كي تفصيل ندارد ہے اس كے يہ بندروايت اصول روايت كے مطابق لائق اعتبار بيس بوعتى۔

اگر راوی اور روایت کی ان خامیوں ہے صرف تظر کر کے این وضاح کی جانب ہے نہیں درست مان کی جانب ہے نہیں درست مان کی جائے تو خود مدار روایت بین محمد بن وضاح اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی باتیں آ کھے بند کر کے تنام کی جا تیں۔ اس لیے کہ الحافظ ابوالولید الغرضی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

انه كان جاهلاً بالفقه وبالعربية ينفى كثيراً من الاحاديث الصحيحة فحمثله يكون بمنزلة العامى وان كثرت رواى ته والاشفاق بعواله اعلاء السن المام المن وان كثرت والمائم والاشفاق بعواله اعلاء السن المام المن وضاح فقدوم بيت عاداتف تقدا كرم مح مديون كا من في كن كردية تقدا كرم من المرح كا آدى وام الناس شراء وكا إكر جال كي روايت زياده بول ـ

فن روایت کی بیالی فامیال ہیں جن کی وجہ سے روایت کی صحت محروش ہوجاتی ہے اور وہ اس قابل ہیں بیتی کی ارباب علم وفن اس کی جانب متوجہ ہوں چنا نچا لحافظ الفرضی لکھے ہیں: ''والاشت فعال بسراتسی هذا الطلیطلی و ذاک المجر بعلی من المهملین شعل من لاشغل عندہ ''(اعلاء السن جاائی الاے بوالا الا التا تاق ) یہ طلیطلی اور بحر بطی ایسے کے اراد کی ہیں کہ ان کی باتوں میں وہ مشتول ہوگا جس کے پاس اور کو بطی ایسے کے کارد کی ہیں اور کی کام ندہو۔

ان باتوں سے قطع نظر حضرات محاب کے آثار واقوال کے قابل اعتاد ماخذ کتب مدید مثل محاج سے اور دیگر سنی ہیں جن میں مدید معاجم ، معنفات وغیرہ ہیں جن میں مدید معاجم ، معنفات وغیرہ ہیں جن میں مدید معاجم ، معنفات وغیرہ ہیں جن میں

صحابہ کرام کی جانب منسوب ہربات کوسند کے ساتھ قبل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اوران مستند ماخذوں سے الی ایک روایت بھی صحیح سند کے ساتھ بیش نہیں کی جا سے جی سے سے طابت ہوکہ ذکورہ حضرات بینی علی مرتفنی ، عبدالرحمٰن بن عوف، زبیر بن العوام ، عبدالله بن مسعود اور عبدالله بن عباس رضی الله عنم میں ہے کسی نے مدخول بہا (جس کے ساتھ ہم مسعود اور عبدالله بن عباس رضی الله عنم علی فلاتوں کوایک طلاق قرار دیا ہے، بلکہ اس کے برعکس ان بیس سے اکثر ہے معتبر سندوں سے طابق کوایک طلاق قرار دیا ہے، بلکہ اس کے برعکس ان بیس سے اکثر ہے معتبر سندوں سے طابعت ہے کہ ایک مجلس کی تیمن طلاقیں تبین کی بیس اور ابقیہ حضرات سے اس کے خلاف کوئی روایت نہیں ہے، تیمن گذر چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن القیم جوا ہے شیخ علامہ احمد بن تیمیہ کی مجت و جمایت میں ہر طرف سے آئے میں بند کر کے تیمن طلاقوں کوایک ٹابت کرنے پرمصر میں، ابن مغیث کی ذکورہ بالا روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"فقدصح بالاشك عن ابن مسعود و على و ابن عباس الالزام بالثلاث لمن اوقعها جملة وصح عن ابن عباس انه جعلها واحدة ولم نقف على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذالك الح" (الانا شاالبنان، ١٥١٥) rr--rrq) بغیر کسی شک وشبہ کے سی طور پر ثابت ہے کے عبداللہ بن مسعود ، علی اور عبداللہ بن عباس رضی الله عنهم نے انکھی تین طلاقیں دینے والے پر تین ہی لا زم کیا ہے اور عبداللہ بن عباس رمنی اللّٰه عنبما ہے بیچے طور پر رہیمی ثابت ہے کہ انھوں نے تمین کوا یک قرار دیا ہے ، اور ان کے علاوہ دوسرے حضرات صحابے ہے ہم کسی نقل سیج یر آگا ونبیں ہو سکے۔موصوف کا فریب علم ہے ورنہ حضرت عبداللہ بن عباس ہے بھی مدخول بہا کی تین طلاقیں تین ہی ہونا ثابت ہے۔ای کے برخلاف ان ہے کوئی روایت نہیں ہے۔ تنسیل آئندہ معلوم ہوجائے گی۔ گویااین القیم نے ابن مغبث کی بیان کردہ روایت کی خودتر وید َسردی کے تیجے نقل ہے ہے ٹابت نہیں ہے بنگہاں کا برعکس ٹابت ہے۔اس تر دید کے باد جودعلامہ ابن تیمیہ وابن القیم کے مقلدین ابن مغیث کی قائم کردہ بے سرو پااور فرسودہ لکیریٹے جارہے ہیں۔ ای طرح اس ثابت شدہ اجماع کو کا تعدم بتانے کے لیے بیجی کہا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه نے جواس اجماع کے محرک اور نافذ کرنے والے تھے بعد میں ایے اس فیلے ہے رجوع کرلیا تھا، علما ءغیرمقلّدین کے علادہ شیعہ مجتبداوربعض دوسرے

لوگوں نے اس موضوع سے متعلق اپی تحریروں جس سے بات دہرائی ہے، لیکن ان جس سے کسی نے بھی بیز حمت گوارہ بیں کی کہ جس روایت کی بنیاد پر بیدوگوئی کیا جارہا ہے اسے سند
کے ساتھ ویش کرو ہے تا کہ اس روایت سے استدلال الی حقیقت آشکارا ہوجاتی ، شاید عصر جدید کے ان جدید محتقین کے نزدیک کی دگوئی کے ثبوت پر ''روایت ہے یا مروی ہے'' کا لفظ لکھ دینا کافی ہے۔ دوسروں پر تقلیداورروایت پر تی کی چینی کہنے والوں کا بیرو بی نورانھیں منہ چرا حارہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس روایت کے سہارے رجوع کی بید بات اُڑائی جاری ہے وہ اس حقیقت یہ ہے، تابیر روایت کے سہارے رجوع پر استدلال کیا جاسکے۔ شاید روایت کی اس حیثیت کی ہے، تابیر روایت اس حیثیت کی بنا پر دانستہ اسے نقل کرنے سے احتر از کیا گیا ہے اور صرف ''روایت ہے'' کہ کر بات چانا کردی گئی ہے۔ ذیل میں ہم اس روایت کواور اس کی سند پر نامائے جرح و تعدیل کے نقد کول کردہے ہیں:

حافظ الوبكراساعيلى مندعم مين ردايت كرتے بين:

حافظ ابو بکر کہتے ہیں کہ جمعے ابو یعلی نے قبر دی، وہ کہتے ہیں کہ جمھ سے مالح بن مالک نے بیان کیا، صافح کہتے ہیں کہ جمھے سے حالد بن ہزید نے اپ والد کے حوالے سے کہا کہ دھنرت عمر رضی اللہ عنہ نے قربایا کہ میں کی چیز پر نادم نہیں ہوا، اپنی تمن باتوں پر ندامت کی طرح ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے طلاق کو حرام کیوں نہیں کر دیا۔ الح ۔ معزمت عمر رضی اللہ عنہ کے اس مقولہ کے داوی خالد کے والد یزید کے بارے میں علائے رجال نے تقریح کی ہے کہ ان کی طلاقات دھنرت عمر رضی اللہ عنہ سے ٹابت نہیں ہے۔ اس لیے لامحالہ انھوں نے معزمت عمر کا بیقول کی واسط سے سنا ہوگا جس کا بہاں ذکر ہے۔ اس لیے اس روایت میں انعمال عب علاوہ ازیں امام ذہبی نے میزان الاعتدال نہیں ، اس لیے اس روایت میں انعمال عب علاوہ ازیں امام ذہبی نے میزان الاعتدال

میں لکھا ہے کہ یزید بن افی مالک مدلس تھے، پعنی اپنی روایت کی اہمیت یز عانے کی غرض ہے استاذ کا نام لینے کے بجائے استاذ کے استاذ کا نام لینے تھے۔ حافظ بن حجر نے بھی '' تعریف اہل التقدیس بالموصوفین بالندلیس'' میں امام ابومسبر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یزید بن ابی مالک جیسے مدلس کی مرسل ومنقطع روایت کسی کے بزد یک قابل حجت جیس ۔
کے بزد یک قابل حجت جیس ۔

دوسری کمزوری بیہ ہے کہ خالدین بزید اکثر علائے جرح کے نزدیک ضعیف ہیں۔ چنانچداما ماہل جرح وتعدیل این معین نے انھیں ضعیف قرار دیا ہے۔اما م احمہ بن منبل کہتے ہیں' کیس منتی '' میکٹ جی ہے۔امام نسائی نے قرمایا کہ یہ تقدیمیں ہے۔امام ابوداؤد نے ا یک مرتبه آنھیں ضعیف بتایا اورا یک مرتبه فر مایا که بیمنگر الحدیث ہے۔ علامہ بن جارود ، اما م ساجی اور حافظ عقیلی نے خالد کا ذکر ضعفاء کے تحت کیا ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ خالد اگر چەردايت كرنے ميں سيج تھے،ليكن بيان روايت ميں اُكثر غلطي كر جاتے تھے اس ليے بجھے اُن کی روایت ہے استدلال پندنہیں ہے۔ بالخصوص جب بیائے والدیزیدین ابی ما لک ہے تنہا کوئی روایت نقل کریں۔ امام جرح کیجیٰ بن معین کے بناٹبا ای مذکورہ بالا رواً يت كي جانب اشاره كرتے ہوئے فرمايا" لسم يسوض ان يسكندب على ابيمه حتى كذب على اصحاب رسول الله منتيج" يعنى خالد في تنهاا ين والد برجهوث بولن میں بس نبیس کیا بلکہ اصحاب رسول سلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کذب بیانی کی ہے۔ (تہذیب التبذيب ج ٣٠م ٩٠١، ومجلَّد البحوث الاسلامية الرياض، ج ١٩٠١، عدو٣، ١٩٥١ه ) جس راوی کی ارباب جرح وتعدیل کے نز ویک مید حیثیت ہواس کی روایت کس درجہ کی ہوگی اہل علم و داکش اے خوب جائے ہیں'' عمیاں را چہ بیال'' مجتمر اس روایت میں ندامت کا ذکر ہے رجوں کرنے کا نہیں اس لیے ندامت کامعنی رجوں کے لین ایجا و بندہ ہےزیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔

یہ ہے اس روایت کی حقیقت جس کی بنیاد پر حضرت فاروق انظیم رہنی اللہ عنہ کے اپنے نیسلے ہے رجوع کر لینے کا دعوی کیا جارہا ہے اور ظاہر ہے ''جوشاٹ نازک پر آشیانہ ہے گانا یا ئیدار ہوگا۔''

ایک جدید تحقق جوایک در سگاہ کے اہم استاذ اورایک ملمی جریدہ کے ایڈیٹر ہیں ، نے ب

عجیب تحقیق بیش کی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس فیصلہ کو بجز تیرہ اصحاب ہے کے کورز تھے۔ کے کسی صحافی نے تشکیم نبیس کیا تھا اور یہ سب کے سب خلیفہ وقت کے گورز تھے۔

موصوف نے اپ اس دوئی پرکوئی و سنیں دیا ہے جبکہ علم و تحقیق کی دنیا میں زے دوئی ہے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ پوری علمی ذید دوئوں کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ پوری علمی ذید داری کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ پوری علمی ذید داری کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ پوری علمی ذیر داری کے ماتھ یہ بات کہی جاتھی ہے کہ موصوف کا یہ دوئوئی بکسر غلط اور حضرا ہے سے بداللہ کر داری پربنی ہے۔ حضرت عنمان فنی ، حضرت علی ، حضرت عبداللہ بن عمران مر مضرت عبداللہ بن عمران مر مضرت عبداللہ بن عمران مر مضرت عبداللہ بن عمران موجود ہیں وہ اللہ علیہ ما جعین کے جو آثار و فاوے کتب حدیث میں سے سندوں کے ساتھ موجود ہیں وہ سب حضرات فاروق اعظم کے فیصلہ کے مطابق و موافق ہیں۔ کیا یہ سب حضرات ظیفہ وقت کے گورز ہے؟

موصوف اپنی اس منی برافتر امبات سے عام لوگوں کو بیتاثر دینا جاہتے ہیں کہ ان تیرہ حضرات نے محض اینے منصب گورنری کی رعایت میں خلیغہ وفت کے اس فیصلہ کو مان لیا تفا۔ خدائے علام الغیوب تو سحابہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ اظہار حق میں کسی ملامت ا كركى ملامت كى يروانبيس كرتے تھے۔اور جارا آج كامختن بداكشاف كرر ما ہے كداين مورزی کی رعایت میں ان تیرہ حصرات نے فاروق اعظم رضی اللہ عند کے فیصلہ کوخلاف حق سجھتے ہوئے بھی تشکیم کرلیا۔ گویا موصوف معنرات محابہ کواپنے اوراپنے عبد کے دنیا دار منصب داروں کی صف میں شامل کرنا جائے ہیں جنھیں اپنے عہدوں کے مقالمے میں جن و : حق کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ واقعہ یہ ہے کہ جس کے ول میں اصحاب رسول کا اونیٰ در ہے کا بھی احتر ام ہوگا اس کے زبان وقلم ہے ان کے بارے میں اکسی تازیبا بات نہیں نکار سَتی۔اس طرح کے جمہوٹے اورمن گھڑت الزام تو حصرات محابہ میر روافض ہی عائد ئر تے ہیں کیکن افسوں ہے کہ ایک غلط بات کو سیح یاور کرانے کے لیے اٹل حدیث اور اہل سنت ہونے کے مدمی بھی الیمی غلط بات کہنے گئے ہیں۔ ' فالی اللہ المشکی ' مسجیح اور سجی بات تویہ ہے کہ بغیر کسی اختلاف کے تمام محابہ کرامؓ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نیصد کودیا نتأ قبول کیا تھا اورا ہے ای فیصلے پر وہ تا دم حیات قائم رہے اس کے خلاف سیمج سند ے ساتھ کسی ایک محالی کا قول وعمل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جمہور کا یہ دعویٰ کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کے تین واقع ہونے پرعبد قاددتی میں تعرات محابد رضوان اللہ المجمعین کا اجماع ہو چکا ہے، ہرتر دداور شک وشہدے بالاتر ہے۔ اور تعرات محابث بارے میں علما وامت کا متفقہ فیملہ ہے کہ فاتھ ماعوف النام بکتاب الله و بو سوله واعد مصافی المسنة و مقاصد المشرع تعرات محابث قرآن اور ماحب قرآن کی معرفت میں سب سے قائق ہیں اور احادیث کے معانی اور مقاصد شریعت کو سب تے زیادہ جائے والے ہیں۔ لہذا مسکد زیر بحث میں ان کے اجماع کے بعد کی قبل وقال کی قطعاً مخواش با تی نہیں رہ جاتی مسلم کی قطعاً مخواش با تی نہیں رہ جاتی ہو تھے ہیں:

ہم نے اختصار کے ساتھ قرآن کی میں آبات، در اواد ہے در سول ، تقریباً اسم اسلام اور میں اس سے اسلام کے جوت میں متندا کا پر فتہا ، ومحد ثین کے نقول چیں کرئے ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے کہ بیک وقت دی گئی تین مقول چیں کرئے ہیں جن سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں از روئے شرع تین ہی ہوتی جی ہی ۔ تمام سحابہ جمہور تا بعین ، انکدار بعد ، اکثر محد ثین اور ننانو سے فیصد سلف وظف ای کے قائل جیں ۔ ایک منصف مزاح طاالب وی کے لیے یہ دلائل کافی و وافی جی اور ند مانے والوں کے واسلے اس و نیا میں کوئی بھی ولیل باعث وطمانیت اور دہنمانیں ہو سکتی ۔

اب آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تین کوایک بتانے والوں کے دلائل پر بھی نظر ڈالی جائے تا کے تصویر کے دونوں ڈخ سامنے آجا کیں اور سیجے نتیج تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ (وبضدها نتیبین الاشیاء)

## مخالف دلائل برايك نظر

جواوگ ایک مجلس کی تمن طلاقوں کو ایک ٹار کرتے ہیں وہ دلیل کے طور پر دو صدیثیں

جیش کرتے ہیں۔ایک حدیث طاؤس اور دوسری حدیث رکانہ۔بدوایت داؤد بن الحصین عن عکر مداور میدوونوں معرت عبداللہ این عباس کی مرویات سے ہیں۔

#### هديث طاؤس:

المام منم تاس حديث كوجن الفاظ من روايت كياب ووورج ذيل بين:

(الف) عسن ابن طاؤس عن ابيه عن ابن عباس قسال كانت الطلاق على عهد رسول الله منتية و ابى بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث و احدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قداستعجلوا في امر كانت لهم اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم.

(ب) اخبرنى ابن طاؤس عن ابيه ان ابا الصهباء قال لابن عباس اتعلم انما كانست الشلات تسجعل و احدة على عهد النبي غلب و ابى بكر و ثلاثاً من امارة عمر فقال نعم.

(ج) عن اسراهيم من ميسرة عن طاؤس ان ابا الصهباء قبال لابن عباس هات هنداتك المهيدكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله غلب وابى بكر واحدة فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فاجازه عليهم. (مملم عايم ١٩٠٥)

امام ابودا ورن جي سنن من اس كي تخريج كي بجوان الفاظ من ب

(د) عن ايوب عن غير واحد عن طاؤس ان رجلاً كان يقال ابوالصهباء كان كثير السوال لابن عباس قال اصاعلمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله السيام وابى بكر وصدرا امارة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثاً قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة (الادادة، ١٤٩٥)

اس روایت کو امام حاکم نے بھی المت درک میں روایت کیا ہے لیکن بیدا ہے راوی عبداللہ بن المول کے منکر الحدیث ہونے اور دیگر کمزور یوں کی بنا پرسما قط الاعتبار ہے۔اس مبداللہ بن المول کے منکر الحدیث ہونے اور دیگر کمزور یوں کی بنا پرسما قط الاعتبار ہے۔اس روایت کا حاصل بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کد آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم

و احدة الخ"

اور حفرت ابوبکر کے عہد نیز حضرت محر کے ابتدائی ایام خلافت میں تمن خلاقیں ایک ہی شاہ اور حفرت ابوبکر کے عہد نیز حضرت محر نے فر مایا کہ لوگوں نے طلاق دینے میں جلد بازی شروع کردی ہے جبکہ انھیں اس معالمے میں خور دفکر کا موقع حاصل تھا۔ ہم کیوں ندان کی طلاقوں کوان پر نافذ کردیں تو حضرت محر نے ان پر تین ہی نافذ کردیں ، تین طلاقوں کوایک مائے والے کہتے ہیں کہ اس دوایت سے ظاہر ہے کہ اصل سنت جس پر آنخضرت ملی انڈ علیہ وسلم کے عہد میارک میں ممل ہوتا رہا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کے وورز زیس میں نیز حضرت عرفی مبارک میں مین حضرت مولی میں بھی بہی معمول رہا کہ تین طلاقیں ایک شار ہوتی تھی۔ خلافت کے ابتدائی دو تین سالوں میں بھی بہی معمول رہا کہ تین طلاقیں ایک شار ہوتی تھی۔ خلافت کے ابتدائی دو تین سالوں میں بھی بہی معمول رہا کہ تین طلاقیں ایک شار ہوتی تھی۔ خلافت کے ابتدائی دو تین سالوں میں بھی بہی معمول رہا کہ تین طلاقیں ایک شار ہوتی تھی۔ خلافت کے ابتدائی دو تین سالوں میں بھی بہی معمول رہا کہ تین طلاقیں ایک شار ہوتی تھی۔

جمہور محدثین وفقہا کہتے ہیں کہ میدروایت یہ چند و جوہ قابل استدلال نہیں ہے۔ (۱) سب سے پہلے روایت کے خط کشید والفاظ پر نظر ڈالیے یہلی روایت میں طاؤس براہ راست حعنرت ابن عماس کا تول نقل کرر ہے ہیں جبکہ دوسری اور تیسری روایت میں ابوالصبهاء بحثیت سائل کے دونوں کے درمیان میں آئے ہیں اس لیے ذہن میں بیسوال أنجرتا ہے کہ طاؤس اس روایت کو بواسطہ ابوالصبہا ء روایت کرتے ہیں یا ابوالصبہا ہے سوال کے دفت خودمجلس میں حاضر تھے۔روایت میں ان دونو ںصورتوں میں ہے کی ایک کی تعیمن کے بارے میں کوئی اونیٰ اشارہ بھی نہیں ہے۔ مزید براں دوسری روایت میں طاؤس كہتے ہيں''ان ابالصهباء'' بيلفظ انقطاع ير دلالت كرتا ہے۔ (۲) مبلی روایت میں حضرت فاروق اعظم ؓ کے عہد خلافت کے دو برسوں کا ذکر ہے۔ دوسری میں تنمن برسول کا تذکرہ ہے اور تیسری میں دویا تین کسی کا بھی ذکر نبیس ہے۔ ( m ) کبہلی روایت میں'' طلاق الثلاث واحدۃ'' جملہ خبر یہ ہے جبکہ دوسری میں استفہام اقراری ہے۔ ابوالصبهاء بیسمن استفہام نفی ابن عباس کواطلاع دے رہے ہیں جس کی ابن عبائ تقدیق کررہے ہیں۔جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں پہلے ہے کوئی بات چل رى كى جس يربطورالزام ابوالصبهاء نے كها "الم تعلم انسما كانت الثلاث تجعل

(4) مسلم كے طريق سے جوروايت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے كه خدكورہ بات مدخولہ و

غیرمدخولدونوں میم کی عورتوں کی طلاق کے بارے میں کئی گی اور ابوداؤد کی روایت میں یہ بات غیرمدخولدونوں میم کی طلاق کے متعلق کئی گی اور مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب ایک بی علم میں (جب کہ اس کا سبب ایک ہو ) ایک نص مطلق اور دوسری مقید ہوتو مطلق مقید پر محمول ہوتا ہے۔

(۵) تیسری روایت میں سائل ابوالصہا ء حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ کہا تین طلاقیں ہی کہ 'نہات ہنا تک' بینی اپنی تا ورغریب اور نرائی باتوں میں سے بتا ہے کہ کہا تین طلاقیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے زبانے میں ایک نہ میں؟ جب کہ پہلی دوسری روایت میں سوال کا بہتر ء ندارد ہے۔ نیز ابوداؤد کی روایت میں جگر انہیں ہے۔ روایت کا بہتر ء صاف بتار ہا ہے کہ سائل اور مسئول (بو چھنے اور جواب دینے والے) دونوں کو اعتر اف صاف بتار ہا ہے کہ سائل اور مسئول (بو چھنے اور جواب دینے والے) دونوں کو اعتر اف سے کہ بیا یک نا دراور شاذ بات ہے۔

(۱) الفاظ کے اس اختلاف و اضطراب کی بناء پر امام قرطبی کا فیصلہ ہے کہ بیرحدیث مضطرب ہے۔ (فخ الباری، چه جر۲۹۲)

نیز اس اختلاف واضطراب سے ظاہر ہور ہاہے کہ رادی اسے اچھی طرح منبط و حفظ نہیں کرسکا۔

(۲) روایت کے استحضار اور حفظ وا تقان میں یہ کی بتاری ہے کہ راوی سے روایت کرنے میں چوک ہوئی ہے ای لیے مشہور محدث حافظ ابن عبد البر فرماتے میں:

و رواية طاؤس وهم و غلط لم يعرج عليها عهد من فقهاء الامصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب.

(الجامع لاحكام القرآن للقرطبي . ٣٠، ص ٢٩)

طاؤی کی روایت وہم وغلط ہے، تجاز ،شام ،عراق اور مشرق ومغرب کے فقہاءامصار میں سے کئی نے اس پراعتاد نبیں کیا ہے۔

(٣) پھراس روایت کے اصل راوی حضرت عبدالله بن عباس اس کے خلاف فتوئی دیے بیں اور ان کے اکثر شاگر دوں نے ان سے بی نقل کیا ہے کہ وہ ایک مجلس کی تمن طلاقوں کے تمن ہونے کا فتو کی دیتے تھے۔ چٹانچے سعید بن جبیر عطاء بین رباح ، مجاہد بن جبیر ، عمر و بن بیار "، مالک بن الحادث ، محمد بن ایاس ، معاویہ بین الی عیاش، بیسب کے سب ان سے بی نقل کرتے ہیں کہ و واکشی تین طلاقوں کو تین بی قرار دیتے تھے۔ چنانچہ آثار سحاب کے تحت اکثر تلاغہ و این عبال کی روایتیں گذر چکی ہیں۔ نیز امام بیہ تی اور امام ابوداؤر نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جس سے فلاہر ہوا کہ اس روایت میں طاؤس منفرد ہیں اور دوسرے ثقہ راویوں کے خلاف ہیں اور اس طرح کی روایت اصول محد ثین میں شاذ کہلاتی ہے جو قابل استدلال نہیں ہوتی۔ اس بناء پرامام احمد نے اس روایت کورد کردیا۔ علامہ جمال الدین ابن عبدالہادی لکھتے ہیں:

قال الاثرم سالت ابا عبدالله (یعنی امام احمد بن حنبل) عن حسدیث ابن عباس کانت الطسلاق الثلاث علی عبهد رسول الله منته و ابی بکر و عمر و احدة بای شنی تدفعه فقال بروایت الناس عن بن عباس انها ثلاث. (الاشفاق، ص۲۳)

''اثرم کہتے ہیں کہ ہیں نے امام احمد بن ضبل سے حضرت ابن عباس کی اس دوایت کے بارے میں پوچھا، آمپ نے امام احمد بن کردیا تو انھوں نے جواب میں فرمایا اس کے بارے میں پوچھا، آمپ نے اسے کیوں ترک کردیا تو انھوں نے جواب میں فرمایا اس لیے کہ سب لوگ ابن عباس نے نقل کرتے ہیں کہ وہ سیجائی تین طلاقوں کو تین ہی مانے ہیں۔''

ماحب الجرح والتحديل المام الجوز جائى بحى مجركت بين (هو حليث شاذ وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم اجد له اصلاً) (الاثناق،٩٨٨)

" طاؤس کی روایت شاذ ہے، میں زماند دراز تک اس کی حقیق میں لگار ہا گر جھے اس صدیت کی کوئی اصل نہیں ملی۔" خود حدیث کے الفاظ " ہات ہنا تک " بتا رہے ہیں کہ ابوالصہ با اواعتر اف تھا کہ یہ یات شاذ و تادر ہے جے حضرت این عباس کے علاوہ کوئی نہیں جانتہ اگریہ بات عبد رسمالت اور خلافت بصدیتی میں معمول ہوتی تو اسے شائع و ذائع ہونا جا ہے اور عام لوگوں کومعلوم ہوتی جا ہے، کونکہ بدایک عموی حتم ہے۔ چنانچ امام احمد بن عمر القرطبی الفجم شرح مسلم میں حدیث طاؤس برکلام کرتے ہوئے تکھتے ہیں.

وظاهر سياقه يقتضي عن جمعيهم ان معظمهم كانوا يرون ذالك والعائدة في مثل هذا ان يفشو الحكم وينتشر فكيف ينفرد به واحد عن و احمد؟ فهـذا الـوجـه يـقتـضـى التوقف العمل بظاهره ان لـم يقتض القطع ببطلانه. (اضواء البيار، ج ١ ، ص ١٩ ١)

مطلب یہ ہے کہ جس تکم کوشائع و ذائع اور منتشر ومعلوم ہونا جا ہے کیے ممکن ہے کہ ایک بی مطلب یہ ہے کہ جس تکم کوشائع و ذائع اور منتشر ومعلوم ہونا جا ہے کیے ممکن ہے کہ ایک بی نوایت کر ہے۔ اس لیے اگر راوی کا پی تفر داس کا مقتضی ند ہو کہ قطعیت کے ساتھ اس روایت کو باطل قرار دیا جائے تو اس کا مقتضی ضرور ہے کہ اس کے طاہری منہوم میمل کرنے میں تو قف کیا جائے۔

امام قرطبی کی اس بات کواس مثال سے بھٹے کواگرا کے شخص بیان کرے کہ آج جامع معجد میں تمام حاضرین کے سامنے خطیب کو دوران خطبہ کولی مارکر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ سارے نمازی یا تو اس واقعہ کے بیان کرنے سے خاموش ہیں یا یہ بیان کررہے ہوں کہ خطیب نے خطبہ دیا نماز پڑھائی بھرا ہے گھر آ کرلوگوں کی ضیافت کی، اس صورت میں فلاہرہے کہ پہلے کی بات پرکوئی بھی اختبار نہیں کرے گا، کیونکہ پیشخص جس واقعہ ک خبر دے دبا ہے وہ عام جمع کا واقعہ ہے، لہٰ ذااس کی اطلاع سب کوہونی جائے۔

پھراس مدیث کے دوسرے اسکیے راوی طاؤس کا خود اپنابیان ہے جسے الحسین بن علی الکرابیس نے کتاب اوب القصناء میں روایت کیاہے:

اخبرنا على بن عبدالله (و هو ابن المدينى) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن طاؤس انه كان يرى عن ابن طاؤس عن طاؤس انه كان يرى طلاق الشلاث و احدة كذبه (الانتاق، ١٨٠٠) ين طاؤس في المنظر الما عن المنظر الما تمن طلاق الشلاث و احدة كذبه (الانتاق، ١٨٠٠) ين طاؤس في المنظر المنظرة ال

طادُس کے اپنے اس بیان نے اس حدیث کی صحت کومزید معرض خطر میں ڈال دیا۔ انھیں دجوہ قازحہ کی بنامپر حافظ این رجب انسسنبلی لکھتے ہیں :

و صبح عن ابن عباس وهو راوى الحديث انه افتى بحلاف هذا الحديث ولنزوم الثلاثة المجموعة وقد علل بهذا احمد و الشافعي كما ذكره الموفق بن قدامه في المغنى وهذه ايضاعلة في الحديث بانفرادها وقد انضم البها علة الشذوذ و الانكار و اجماع الامة على خلافه. (الا شفاق بس ٢٨) ٢ـ امام يبيتي سند ه امام شانعي كا تول تقل كرتے بين.

لینی امام شافعی فرماتے ہیں کے بعید نہیں کہ بید دوایت جو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے منسوخ ہوورنہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک علم انھیں معلوم ہو پھر بھی وہ اس کے خلاف فوزی دیتے رہیں۔امام شافعی کی اس رائے کوخود حضرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنہ کی روایت سے تقویت پہنچتی ہے۔

عن ابن عباس و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء النح و ذالک ان السرجل كان اذا طبلق امر أته فهوا حق برجعتها و ان طلقها ثلاثاً فنسخ ذالک فقال الطلاق مرتان \_(ابوداؤد، ١٥ امر) جس كاحاصل يكي ہے كہ پہلے تين طلاقوں كے بعدر جوع بوسكا تقامر بعدكوية حكم منسوخ بورگيا \_ ابل حديث كريكي تواب صديق حديث كريكي تواب صديق حديث الكي است برآ تكدراوى مديق حديث الكي است برآ تكدراوى مدين خان بھى لكھتے ہيں ' وخالفت راوى از برائے مروى دليل است برآ تكدراوى علم نائخ دارو چمل آل برسلامت واجب است \_' (اليل الطالب بس ٢٦١) راوى كى اپنى مروى سے مخالفت اس بات كى دليل ہے كہ اس كے باس اس كے منسوخ ہونے كا علم ہے كيونكر راوى كوسلامتي يرمحمول من واجب ہے كہ اس كے باس اس كے منسوخ ہونے كا علم ہے كيونكر راوى كوسلامتي برمحمول من واجب ہے ـ

اس کی نظیر نکاح متعد کی وہ روایت ہے جو حضرت جاہر رشی اللہ عند سے مروی ہے۔
چنا نچ مسلم حضرت جاہر ہے روایت کرتے ہیں۔ (ان متعة النسساء) کانت نفعل فی
عهد النب ملی النہ و ابسی بسکو و صدر امن خلافة عمر "وقال فی روایة ٹم
مهاسا عمو عنها فاستهینا" یعنی ہم عورتوں سے متعد کرتے ہے آ تخضرت ملی اللہ علیہ
وسلم کے عبداور ابو بکر صدین اور عمر رشی النہ نبما کے ابتدائی ظافت ہیں پھر حضرت عمر رشی

الله عدنے ہمیں اس کام سے مع کردیا تو ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ البذا جولوگ نکاح متعہ کے حضر نے ہیں اور حضرت جاہر رضی الله عنہ کی اس دوایت کی تاویل و تو جیہ کرتے ہیں۔

کتنی عجیب بات ہے کہ وہ ہی لوگ طاؤس والی روایت کواس کے ظاہر پرمحول کرتے ہیں۔
جب کہ دونوں روایتی مسلم ہی کی ہیں اور دونوں کے رادی دوجلیل القدر محالی ہیں۔ اور
دونوں می کا تعلق عورت کی صلت و حرمت ہے جس طرح حضرت جاہر رضی اللہ عنہ کی اس دوایت کی ہیں اور دونوں کے دادی دوجلیل القدر محالی ہیں۔ اور
اس روایت کی ہی تو جیہہ کی جاتی ہے کہ نکاح منہ و سکا اس لیے حسب سابق دومت ہم کے زمانہ میں منسوخ ہو چکا تھا لیکن بعض لوگوں کواس کا علم نہ ہوسکا اس لیے حسب سابق دومت ہم کرتے دیا ہی منسوخ ہو چکا تھا لیکن بعض لوگوں کواس کا علم نہ ہوسکا اس لیے حسب سابق دومت ہم کرتے دیا ہم کے دیا ہم اعلان فر مایا۔ ای طرح مسلم طلاق میں بھی بھی تو جیہ کی جائے گی بلکہ ہمی تو جیہ تعین ہے۔

تو جیہ تعین ہے۔

ان ذکور و جوه سے بیر وایت ایک ایسے مسئلہ پرجس کا تعلق طلال و حرام سے ہے قطعاً قابل استدال النہ سے سے مادی جس مردی صدیث عائشہ صدیقہ جس جس ان ان ان استدال النہ سے ساوہ ازیں بخاری جس مردی صدیث عائشہ صدیقہ جس جس ان ان حجلاً طلق امر أته ثلاثاً ''کالفاظ جی جوا حادیث رسول کے عنوان کے تحت گذر چکی ہے ،اس صدیث سے استدلال برا نکار کرتے ہوئے حافظ ابن القیم نے لکھا ہے:

"این فی الحدیث انه طلق الثلاث بفیم و احد" ال حدیث ش بیكهال ب مخص ذرکورند بمکلمة و احدة تمن طلاقین دی تعین؟ بلکه عرب وجم كرماور و كرفاظ سے توبید كر بعد و يكر مطلاقول برولائت كرتی ہے۔

یک سوال حدیث این عبال بر بھی عائد ہوتا ہے کیونکہ طلاق المال شاورطلق علاقا اورطلق علاقا اورولاق المائید بی سوال حدیث این عبار اوروا و دوائی روایت میں تو بعینہ مطلق امرائد علاقا "بی کے الفاظ بیں اہداا کر حدیث عائد محدیقہ میں "ان الوجل طلق امرائته ثلاثا "می محترق طلاق المنالات "طلاق المنالات و طلاق المنالات "طلاق محراد بیں تو حدیث این عبال میں مولاق المنالات محمدیقہ میں طلاق محترق بی مراد ہوگ ۔ حدیث عائد محدیقہ میں طلاق محترق مراد لیما اور حدیث این عبال میں موادرہ ہے۔ دونوں رواغوں کے این عبال میں مطلق الفاظ ایک بیں تو دونوں رواغوں کے۔اب اگر حدیث این عبال میں طلق الفاظ ایک بیں تو دونوں کے معن بی ایک بول کے۔اب اگر حدیث این عبال میں طلق

امر أته ثلاثها عطلال مخرق مرادلی جائة ال صدیت سے استدلال بی نہیں ہوسکا کیونکہ استدلال کی بنیادتو یکجائی تین طلاق س پر ہے اورا گردونوں حدیثوں میں طلق ثلاثا ہے طلاق مجموعی مراد کی جائے جب بھی میصدیت قابل استدلال نہیں ہوگ ۔ کیونکہ اس صورت میں حدیث عائشہ مد بیتہ جوشفق علیہ ہاور صدیث این عبال میں تعارض ہوگا۔ اور حدیث این عبال کی تخ آئج تہا مسلم نے کہ ہے جوشفق علیہ دوایت کے مقابلے میں بہ اتفاق محد ثین مرجوح ہوگی ۔ علاوہ ازیں قاضی اساعیل احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ اتفاق محد ثین مرجوح ہوگی ۔ علاوہ ازیں قاضی اساعیل احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ "ان طاؤ میں صع فسضله و صلاحه یروی اشیاء منکو ق منه هذا الحدیث الله کائی ایک سے نقل وصلاح کے باوجود بہت کی مثر باتیں روایت کرتے ہیں جن میں یہ دوایت کرتے ہیں جن میں یہ دوایت بھی ہے ۔ اس لیے یہ محکر روایت حدیث شنق علیہ کے مقابلے میں کی طرح قابل اختیار ہوگی ۔

حدیث ابن عباس رضی الله عنهما پرمشہور صاحب درس وتصنیف اہل صدیث عالم مولا تا شرف الدین دہلوی نے فقاد کی ثنائیہ بس بڑی محققانہ بحث کی ہے جو قابل مطالعہ ہے۔اس کے آخر میں لکھتے ہیں:

اصل بات بہ ہے کہ جمیب مرحوم نے جولکھا کہ تمن طلاقیں جلس واحدی محد ثین کے خود کی ایک کے تقم میں ہے بید سلک صحابہ، تابعین وقع تابعین وغیر وائمہ محد ثین متعقد مین کا نہیں ہے۔ یہ سلک سات سوسال بعد کے محد ثین کا ہے جوشنخ الاسلام ابن تیمیہ کے فتو کی شخ الاسلام ابن تیمیہ کے فتو کی آخر یا اوائل کے بابند اور ان کے معتقد ہیں۔ یہ فتو کی شخ الاسلام نے ساتویں صدی کے آخر یا اوائل آخویں میں دیا تھا تو اس وقت کے ملاء اسلام نے ان کی شخت مخالفت کی تھی۔ نواب صدی تی تو السلام کے سائل میں تفر دات کے معلی سے ہیں وہیں اس فہرست میں طلاق ہوئے کا مسئلہ بھی کھیا ہے کہ جب شخ الاسلام ابن تیمیہ کے جیں وہیں اس فہرست میں طلاق ہوئے کا مسئلہ بھی کھیا ہے کہ جب شخ الاسلام ابن تیمیہ نور ہوا۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگر دائن اقیم پر مصابح بر پا ہوئے ان کو او شت پر سوار کر کے در ہے مار مار کر اور ان کے شاگر دائن اقیم پر مصابح بر پا ہوئے ان کو او شت پر سوار کر کے در ہے مار مار کر شریعی کھیا کہ تھی کہا اس لیے کہ اس وقت یہ مسئلہ علامت روافض کی شمی ۔ (ص ۱۳۱۸) اور ''سیل السلام شرح بلوغ المرام'' (مطبع فارد تی ویلی جام میں

۹۸ (اور 'الناج المكلل' (مصنف نواب مد ایق حن خال صاحب م ۲۸۲) میں ہے کہ امام شن الدین ذبی باو جود شخ الاسلام کے شاگر داور معتقد ہونے کے اس مسئلہ میں سخت خالف ہے ، (الناج المكلل ص ۲۸۸ و ۲۸۹) بال تو جبکہ مناخ بین علائے ابل حدیث اس مسئلہ میں شخ الاسلام سے متعقل ہیں اور وہ ای کومحد ثین کا مسلک بناتے ہیں اور مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ غرب محدثین کا ہا اس لیے ہمارے گیا ہے کہ یہ غرب محدثین کا ہا اور اس کے خلاف غرب حنفیہ کا ہا اس لیے ہمارے اصحاب فور آس کو تشکیم کر لیتے ہیں اور اس کے خلاف کور دکر دیتے ہیں، مالا تکہ یہ فتو کی یا غرب آ محوی صدی ہجری میں وجود ہیں آیا ہے اور ائے اربحہ کی تقلید چوتی صدی ہجری میں دو جود ہیں آیا ہے اور ائے اربحہ کی تقلید چوتی صدی ہجری میں رائے ہوئی۔ اس کی مثال اسی ہے جیسے پر یلوگ لوگوں نے تبضہ غامبانہ کر کے اپنے آپ کو میں رائے ہوئی۔ اس کی مثال اسی ہے جیسے پر یلوگ لوگوں نے تبضہ غامبانہ کر کے اپنے آپ کو الی سنت والجماعت مشہور کر دیا باوجود یکہ ان کا اسلام بھی خود ساختہ ہے جو چود ہویں صدی ہجری میں بنایا گیا۔

ولعل فيه كفاية لمن له دراية والله يهدى من يشاء الى الصراط المعستقيم يستلونك احق هو قل اى وربّى انه الحق (ابوسعيد شرف المدين) انتهى بلفظه (فنوى ثنائيه، ج٢، ص٣٣ تا ٣٦ حواله عمدة الاثاث، ص ١٠٣) ال حديث يرمحد ثين في بهت زياده كلام كيا ب- خود حافظ ابن حجر في البارى شرح بخارى جلده من ال حديث كرة تحد جوابات ديئ بين بغرض اختصار أحيى ترك كيا جارا بحرمال بيعد بث ثاذ بمنكره بم وغلط منسوح وظاف اجماع بونى بنا يرلائق استدلال نبيس بيا من بايرلائق

#### ٢- حديث ركانه رضى الله عنه:

يه عديث منداحريس ال مند كماته ب

 ا کا برمحد ثین نے تھیجے کی ہے اور اس کے برمکس و و روایتیں جس ۔ تین طلاقوں کا فائر بہ محد ثین کے نزویک بائے امتبار ہے ساقط میں۔ پوری بحث گذر بھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت رکانے رمنی القدعنہ کے واقعہ طلاق ہے متعلق و وروایتیں جن میں ایک مجلس میں تین طلاقیں وینے کا ذکر ہے معلول ہضعف ومنکر ہے۔ اس لیے قابل استدلال نہیں میں ہین طلاقیں وینے کا ذکر ہے معلول ہضعف ومنکر ہے۔ اس لیے قابل استدلال نہیں

پورے ذخیرہ حدیث میں یہی دوروایتیں ہیں جن سے ایک مجلس کی تمین طابقوں کو ایک بتانے والے استدال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچی بات میہ ہے کہ اصول محدثین کے امتدال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بچی بات میں ہیں۔
محدثین کے امتبارے یہ دونوں حدیثیں مسئلزیر بحث پراستدال کے قابل نہیں ہیں۔
اس کے علاوہ دلاکل کے نام پریاوٹ بچھ باتیں اور بھی کہتے ہیں لیکن در حقیقت و و ولائل نہیں بلکہ از قبیل مغالطہ ہیں جن کی اصلیت معمولی خور وفکر ہے بچی جا سکتی ہے۔ ان کے ذکر کرنے میں کوئی خاص فائد و نہیں اس لیے اس پراس مضمون کوئتم کیا جارہا ہے۔
و آخر دعو اندا ان المحمد لبلہ رب العالمین و الصلوة و السلام علی و سوله محمد خاتم البیین زعلی آله و صحبه اجمعین.



#### مقالة بمرام

# تنين طلاق كامسكله

دلائل شرعیہ کی روشنی میں

از جناب مولا نامفتی سید محسلمان منصور بوری استداد مدرسه شداسه مدراد آبداد

## تىن طلاق كامسكه: دلائل كى روشى ميں

'' تین طلاق'' جا ہے ایک مجلس میں دی جا کیں یا متعدد اوقات میں وہ تین ہی واقع هوتی میں،جمہورفقهاءاورائمہار معدامام ابوحنیفہ،امام مالک،امام شاقعی اورامام احمد بن طنبل کا مسلک یہی ہے۔اس کے برخلاف روافض، بعض الل ظاہر اور آخری دور سے علاء میں علامدابن تيمية كامسلك بدب كرتمن طلاقيس جوايك ساتحدى جائيس ووصرف أيك طلاق رجی کے تھم میں ہوتی ہیں۔ دورِ حاضر کے غیر مقلدین نے اس مسئلہ میں جمہور علمائے سلف کی رائے چیوز کرعلامداین تیمیہ کے مسلک کی شدت سے تعلید کرد کھی ہے اوراس مسئلہ و ایے مزعومداسلام کے شعائر میں شامل کرایا ہے۔ موقع ہموقع اس مسئلہ کوعورتوں کی حالت زار کی دُمانی دے کراخبارات میں أجيمالا جاتا ہے۔ تادم اورشرمسار طلاق دينے والوں کی النك شوكى كى جاتى إورائيس اس برة ماده كياجاتا بكده فيرمقلدول كفتوي برعمل كرك الى ازدواجى زندكى دوباره استواد كركيس \_بيمسكله بردا نازك ب،اس كاتعلق نه صرف بدكر براوراست طلت وحرمت سے بے بلكداس مئلد من باحتيالى كارات نسلوں تک یزنے کا اندیشر بتا ہاس لیے کہ جب الی عورت سے رجعت کوطال کہا جائے گاجس کی حرمت پرتمام ائمہ عظام کا اتفاق ہے اور جس کو بلاحلالہ شرعیہ کھر میں رکھنا حرام کاری ہے تو مجراس سے جواد لادیں بیدا ہوں کی ان میں صلاح وفلاح کا تصور کیے ہوسکتا ہے۔ ای موضوع بر کھے آسان اشارات ذیل کے مضمون میں چین کیے جارہ ہیں۔ امید ہے کہ ان مختر گذار شات ہے اصل سئلہ کو بیجیتے اور جمہور کے مسلک کے حق ہونے کی طرف رہنمائی لے کا۔انشا ماللہ تعالی !

<sup>(</sup>۱) اسلام من طلاق ایک بامتصر عمل ب، اس کے تجراصول وضوابط ایسے بیں جو

معاشر الومعتدل رکھنے میں معاون ہیں۔ مثالاً زوجین میں اختلاف کے وقت مصالحت کی ہر ممکن کوشش کرنا اور آخری حربہ کے بطور طلاق استعال کرنا ، حالت نا پاک میں طلاق ند دینا ، اور بیک وقت ایک بی طلاق ند دینا ، اور بیک وقت ایک بی طلاق دینا وغیرہ ۔ اور بجھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق طلاق کی قانونی اور اصولی حیثیت ہے جیسے دو طلاق تک رجعت کا حق رہنا نے اور تین طلاق کے بعد رجوع کا اختیار ختم ہو جانا ہے

اؤل الذكراصول وضوابط كوسما منے ركھ كرفقباء نے طلاق كى تين تشميس كى ہيں۔(۱) طلاق احسن ايسے زمانة پاكى بيس طلاق جو جماع ہے خالى ہو(۲) طلاق حسن تين طهر ميں تين طلاقيس (وغيره) (۳) طلاق بدعت: ايك طهر ميں تين طلاقيں، حالت حيض يا جماع كے بعداى طهر ميں طلاق بي

لیکن واضح رہے کہ ان تقسیمات سے طلاق کی اصوبی اور قانونی حیثیت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس معاملہ میں تین طلاق کا مسئلہ ' ظہار' یعنی اپنی ہوی کو مال کی چیڑھ سے مش بہت و سے کے مسئلہ سے بہت زیادہ مشابہ ہے جس کا ذکر سور ہ مجاولہ کی ابتدائی آیوں میں کیا گیا ہے۔ یعنی آئر چنفس ظہر رحرام ہے مگراس سے ہوی کاری اوا کیگی تک حرام ہوجاتی ہواور دوسری مشابہت کی بنیاد میہ ہے کہ جس طرح تین طلاقیں بیک وقت و بناشر عامبغوض ہے، دوسری مشابہت کی بنیاد میہ ہے کہ جس طرح تین طلاقیں بیک وقت و بناشر عامبغوض ہے، اس طرح آئی بیوی سے ظہار کرتا بھی قرآن کی نظر میں سراسرجھوٹ اور براقول ہے۔ سیکن

ل الطلاق مرتان فامساك معروف او تسويح ماحسان. (موردُاِقره آيت أبر٢٣٩) ع فان طلقها فلا تبحل له من بعد حتى تمكح روحاً غيره. (موردُاِقره، آيت ٢٣٠)

ع واقسامه ثلاثه، حس، احسن، و بدعى، باثم به. (1) طلقه رجعیة فقط فی طهر لا وطئ فیه و تر کها حتی تسمضی علتها احس (۲) وطلقه لعیر موطؤة ولو فی حیض ولموطؤة تعمر بین الثلاث فی ثلاثة اظهار لا وطئ فیها و لافی حیص قبلها و لا طلاق فیه فیس تحبص و فیلائة اشهر فی حق غیرها حسن (۳) و البدعی ثلاث متفرقة او اثبان بمرة او مرتبن فی طهر واحدة فی حیص موطؤة.

<sup>(</sup>rrr/rr/2) (15(2)/177)

 <sup>(</sup>٣) الله ين يُطاهرون منكم من نساء هم ماهن أمهاتهم ان امهاتهم الأالتي ولديهم وابهم ليقولون منكرا من القول وزوراً و إن الله لعمو عفور \_(سورة مجادلة يتا)

اس برائی کے باوجودظہار کر لینے ہے تھم ظباریعنی غلام آ زاد کرنا، • ٦ دن کے متواتر روزے رکھنا، ۲۰ مسکینوں کو کھانا کھلانے تک بیوی کا طلال شہونا مرتب ہوتا ہے ۔ بعینہ یمی صورت حال مسئلہ طلاق میں ہے کہ ممانعت کے باوجود طلاق دینے پراس کا علم جاری ہوتا ہے۔امام طحاویؒ نے شرح معانی الآ ثار میں اس کوواسح کیا ہے۔

(۲) طلاق کی قانونی حیثیت کے بارے میں بھر بوررہنمائی جمیں ایک روایت سے لمتی ہے جے امام ابودا وُ رجمتانی (التوفی ۲۷۵ھ) نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے این"سنن میں ذکر کیا ہے۔

" عكرمه كتي بين كه حضرت اجن عبال في آيت والمصطلَّقت بنو بصن الح ك تحت ارشادفر ما یا که ابتدامی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کواگر چه تمن طلاق دے دیتا پھر بھی اے ر جعت کاحن رہتا تھا تا آ نکہ بیتھم منسوخ ہو گیا، پھر آپ نے الطلاق مرتان الح آیت

معلوم ہوا کہ اب اسلام کا بیرقانون بنادیا حمیا کہ و وطلاق جس کے بعد رجعت کاحق ہے وہ صرف دو ہے،اس کے بعد اگر ایک بھی طلاق دی جائے گی۔ (جاہے بیسب ایک

 إ والـذين يظاهرون من نساتهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتعالما الآيه. فيمن ليم يبحيد فنصيبام شهريين متتابعين من قبل ال يتمآسًا. فمن لم يستطع فاطعام ستيس مسكيناً، الآيه\_(سورة كادليه آيت٣-٣)

ع كنان كندلك البطلاق النمنهني عنه هو منكر من القول وروراً حرمة واحبة وقد رأينا وسبول البلبه كنت لمما سأله عمر بن الحطاب عن طلاق عبد الله وامرأته وهي حانص أموه سمبراجعتها وتبواتبرت عبه بدلك الآثار وقد ذكرتها في الباب الاؤل والايحور أن يؤمو بالمراجعة من لم يقع طلاقه فلما كان السيُّ قد الرمه الطلاق في الحيص وهو وقت لا يحلُّ ايقاع الطلاق فيه كان كدايك ومن طلق امرأته ثلاثاً وقع كلا في وقت الطلاق من ذلك ماأله م مصمه و ان كان قد فعله على حلاف ما أمر به ـ (شرح معالى الا تا ٣٢/٢)

ح عن عكرمة عربن عباس قال والمطلقات بتربصن بالفسهل ثلاثة قروء والابحل لهل ان بكتمن ماحليق الله في ارحامهن. الآيه، و ذلك ان الرحل كان اذا طلق امرأته فهو احقّ برجعتها وان طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان، الآيه\_(الإداءًا/٢٩٤) ساتھ ہوں یا الگ الگ اس لیے کہ آیات قرآنیہ میں کہیں اس تفریق کی دلیل نہیں ہے یا تو وہ ورت اینے شوہر کے لیے طلال ندرہے گی۔

حعرت ابن عباس کے مذکورہ تول کے مطابق جس پس منظر میں اس قانون کی تشکیل ہوئی ہے وہ صاف طور براس کا متقاضی ہے کہ تین کے وتوع کے بعد شو ہر کور جعت کا حق حاصل نہ ہو، کیونکہ تین کے بعد بھی اگر ہم رجعت کاحق باتی رجیس مے تو سنے ہے اور بعد كے علم ميں كوأى زياد وفرق ندر ہے گا، جومراحثا آيت قرآنى كے نشاء كے خلاف ہے۔ (٣) يكي وجه هي كدر ماند نبوى من كئ السي مثاليس لمتى جي كدا ب في الاطلاق تين طلاقوں كو نافذ فرمايا ہے۔ امير المؤنين في الحديث إيام ايوعبدالله محد بن اساعيل بخاري (التوفى ٢٥٦هـ) في شهرهُ آفاق كتاب" الجامع الحج " من ايك باب قائم فرمايا ہے " تمن طلاق كونا فذكرنے كابيان "اوراس كے تحت مشہور صحابي معزرت عوير محبلا في كا واقعه الكعاب كدوه جب إى بيوى كرساته لعان كرك فارغ موئ توانعول في كبار '' میں اگر اب بھی اس عورت کو ساتھ رکھوں تو جبوٹا کہلاؤں گا، پھر انھوں نے آ تخضرت صلی الله علیه ملم کے حکم فر مانے ہے کبل بی بیوی کو تین طلا قیس دے دیں ہے'' ابوداؤدشر نف مین اس ردایت کی مزیدوضاحت اس طرح کی گئی ہے: '' ایس انھوں نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاقیں دے دیں جنھیں آب نے نافذ فر مایا اور جوکام آ مخضرت کے سائے کیا جائے ووسنت ہوتا ہے۔' ال روايت سے پد جلا كه:

ل قبال التقرطبي: وخجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جداً وهو ان المطلقة ثبلاثاً لاتبعيل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة و شرعاً الخــ( ترلمي كوالـ فتح الباري٣١٥/٩)

ع فتلاعشا وانا مع الناس عند وسول الله عليه فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبتُ عليها يا وسول الله عليه الله عليها يا وسول الله عليها يا وسول الله عليها على الله عليها يا وسول الله عليها على الله على الله

ع قال فطلقها ثلث تطليقات عند رسول الله فانفذه رسول الله مَنْفَعُ وكان ماصنع عند النبي صنّة. الحديث. (الدواردا/٢٠٠١)

(الف) معزات محابرٌ مانه نبوي مِن تمين طلاقين دييتا يتھے،

(ب) اورخود آب ملی الله علیه وسلم نے تین کونافذ فرمایا، جبکه واقعہ بیک وقت تین طلاق ویہ کا تھا۔ یہاں یہ واضح رہ کے اگر چائدار بعد کا فد بہب ہی ہے کہ لعان میں طلاق کے ذریعے تفریق کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ خود لعان بی سے تغریق ہوجاتی ہے لیکن یہاں ان صحابی کے اکتر نے فرمانا اس کا تکیرن فرمانا اس بات محابی کے اکتر نے فرمانا اس بات کہ تین طلاق کے الفاظ استعال کرنے پر پیفیر علیه السلام کا تکیرن فرمانا اس بات کہ تین طلاقوں کا وقوع صحابہ میں مشہور ومعروف تھا۔ (فتح الباری اسمال)

(س) امام بخاري في اي باب من ايك دوسر اوا تعديمي لكما ب:

''حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں وے دیں۔ عورت نے دوسرا نکاح کرلیا۔ دوسرے شوہر نے (جماع ہے قبل) طلاق دے دی، اس نے پوچھا کہ وعورت کیا پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگئ؟ آپ نے جواب دیا نہیں ہے''

یہ صدیمت بھی تبین طلاق کو تبین مائے پر صرت کے ہواں لیے کہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبین کے بعد بلاحلاق کو تبین مائے پر صرت کے ہوا ہے خواہ تبین طلاقیں اکٹھی دی جا کمیں یا الگ الگ۔

(۵) اس کے علاوہ بھی کی دا تعات ذخیر و حدیث میں ملتے ہیں جن میں نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں کو ہائے قرار دیا ہے۔

"مصنف عبدالرزاق میں ہے حضرت عبادہ بن الصامت کی روایت ہے کہ ان کے والد نے اپنی اہلیہ کو برارطلاقیں دے دیں، آنخضرت ملی اللہ علیہ کو برارطلاقیں دے دیں، آنخضرت ملی اللہ علیہ کو برب اس کاعلم ہواتو آپ نے تین کونا فذ فر مایا اور بقیہ نوسوستانو کے کونعوا ورظلم قر اردیا۔ "
آپ نے تین کونا فذ فر مایا اور بقیہ نوسوستانو کے کونعوا ورظلم قر اردیا۔ "
امام دارقطنی نے حضرت این عرضا واقعہ فل کیا ہے کہ انھوں نے آنخضرت سے

اعن عانسشة ان رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فستزوّجت فطلق فسئل النبي مَنْ الله أتحل لاوّل قال الله عن عانسشة الله الم

ع عن عبادة بن الصامت قال طلق جدّى امرأته ألف تطليقة فانطلق ابى الى وسول اله منتهم فذكر ذلك له فقال البي أما اتقى الله جدك، اما ثلاث فله وأما تسع مأة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، ان شاء الله تعالى عذّبه وان شاء غفرله.

(مسنف عيدالرزاق ١ /٣٩٣ مديث نبر ١١٣٣٩)

، یا نت کیا کہا گر میں ابنی ہوئ کو تمن طلاق دے دیتا تو کیا جھے رجوع کا حق رہتا؟ اس پر آ بُ نے جواب دیا جہیں ،اس دفت تمھاری ہوئ بائنہ ہو جاتی اور یہ گناہ کا کام ہوتا۔'' ای طرح امام حسن گاوا قعدذ کر کیا ہے کہ

'' انھوں نے اپنی ایک بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں۔ بعد میں ایسے احوال بیش آئے کہ عورت نے رجعت کی خواہش کی تو حضرت حسنؓ نے افسوس کے ساتھ فر ما یا کہ اگر مجھے اپنے نانا (آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم) کی رہے دیث نہ پنجی ہوتی کہ تین طلاق کے بعد بیوی نہیں رہتی تو میں اسے رجوع کر لیتا۔ (ملخصاً)''

عاصل یہ ہے کہ بین طلاق کے واقعات خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیش آئے اور آپ نے اور آپ نے ابعین یہی پیش آئے اور آپ نے انھیں تین ہی قرار دیا۔ اور آپ کے بعد اکابر صحابہ و تابعین یہی فق کی دیتے رہے۔ ابن عباس جن کی رائے پہلے اس بارے میں مختلف تھی بعد میں شدت کے ساتھ تین طلاق کو تین مانے کافتو کی دیتے تھے ہے۔

#### مجهمغا لطي

(۱) یہاں ایک دوسرا پہلوبھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جس کے بغیر بحث بالکل ناتمام رہے گی۔ وہ یہ کداس مسئلہ میں با قاعدہ بلکہ منصوبہ بند طریقہ پرایسے مغالطوں کوفروغ دیا گیا ہے جنھیں دیکھ کرخالی الذہن شخص جتلائے فریب ہوجاتا ہے۔ ان مغالطوں کی بنیادی وجہ احادیث کے متعدد طرق پر نظر ندر کھنا ہے جو ہرزمانہ میں جدت پسندوں کی صلالت کی

ع فقلت بها رسول الله لوأنّى طلقتها ثلاثاً أكان يحل لى ان اراحعها قال لاكانت تسي مسها وتكون معصية، الخد(والطّني ٣٣٨/٢)

ع رفال لولا انى ابنت الطلاق لها لراحعتها و لاكنى سمعت رسول الله مَنْتُ يقول ايسمار حل طلق امرأته ثلاثاً عندكل طهر تطليقة اوعند رأس كل شهر تطليقة او طلقها ثلاثاً حميعاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، الح\_(وارقطي ٢/٨/٢))

على من عبياس و ابسي هويوسة وعبيد الله بن عمو و بن العاص سئلوا عن البكريطلقها روحها ثلاثاً فكلهم قالوا: لاتحل له حتى تنكح زوجاًغيره الخر(اليواوَوا) ٢٩٩/)

بنيادر بى ي

اس سلسلے کاسب ہے اہم مغالطہ حضرت رکاندا ہن عبد یزید گی روایت ہے جس میں ہے ذکر ہے کہ انھوں نے اپنی ہوی کوایک مجلس میں تمن طلاقیں و دو یں اور حضرت نجی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں صرف ایک طلاق رجعی قرار دیا۔ غیر مقلد حضرات بڑے زورو شور سے اس روایت کوایٹ استدلال میں چیش کرتے ہیں ، حالا نکداس روایت کے الفاظ میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں تمن مرتبہ طلاق کا ذکر ہے اور بعض میں لفظ ''البتہ' میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں تمن مرتبہ طلاق کا ذکر ہے اور بعض میں لفظ ''البتہ' البتہ' البتہ' کی تعزیر ہے۔ اور امام ابو واؤر نے البتہ والی روایت ہی کی تصحیح فر مائی ہے۔ ابو واؤر کی روایت ہی کی تصحیح فر مائی ہے۔

"رکانہ کے پڑیو تے عبداللہ بن علی بن پزید بن رکاندا ہے والدے وہ اپ وادا ہے داوا ہے روایت کرتے ہیں کدرکانڈ نے اپن زوجہ کو البتہ 'کے لفظ سے طلاق دی تھی (جس ہیں ایک اور تین دونوں مراد لینے کا اختال تھا) پھروہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ آپ نے بوجہاتم عاری مراداس سے کیاتھی؟ رکانہ نے جواب دیا" ایک 'اس پر آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کوتم دلائی اور جب انھوں نے فتم کھالی تو آپ نے فر مایا وہی مراد ہے جوتم نے ارادہ کیا۔

اس روایت پرامام ابوداؤد نے درج ذیل محدثانہ تبمرہ کیا ہے:

یہ روایت ابن جرتنج کی اس رویت کے مقابلے جیں اسم ہے جس جی ابور کانہ کے تین طلاق وینے کا ذکر ہے کیونکہ اس روایت کے نقل کرنے والے رکانہ کے اہل خانہ ہیں جو حقیقت ِ حال کوزیاد وجانے والے ہیں ہے

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ اصل واقعہ 'البتہ' سے طلاق وینے کا ہے۔ بعض راو ہوں

السالى بعص اصحاب من اهل العلم ان اصبع له كتاباً اذكر فيه الآثار الماثورة عن رسول الله الناسخ في الاحكام التي يتوهم اهل الالحاد والضعفة من اهل الاسلام ان بعضها ما ينقص بعصاً لقلة علمهم بناسحها من منسوحها، الحر(شرح معانى الاجرا/٢)

ع على عبد الله بن على س يريد ابن ركامة عن ابيه عن حدة امه طلق امرأته البتة فاتي وسول الله منافعة فقال مااردت قال الله منافعة فقال مااردت قال الله قال والله قال والله قال هو على مااردت قال ابو داؤ د هذا اصح من حديث ابن حريح ان ركانة طلق امرأته ثلاثاً لامهم اهل بيته وهم اعلم به، الحد (الوداؤد، الهدارة داله)

نے ملطی سے تمن طلاق تقل کردی ہے، ای بناپر حافظ این تجرنے فتح الباری میں اکھا ہے۔
اس کشت سے ابن عباس کی حدیث (رکانہ) سے استدلال کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔
ادر سیح اور رائح روایت کے مطابق آئخ خرت حلی اللہ علیہ وسلم کا رکانہ کوشم دلا تا اس پر
شاہد ہے کہ اگر رکانہ کی مراد تین کی ہوتی تو تین ہی واقع کی جاتیں، اور اس اعتبار سے یہ
حدیث تین کوایک مانے کی نہیں بلکہ بیک وقت تین طلاق کے دقوع کی کھلی دلیل ہے۔
حدیث تین کوایک مانے کی نہیں بلکہ بیک وقت تین طلاق کے دقوع کی کھلی دلیل ہے۔
ووتم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند کا قیمن طلاقوں کو تین قرار دینے کا فیصلہ کھن وقتی استشاء ووتم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عند کا قیمن طلاقوں کو تین قرار دینے کا فیصلہ کھن وقتی استشاء اور انتظامی حیث رائے گئی ہے۔
اور انتظامی حمل (ایکن یکیٹیو آرڈر) تھا، ای حیث سے حضرات محابہ نے اس سے انقاق کیا

اس اہم مسلہ میں (جواب اندر طت و حرمت کے معنی رکھتا ہے) حضرت عرقے کے فیملہ اور سے ابھا ہے اجماع کو صن انظامیہ اور سیاس تہ ہر و تعزیر قرار دینا بہت بوی جسارت اور نے زمانہ کے جدت پندوں کی دما فی ایجاد ہے جس کا کوئی سر چیز نہیں کیونکہ:

(الف) علا وسلف میں ہے کسی نے اس فیملہ کو قتی استثناء کے درجہ میں نہیں رکھا۔

(ب) حلت و حرمت کے مسلہ میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کواپی طرف سے دائے قائم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے خواہ وہ وہ قتی استثناء ہویا انظامی تھم۔

(جو دا قیات خود دور نہوی میں چیش آ بھیے ہوں اور ان بیس آ تخضرت میں اللہ علیہ وسلم نے تمن طلاق سے نفاذ کا تھم دیا ہو اُتھی جیسے واقعات میں حضرت عرش کا تمن قرار دینے کا فیملہ تھم شرک سے کیسے فاری ہوسکا ہے۔

فیملہ تھم شرک سے کیسے فاری ہوسکتا ہے۔

فیملہ تھم شرک سے کیسے فاری ہونے پر رید لیل دی جاتی ہے کہ حضرت عرشمی طلاق و سے فیملہ تھی دیا

رہ کے سے مرادے میں اورے تھے۔ گرحقیقت میہ کے میاستدلال ناوا تفیت پر بنی ہے۔
دالے کوکوڑے سے مزاد ہے تھے۔ گرحقیقت میہ کے میاستدلال ناوا تفیت پر بنی ہے۔
احقر کے علم میں کم از کم دواور واقعات حضرت فاروق اعظم کے دور حکومت میں اس
طرح کے چیش آئے بین کہ آپ نے تحقیق کر کے کوئی اعلان کیا ہے اور اس پر صحابہ کا اجماع
ہوگیا ہے۔ چھر آپ نے فرمان جاری کیا ہے کہ جواس کے خلاف کرے گاوہ سز ایا بہوگا۔

ل فيهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس، الحر( أَزَّ الباري ١٣/٩ ٣، مدرت أبر ١٢ ٥٠)

(الف)ان میں ایک واقعہ حتمہ کی حرمت کا ہے۔امام سلم نے حضرت جابڑ کی روایت نقل کی ہے کہ دور نبوی، دور صدیقی اور ابتدائی دور قارو تی میں حتمہ کیا جا تارہا، پھر ہمیں حضرت عرقے روک دیا، ہیں ہم ڈک مجھے یہ

یہ بعینہ ای طرح کے الفاظ میں جو حضرت این عمال سے تھن طلاق کو ایک مانے کے متعلق نقل کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت بحرگا حدد کی حرمت کے متعلق فیملہ بھی اہل سنت (بشہول اہل حدیث) کے زور کیے مسلم ہے ، کسی نے اسے وقتی اسٹناء یا انظامی تھم قرار نہیں دیا ، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت بحرگوئی ایسا تھم نہیں دے سکتے جونسوص (قرآن و حدیث) کے خلاف ہو۔ واقعہ میں یہ متعد کی مضوفی کے تھم کا اظہار تھا جو دور نہوی ہیں ہی طعہ و چکا تھا، محر بعض سحا ہواں کی مضوفی کے تھم کا اظہار تھا جو دور نہوی ہیں ہی طعہ و چکا تھا، محر بعض سحا ہواں کی مضوفی کا علم نہ تھا۔ حضرت عمر نے سب کو باخبر کرویا۔

اب اس سے ملتا جبان و در اسکلہ جماع بلا انزال (التقا وختا نہیں) سے خسل واجب ہونے کا ہے۔ سحا بیاس بارے میں مختلف سے حصرت عمر نے تھی حال کے بعد رہم جاری کیا:

اگر آئندہ مجھے ہے چلا کہ کس نے جماع (بلا انزال) کے بعد شنل نہیں کیا تو میں اسے خت ترین مزاووں گائے ۔ "

حضرت عمر کے اس کھم کومب محابہ نے تھم شری کے بطور قبول کرلیا۔ کس نے اسے وقتی استثنا نہیں قرار دیااس لیے کہ بیٹم فارد تی نہ تھا بلکہ تھم سابق (عدم وجوب مسل) کی منسوفی کا اظہار تھا۔ '

(ج) تقریباً بی نوعیت بین طلاق کے مسلمی پیش آئی۔ تین طلاق کے بعدر جعب کا تھم منسوخ ہو چکا تھا جیسا کے سنن الی داؤد جی فرکور حدیث این عباس سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض صحابہ کواس کی منسوخی کا علم نہ تھا تا آ تکہ حضرت عمر قاردت اعظم نے اس تھم کا با قاعدہ اعلان فرمایا ان کا بیاعلان اپی طرف ہے وہی مصلحت یا استثناء کے بطور نہیں تھا بلک قرآن و

ا عن جابر بن عبد الله يقرل كنا نستمتع على عهد رسول الله كالله الله عبد وابى بكر حتى نهى عبد عمر . (وفي رواية عنه) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما، الحديث الخريد المارية عنه) (مسلم مريف المارية)

ع فقالت (عائشة) إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الفسل فقال عمر عند ذالك لا اسمع احداً يقول الماء من الماء الاجعلته نكالاً الخر(شرح معالى الاعارا/٣١/)

حدیث سے ماخوذ تقااور محابہ نے ای حیثیت سے اس سے اتفاق کیا تھا۔ وہ صحابہ جو حضرت عمر کو ' مہر'' کی زیادتی پر بابندی کے ارادہ پر بختی ہے ٹو کئے کی جراکت رکھتے تھے ان کے ساتھ یہ بڑی ناانصافی ہے کہ انھیں نعوذ باللہ خصوصی انتظام کی آٹر میں حضرت عمر کے ایک غیر شرعی فیصلہ کی موافقت کا ملزم گردانا جائے۔

خورمشہور اہل حدیث عالم مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹوی (متوفی 2011ھ) نے فیصلہ فارو تی کوسیاس ماننے کی تختی ہے تر دید کی ہے۔

(اخبارانل مديث ١٥ رنوم بر١٩٢٩ م يحواله عمدة الاناث من ٩٤)

(۹) فاروتی فیصلہ کے تھم شری ہونے کی تائید ابوداؤد کی ایک روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں مراحت ہے کہ حضرت عرف فیصلہ غیر مدخولہ کے بارے بیل تھا جومتعد دالفاظ ہے طلاق کے وقت پہلے ہی لفظ ہے بائنہ ہوجاتی ہے۔ ایک صورت میں مدخولہ وغیر مدخولہ کے درمیان تھم کی تفریق بلاشبہ شری تھم کے اعتبار ہے ہوگی ، کیونکہ انتظامی حیثیت ہے مدخولہ وغیر مدخولہ کے معاملات کیسال ہیں۔

(۱۰) مصنف عبدالرزاق كى ايك روايت سے بھى اس فيصلہ كے فالص شرى ہونے كا پتة چلتا ہے۔

"ابوالمسبباء نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جوائی بیوی کو تین طلاق دے دے و حضرت ابن عبال نے جواب دیا کہ لوگ انھیں ایک کہتے تھے عبد نبوی، عبد صدیق اور ابتدائی عبد فاردتی میں حتی کہ حضرت عرش نے خطبہ دیا کہ اے لوگو! تم نے طلاق پر بہت کشرت کردی، اب آئندہ جو خص جیسالفظ ہو لے گاویا ہی سمجھا جائے گا۔ فعن قال شیناً فہو علی مات کلم نے ،،

(مصنف عبدالرزاق ۱۳۹۲/۳۹۳-۳۹۳، مدیث ۱۱۳۳۸)

ا اذا طبلق امرأته ثلاثاً قبل ان يسدخل بها جعلوها واحدةً على عهد وسول الله مَا الله عليهم، بكر و صدراً من امارة عمر فلما وأى الناس قد تتابعه وا فيها قال اجهيز وهن عليهم، الخر(الودادَ وتريف) ٢٩٩/)

ع فسأله ابو الصهباء عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً جميعها فقال ابن عباس كانوا يحعلونها واحدية على عهد رسول الله عليه وابي بكر و ولاية عمر الا اقلها حتى خطب عمر الناس قد اكثرتم في هذا الطلاق فمن قال شيئاً فهو على ماتكلم به

اس روایت نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کردیا کہ واقعہ یہ تھا کہ پہلے لوگ طلاق کا لفظ کئی مرتبہ بول کرتا کید اُایک ہی مراد لیتے تھے اور جونکہ صدق وصلاح کا زبانہ تھا اس لیے نیت تاکید کی بنا پر طلاق بھی ایک ہی شار ہوتی تھی ۔ حضرت عمر کے زبانہ میں لوگ اس کا بکثر ت استعال کرنے گئے اور پوچھنے پر کہددیتے کہ ہماری مراوتو تاکید کی تھی ، تو حضرت عمر نے صاف اعلان کردیا کہ دلی مراد چونکہ معلوم نہیں ، اور صدق وصلاح کا پہلا سا معیار باتی نہیں رہا لہٰذا اب آئندہ کھن ظاہری الفاظ کا انتہار ہوگا ، نیت کا انتہار نہ ہوگا۔ یہ تھم تضاء کے اصول شرعیہ کے مطابق تھا کیونکہ تضاء میں ظاہر پر فیصلہ کیا جا تا ہے ، حفیہ کا بھی میں نہ بوتی ، نے معترضیں ہوتی ، فیانت کا معاملہ دومرا ہے ہے۔

۔ الغرض کوئی السی معتبر دلیل نہیں ہے کہ فیصلہ فارو ٹی کووقتی اشتناء یا انتظا ی حکم پرمحمول کیاجائے۔

## کیاحضرت علی اجماع کے خلاف تھے؟

(۱۲) امیر الموسین حضرت علی کرم الله و جبه و اجماع قاروتی ت اختلاف کرنے والا بتایا جاتا ہے جوحقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سلیمان امش کے نقل کردہ ایک واقعہ اس کی قام کی حافظ این رجب حنبلی نے اپنی کتاب "شرح مشکل الاحاویث الواردة" میں لکھا ہے:

''الممش کتے ہیں کہ کوفی میں ایک بوڑ ھاشخص حصر ہے علی کرم اللہ وجہ ہے ساعاً ہے روانت نقل کرتا تھا کہ اگر کولی شخص ایک مجلس میں تمین طار تی دے دے تو و و ایک ہی شار

ل كرّر لفظ الطلاق وقع الكل وان موى التاكيد دين، ا**لح**د

<sup>(</sup>رواق أرايي ۱۹۳۴ ريوم ( 1866)

ہوگی، اور لوگوں کا تا نتا اس کے پاس بندھا ہوا تھا، لوگ آتے تھے اور بیرحدیث اس سے بغور سنتے تھے۔ (اعمش کہتے ہیں) ہیں بھی اس کے پاس گیا اور بوجھا کہ کیا آپ نے حضرت علی ہے حدیث نا ہے، اس نے جھے بھی ذکورہ بالا حدیث سادی، تو جس نے وریافت کیا کہ کہاں کی بھی آپ کوائی کا پی و کھا تا ہوں۔ چنا نچہ وہ کا پی نکال کر لایا، کا پی میں نے دیکھی تو اس میں بید کھا تھا: ہیں نے حضرت علی کو بیز ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک مجلس میں اپنی ہوی کو تین طلاق دے تو وہ اس سے بائند ہو جو اس نے بائند موال کیا کہ توجہ ہے، بیروایت تو تمحاری زبانی روایت کے فلاف ہے، اس نے کہا سے جا بی سوال کیا کہ تیجہ ہے، بیروایت تو تمحاری زبانی روایت کے فلاف ہے، اس نے کہا سے بہا کہا ہے بہا روایت سے معلوم ہوگیا کہ حضرت علی کا مسلک کیا تھا؟ دراصل ان کی طرف اجماع روایت سے معلوم ہوگیا کہ حضرت علی کا مسلک کیا تھا؟ دراصل ان کی طرف اجماع سے اختلاف کی نسبت روائض کے پرو پیگنڈے کا جزد ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

### قابل ذكرشهادت

(۱۳) اخیر میں ہم اس بحث ہے متعلق مشہور غیر مقلد عالم مولا نا ابوسعید شرف الدین دہلوی کی منصفانہ شہادت نقل کرتے ہیں جس ہے مسئلہ کی حقیقت پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ ملاحظہ کریں:

"بر ( تین طلاق کوایک مانے کا ) مسلک صحابہ تا بعین و تیج تا بعین و غیر وائر محدثین وحتد بین کا ہے جوشنے الاسلام این تیب کو حتد بین کا ہے جوشنے الاسلام این تیب کے قاوی کے بابنداوران کے معتقد ہیں۔ یہ فتو کی شخ الاسلام نے ساتویں صدی کے آخریا اوائل آٹھویں جس دیا تھا تو اس وقت کے علماء نے ان کی بخت مخالفت کی تھی ۔ نوا ہے صدین اوائل آٹھویں جس دیا تھا تو اس وقت کے علماء نے ان کی بخت مخالفت کی تھی ۔ نوا ہے صدین من خال صاحب نے اس خال مائے المسلام این تیمید کے تفر دات لکھے ہیں۔ اس فبرست جس طلاق میں ایک طلاق ہونے کا فتوی دیا تو بہت شور ہوا۔ نیج الاسلام اور ان طلاق کے الاسلام اور ان

کے شاگر دائن قیم پر مصائب ہریا ہوئے۔ان کواونٹ پر سوار کر کے درّے مار مار کر شہر میں بھرا کر تو بین کی گئی۔قید کیے گئے اس لیے کہ اس وقت بیر مسئلہ علامت روافض کی تھی۔ بھرا کر تو بین کی گئی۔قید کیے گئے اس لیے کہ اس وقت بیر مسئلہ علامت روافض کی تھی۔

#### سعودی عرب کے اکا برعلماء کا فیصلہ

یبال یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب کی اعلیٰ ترین فقتی مجلس میں نہ کہا کہ دقت العلماء نے ۱۳۹۱ ھیں پوری بحث و تحیص کے بعد بالا تفاق یہ فیصلہ کیا ہے کہا یک وقت میں دی گئی تمن طلاقیں تین بی شار بول گی ۔ یہ پوری بحث اور مفصل جویز ہے۔ الفاقی الب سے محاسا ھیں ۱۹۵۰ میں شائع ہوئی ہے جواس موضوع پر الب دون الا سیار میں محاسا ھیں ۱۵۰ میں شائع ہوئی ہے جواس موضوع پر ایک و قیع علمی دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس فیصلہ میں سعودی عرب کے جواکا برعاما و شرکے دہان کے اساء گرای ویل میں درج ہیں۔ (۱) شیخ عبدالعزیز بن باز (۲) شیخ عبداللہ بن عبد (۵) شیخ عبداللہ خیاط (۲) شیخ عبداللہ بن عبد (۵) شیخ عبداللہ خیاط (۲) شیخ عبداللہ بن عبد (۵) شیخ عبداللہ خیاط عبدالعزیز بن صالح (۱۰) شیخ مالے بن عضون (۱۱) شیخ عبدالرزاق عفیلی (۹) شیخ عبداللہ (۱۲) شیخ عبداللہ (۱۲) شیخ عبداللہ (۱۳) شیخ عبداللہ این عندیان (۱۵) شیخ عبداللہ این عبداللہ

تعجب ہے کہ غیر مقلد حضرات جو ہر معاملہ میں ترجین کے علاء کا حوالہ ویتے ہیں اس مسئلہ میں علاء سعودی عرب کی رائے اور موقف کو بالکل نظر انداز کروسیتے ہیں حالا نکہ علامہ ابن تیمیہ سے حدد رہ بہ متاثر ہونے کے باوجود علاء سعودی عرب کا اس مسئلہ میں ابن تیمیہ کے موقف سے عدول کرنا خوداس بات کی کھلی ولیل ہے کہ ابن تیمیہ کے مسلک میں کوئی توت نہیں ہے ورنہ سعودی علاء اس سے ہرگز صرف نظر نہ کرتے۔

### فائده کیاہے؟

(۱۴) یہاں ایک غلط بھی کا ازالہ بھی ضروری ہے۔وہ یہ کہ تمن طلاق کو ایک قرار دینے کے نظریہ کو ایک قرار دینے کے نظریہ کو اہم اصلاحی عمل کی حیثیت ہے متعارف کرایا جاتا ہے جبکہ بیزی خام خیالی ہے،

غوركياجائ توينظريكورتول كماته ناانصافي كاسبب كونكه:

الف: ال كاسارا فائدہ ال مردكو پہنچاہے جوانجام كالحاظ كيے بغير تمن طلاقيں دے دےاور بعد میں پشیمان ہو۔

ب یہ نظریہ عورت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پھر اس ناقدرے کے ساتھ کڑوی زندگی مگذارے۔

ج: ال نظريه كي وجه اليم وطلاق دييغ پرجري موجاتے ميں۔

د: جومورتیں شو ہرکی زیاد تیوں سے تنگ رہتی ہیں ان کی گلوخلاصی مشکل تر ہوجاتی ہے۔

ه: تمن طلاق کے بعدر جعت کرنے والا تخص جمہور کے فزد کیے حرام کا رقر ارپا تاہے۔

ہ ' اجماع امت کوچھوڑنے کے رجمان سے غیروں اور ڈشمنوں کو دیگر دینی مسائل میں خل اندازی کاموقع مہا ہوتا ہے، وغیر ہوغیر د۔

عن التحارث وعن على قالا أن رسول الله صلعم لعن الله المحلّل والمحلل له،
 الحديث (5 ثريق / ٢١٣)

عورت کے لیے یا عث عیب نہیں کیونکہ وہ اس کا دوسرا شرقی نکاح ہے اور بہت مکن ہے کہ اس کا دوسرار فیق حیات پہلے ہے اچھا ہو، البتہ باغیرت مرد کے لیے بیشرم کی بات ہے کہ اس کی بیوی دوسرے کے نکاح میں جائے ، جو مخص اس تھم کو ذبن میں رکھے گا۔وہ بھی بھی تمین طلاق کی جرائت نہ کرے گا۔

### كرنے كا كام

(10) بحث اس لیے لبی ہوگی کڈ برجم خود منکرین و جبتدین کے مغالطوں کی تو منتح مضروری تھی۔ ورند کہنے کی بات صرف آئی ہے کہ اس وقت جبکہ لتی اتحاد اور معاشرتی اصلاح کی سخت ضرورت ہے ہمارے لیے طلاق کے مسئلے جس الجمنا چندال مغید نہیں ہے، ہمیں اسلامی طریقت طلاق میں تبدیلی کی بحث میں پڑنے کے بجائے اپنی صلاحیتیں اور وسائل موام کو سمجھانے اور اُنھیں می راہ دکھانے پرصرف کرنے چاہئم یا۔ بیک وقت ایک طلاق وینا بالا تفاق سخس ہے۔ ای گئت پرسب زور دیں اور ای کورائج کریں۔ اس طرح کشرت طلاق کی وبا بھی کم ہوگی اور ہمارا مقصود بھی حاصل ہوگا۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنجالیں ورندیہ ہماری کی بھی ایسے نت نے سائل کھڑے کرے گئے ہمیں ان سے کوسنجالیں ورندیہ ہماری کی بھی ایسے نت نے سائل کھڑے کرے گئے کہ ہمیں ان سے نشرنا مشکل ہوجائے گا۔

## تین طلاق کوایک طلاق مانے کے مفاسد

تمن طلاقوں کو ایک طلاق رجعی قرار دینے کے متعلق اہل عدیث کے نقی کی آڑیں ایک طرف قوی ذرائع ابلاغ اور میڈیا اسلائی شریعت پر طعن و تشغیج اور تنقید و تو بین کا بازار کرم کیے ہوئے ہے تو دوسری طرف نام نہا دسلم دانشوروں اور جدت پسندوں کی بھی خوب بن آئی ہاور وہ بھی تی تھر کرا خبارات ورسائل میں فقد اسلامی پراپ سر بستہ زہر کے خمار کو ظاہر کر کے اسلام دشنوں کو مواد فراہم کرنے کا 'ملی فریعنہ' انجام دے دے ہیں۔ یہ مورت حال ہوری مقسو اسلامیہ بھر کے لیے حدور جہ یا عشوت ویش ہے ، مو چنا یہ ہے کہ آثر اس تو بی پریس کو جو مسلمانوں ہے متعلق ایک لائن کی خبر جمایے میں بھی بھل

ے کام لیتا ہے، اسلامی طریقہ طلاق ہے اچا تک آئی ولچیسی کیوں بیدا ہوگئ ہے؟ اور مسلم عورتوں سے بعدردی اور خرخوائی کے لیے اس کے پاس اتنا وقت کہاں سے نکل آیا ہے؟ درامل بیالک سازش ہے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا كرف كى اور نام نهاد يكسال سول كود كے ليے راستہ بموار كرنے كى اور اس سازش كا افسوسناک پہلویہ ہے کہ اسے یانی دیا ہے غیرمقلدین کے اس موقف نے جوامت کے اجماعی مسلک کےخلاف ہے۔اور جے امت نہایت توی دلائل سے بار بار دکر چکی ہے۔ حتی کے سعودی عرب کی مجلس کبار العلماء نے بھی پوری تحقیق و تنقید کے بعد جمہور کے مسلک کی تا ئید کی ہے اور آج کل سعودی عرب کی عدالتوں میں یہی قانون رائج ہے حالانکہ حکومت سعود ریه برژی حد تک علامه این تیمیه کی رائے کی یا بندرہتی ہے، تگر اس مسئلہ میں اس نے علامہ کی رائے کوچھوڑ دیا ہے جوسری طور بران کے موقف کے کمزور ہونے کی ولیل ہے۔ میں اس بار بے میں ولائل کی تفصیل بیان کرنانہیں جا ہتا اس لیے کہ اس موضوع پر ضخیم صفیم کتابیں لکھی گئی ہیں اور غیر مقلدوں کی چیش کروہ دلیلوں کے ہر ہر جزو کا جواب دیا جا چکا ہے۔اس کیے ان بحثوں کو اخبارات ورسائل کی زینت بناناعوام کے لیےمفیرنبیس بلکہ استدلال کی موشگا فیاں انھیں مزید شکوک شبہات اور گمرابی میں مبتلا کردیتی ہیں۔ بریں بنا نعلی دلائل سے قطع نظر میں اس بحث سے پیدا ہونے والے بنیا دی تکتوں کی طرف توجہ دلانا جا بول گا۔

دانشورون اور پریس والون کا بیر کبتا ہے کہ غیر مقلدین کے فتو کی سے اسلامی طریقہ طلاق جس اصلاح کی امید بیدا ہوئی تھی گرمولانا سند اسعد مدنی جیسے قدامت بسند علاء اور جمعیة علاء ہند اور دارالعلوم دیو بند جیسے تقلید بسند اواروں نے اس اصلاحی تحریک میں روڑ ب الکانے شروخ کردیئے۔ (ویکھئے انڈین ایکسپریس، ۹ رجولائی ۱۹۹۳ء، مدراس ایڈیشن) بہال سوال ہے ہے کہ جسے اصلاحی تحریک کہا جارہا ہے وہ واقعتا اصلاحی تحریک ہے بااے تخرین کوشش کا نام ای وقت دیا جا سکت ہے بار وہ وہ اقعتا اصلاحی تحریک ہے سامت جب کہ وہ وہ اقعتا اصلاحی کوشش کا نام ای وقت دیا جا سکت ہے بار وہ وہ وہ وہ تعتا اصلاحی کوشش کا نام ای وقت دیا جا سکت ہے بار وہ وہ وہ وہ تعتا اس نے ہے اندر ایسے ظاہر اور واضح فا کدے رکھے جو دوسری صورت میں حاصل نہ کہ وہ وہ وہ تعتا ہے اس اس برغور کیا جا ہے کہ تین طلاق کوایک مانے سے آخر کیاا ہے واضح ہو سے ہوں۔ یعنی اس اس برغور کیا جا گے کہ تین طلاق کوایک مانے سے آخر کیاا ہے واضح

فائدےمسلمانوں کے بگڑے ہوئے معاشرے کول جائیں گے جو تین کو تین مانے ہے نہیں مل سکتے ۔

ا۔ کیااس کی وجہ سے طلاق کی و بائم ہوجائے گی؟

۲۔ کیااس کی بنیا دیرعورت کاحق واختیار کجھ بڑھ جائے گا؟

٣٠ كيا تمن كوايك طلاق جعى مان لينے ت مر دكور جعت يرمجبوركيا جا يحكم؟؟

س کیااس بنیاد برمروے تمن طبروں میں تین طلاقیں دینے کا اختیار چھین ایر جائے گا؟

۔ کیااس موقف کونشلیم کر لینے سے عورت بھی انتیار طلاق میں مرد کے ساتھ شریک ہوجائے گی؟

ميرے خيال ميں كوئى ابل حديث اور غير مقلد عالم بھى ان سوالات كا جواب اثبات میں دینے کی ہمت نہیں کرسکتا۔اس لیے کہ شرایعت میں یہ مطے شد ،امر ہے کہ طلاق دینے کا افتیارصرف مردکو ہے ووایئے اختیار کو ہرطرت استعال کرسکتا ہے۔ وہ اگر ایک طلاق دے كربهى رجعت ندكرنا حاب توكونى اے رجعت يرمجور نبيل كرسكما اور ندى اس يرعدت ے زیادہ مدت کا نان ونفقہ لازم کیا جاسکتا ہے۔ ای طرح مرد کو تین طبروں میں تین طلاقیں دینے کا بالا تفاق حق ماصل ہے۔ کوئی اس ہے اس حق کوئیں چیمین سکتا اس معاسلے میں نہوہ عورت کا یا بند ہے نہ کسی اور تخفس کا۔ بدا لگ بات ہے کہ وہ اپنی بداخلاقی کا ثبوت دیتے ہوئے اس حق کا بے جاا۔ تنعال کرے واس کا گناہ اے ملے گالیکن اختیار شرقی ہے وہ محروم نہ ہوگا۔ تو آل کے انتہار ہے یہ بتیجہ نکلا کہ مردا گرتین طلاق وینا جا ہے تو اسے روکا نہیں جاسکتا۔ جاہے تین کوایک قرار دیا جائے یا تین کوتین ہی مانا جائے۔اس لیے اسلاح بندی کے ڈھونگ رجانے والوں کومطمئن رہنا جا ہے کہ وہ غیرمقلدین کے مسلک کے ذر لیے طلاق کے اختیار میں مردعورت کی بندر بانث کو ٹابت نبیں کر کتے جوان کا اصل مقعود ب\_لبذا ان کے لیے اس بحث میں بڑنا قطعاً لا حاصل بے۔اس معاملہ میں غیرمقلدین بھی ان کا ساتھ تبیس دے سکتے۔

ابرہ تی مسلم معاشرہ کی اصلاح کی بات مینی معاشرہ میں باضرورت طلاق کے

استعال کا جورواج چل پڑا ہے اور جس کے نتیجہ میں نت نی خرابیاں اور مشکلات وجود میں آری ہیں ان کا مداوا کیے ہو؟ تو اس میں واقعنا اصلاح کی ضرورت ہے جس ہے کوئی فرو انکارنیں کرسکالیکن اس معاشرتی اصلاح کے لیے اصل تھی طلاق میں تبدیلی کرنے کا مشورہ ویناحق وانصاف کے قطعا خلاف ہے اور دین کو گڑے ہوئے معاشرے کے تابع کرنے کے مرادف ہے ۔فاص کراس لیے بھی کہ غیر مقلدین کے جس مولقت کواصلاح کا عنوان دیا جارہا ہے ووانجام کے اعتبار سے معاشر کی اصلاح کا نبیں بلکہ اس میں مزید بگاڑ پیدا جارہا ہے ووانجام کے اعتبار سے معاشر کی اصلاح کا نبین بلکہ اس میں مزید بگاڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔اس لیے کواگر تین طلاق کوائیک طلاق رجعی قرار دیا جائے تو:

الف: مرووں کے ولوں سے طلاق کا خوف نکل جائے گا اور وہ طلاق دیے پر اور جبی کی ائی مائی والے گی۔

ب: ووعورتیں جوشو ہروں کی بداخلاتی اور بدمعاملکی کا شکار میں اور ان ہے گلوخلامی میا ہتی میں ان کے لیے اس مصیبت سے نکلٹا دشوارتر ہوجائے گا۔

ج: تمن کوایک مانے ہے حرام کاری کا دروازہ کھلنے کا توی اندیشہ ہایں طور کہ شوہ کی طہروں میں کئی مرتبہ متعدد الفاظ سے طلاق دے چکا ہوگا محر ہر ہار پچھلے واقعات بنائے بغیر مفتی سے ایک طلاق رجعی کا فتوی حاصل کر لے کا حالا نکہ تیسری طلاق کے وقوع کے بعد کسی کے فزد کے کہ دجعت کی مخوائش نہیں رہتی ۔

و: تنین طل آپکوایک قرار دیناامت کے اجماعی موقف میں وظل اندازی اور تغیر و تبدل کی نظیر بن جائے گا۔

و: یه موتف صرف این جگه تک محدود نیس رہے کا بکداس پر بحث کی لیبیت میں اسلام کا بورا عانلی نظام آئے مج جس کا گیڑھ انداز واس وقت جدت پسندوں کی تحریروں سے لگار جا سکتا ہے۔

اس کے ملاوہ اور بھی بہت ہے مفاسد ہیں جواس مرجوت موقف کو اپنانے ہے بیدا ہو سکتے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ ان مفاسد کی موجودگی میں مسلمانوں کا مجز اہوا معاشرہ ہر کز سدھر نبیں سکتا بکداور کبڑ جائے کا اور اس کے مقالبے میں جمہور نیا ، اور فقہا ماست کے موقف کو ا پنا کرا گرسنجیدگی کے ساتھ معاشرہ کی اصلاح کے لیے جدوجہد کی جائے تو مفید تمرہ نکلنے کی ہوری تو تع ہے اس لیے کہ تمن طلاقوں کو تمن ہی ماننے کی وجہ ہے:

الف: مردوں کوطلاق پر بہت زیادہ جراُت نہیں ہوتی، بلکہ وہ طلاق دیتے ہوئے مبیحکتے ہیں۔

ب: ووعورتس جوشو ہرسے تک اور عاجز ہیں ان کی گلوخلاصی آسان ہوجاتی ہے۔

ج: آئدہ حرام کاری کا دروازہ بند ہوجاتا ہے۔اس لیے ایک بی مرتبہ کی تین طلاقوں میں عورت مغلظ قراریاتی ہے۔

د: وہ ناعاقبت اندلیش مرد جوغصہ میں آ کرتمن طلاقیں دے بیٹھے ہیں انھیں بعد میں خت ترین اذبیت سے دو جار ہونا پڑتا ہے۔اس کا انداز ہ وہی شخص لگاسکتا ہے جسے اس طرح کے واقعہ ہے دو جار ہونا پڑا ہو۔

ہ: اورسب سے اہم ہات کہ ہے کہ امت کے اجماعی مسلک سے انحراف نہ کرنے کی بنا بر فیروں کود مجرمسائل میں دخل اندازی کا موقع نبیس ملتا۔

یاتو چندمثالیں ہیں ورنفورکیا جائے تو ہرموقع پر بھی اجماعی مسلک واقعنا معاشرہ کی اصلاح کا ذریعہ مشاہ شریعت کے مطابق اور نہایت احتیاط پر بنی ہے۔ نے زمانہ کے اصلاح پہندا کر واقعنا اصلاح کے جذبہ میں خلص ہیں تو انھیں ای اجماعی مسلک کی ہیروی اصلاح پہندا کر دایوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اوراس اصلاح کی آثر میں اصل کر کے معاشرتی خرایوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اوراس اصلاح کی آثر میں اصل مقدم شریعت کو بدلنے کی روش مجمور وین چاہیے معاملہ قدامت پہندی یا تقلید وعدم تقلید کا نہیں بلکہ معاشرہ کے لیے مغید ہونے یا نہ ہونے کا ہے جوموقف آل کے اعتبارے مفید ہو اسے اپنایا جائے اور جومقل وشریعت ہرائتہا رہے معز ہے اسے بہر حال ترک کیا جائے۔ اسے اپنایا جائے اور جومقل وشریعت ہرائتہا رہے معز ہے اسے بہر حال ترک کیا جائے۔ ملت کے ساتھ کی خبرخواتی ہی ہے۔

اس و تت بعض ایسے واقعات بھی بہت اچھا لے جارہے ہیں جن میں بید کر ہوتا ہے کر کسی مرد نے کسی عورت کواچا تک تمن طلاقیں دے دیں جس کے نتیجہ میں عورت بے سہارا ہوگئی اور معاشر واسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس طرح کے واقعات بیان کرکے تین طلاق کوایک قرار دینے کی دلیل مہیا کی جاتی ہے۔

قطع نظراس حقیقت کے کہ بید دا قعات اسلامی طریقہ طلاق کی خرابی کا مظہر نہیں بلکہ معاشرہ کے بگاڑ کی تصویر ہیں اوران کی وجہ ہے اصل تھم میں تبدیلی بالکل بے معنی ہے۔ میں یہ پو چھنا جا ہتا ہوں کہ اگر تین کو ایک ہی طلاق دیا جائے تو کیا شو ہر کو رجعت پر مجبور کیا جاسكتاہے كەالىي عورتوں كى مشكل آسان ہوجائے؟ اگرو در جعت ندكر ہے تو تھم كے التهار ے عورت کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا اسے عدت کے بعد بھی نان نفقہ شو ہر کی جانب ہے دلایا جا سکے گا؟ اور فرض سیجئے و ورجعت بھی کرلے تو اس مرد کوجس نے انجام ہے بے خبر ہو کر تین طلاق دینے کے عظیم جرم کا ارتکاب کرلیا ہے اے اپنے جرم کی کیا سزا ملی ؟ اے تو طلاق رجعی کے ذریعے مزید ہوس رانی کا موقع دے دیا حمیا اور عورت کومجبور کردیا حمیا کہوہ ای ناقدرے شوہر کے ساتھ پھرزندگی گذارے۔ عجیب بات ہے ایک طرف تو آپ تین طلاقول کے مرتکب کوسزادینا جا ہے ہیں دوسری طرف اس کی تین طلاقوں کوایک قرار دیے كراسة مزيدشهوت راني كاموقع دے دہے ہيں به كبال كاانصاف ہے دہے تو سزاجهي مل على ہے جب كداس كى تنين طلاقوں كوتين جى مانا جائے اوراسے ہرگز رجعت كاموقع ندويا جائے تا کہاہے اپنی بھیا نگ نلطی کا احساس ہو سکے، نہ یہ کہ تین طلاقوں کوایک مان کراس ک مزید حوصلہ افزائی کی جائے۔

اور ساتھ ہی بہاں واقعات کا دوسرا پہلوبھی چیش نظر رکھنا چاہیے کہ بہارے معاشرہ میں جہاں ایسے واقعات چیش آئے جی جن جس طلاق دے کرعورت کو بے سہارا کر دیاجا تا ہے و جیں ایسے واقعات کبھی کی نہیں ہے جن جس خود عورت کسی دجہ ہے مرو ہے چینکارا پانا دیا ہی ہی ہیں ایسے واقعات کبھی کی نہیں ہے جن جس خود عورت کسی دجہ ہے مرو ہے چینکارا پانا دیا ہی ہی ہی واقعات زیادہ چیش آئے جیں۔ امارت شرعیہ کے زیر اہتمام جا بجا تائم محکمہ شرعیہ جس ایسے ہی مقد مات عموماً وائر کیے جاتے ہیں تو اب تین طابقوں کو ایک قرار دینا کیا ایسی عورتوں کے ساتھ ناانصائی نہ ہوگی ؟ و وجد ہے بہند جنھیں مسلم عورتوں کی حالت زار پر سر جھے کے آئے ہیں و داس پہلو پرغور کیوں نہیں کرتے کیا ہوان کی حالت زار پر سر جھے کے آئے ہیں و داس پہلو پرغور کیوں نہیں کرتے کیا ہوان کے زود کیک نافعائی نہیں ہے ؟

یہ بات بھی بڑی شدومہ کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق دینا چونکہ ناجائز اورحرام بنبذاات واقع نه كياجائه حالانكه يهكبناا دكام شريعت سے ناوا قفيت اور تم ملمی رمنی ہے۔اس لیے کہ شریعت میں بہت سی ایسی مثالیں پیش کی جا عتی ہیں جن میں اصل کام اگر چه ناجا تزیر تحران پرشری احکامات مرتب ہوتے ہیں مثلا:

حالت حیض میں طلاق ویناممنوع ہے کیکن اگر کوئی طلاق دے دیے تو وہ واقع ہوجاتی

 ۲ زناکرناحرام ہے اگر کوئی زناکر لے تواس پر حدشری جاری ہوتی ہے۔ ۳۔ تقل کرنا حرام ہے محراس کی بنایر قصاص یا دیت کا علم دیا جاتا ہے۔ لعن عمل كاحرام ہونا الك چيز ہے اور اس عمل بركسي حكم كا مرتب ہونا الك ہے۔حرام كے ارتکاب سے گناہ ہوتا ہے جس کا تعلق آخرت سے ہاور تھم کا ترتب دنیوی اعتبار سے ہے۔لہٰذا تین طلاقوں کوایک قرار دیئے کے لیے طلاقوں کی حرمت کو دلیل بنانا قابل شلیم ہے اور شریعت میں ایسے دلائل اور تاویلات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

بعض نام نہاد وانشور طلاق کے بارے میں براہ راست قرآن کریم ہے استدلال و استناط کی جراُت کرتے ہوئے سورۂ طلاق کی آیوں کی الی محرف تغییر کرتے ہیں جو کسی بھی حدیث یا تول سلف ہے تابت نبیں ہاور ساتھ میں علاء پرطنز بھی کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے کووین کا ٹھیکیدار سمجھ رکھا ہے۔۔ میہ بڑی خطرناک روش ہے۔ آنخضرت کا ارشاد ہے کہ جو تحص قرآن کریم کی اپنی رائے ہے تفسیر کرے وہ اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنا لے۔ ملاء دین کے تھیکیدار نبیس بلکہ و واسلامی ورشہ کے محافظ ہیں ، و وکسی کوقر آن میں غور وفکر ہے نبیس روکتے بشرطیکہ سیح علم ادر سیح مواد کے ساتھ قرآن کریم ہے استفادہ اور غور و تدبر کیا جائے۔ اگر قرآن کریم ہے اجتہا دوا شغباط میں یہ یابندی نہ لگائی جاتی توبیہ وین کب کا بازیجیا طفال بن گیا ہوتا اور اس کی روٹ فنا ہوگئی ہوتی۔اس لیے ان دانشوروں کو شجید گئی کے ساتھ اسپنے تول وممل کا جائز ہ لیما جا ہے وہ براہِ راست کتاب اللہ کی من مانی تفسیر کرے گمرا ہی کے خطرة ك درواز وكوكلول رہے جيں جس كے بھيا تک تو ي وہلی نتائے نكل كے جيں۔

ای طرح بعض نی روشی کے حال تین طاب کی آٹی میں طالہ کے شرک کا زال اُڑاتے ہیں اور ساتھ میں علاء و مفتیان پر کیچڑ اُ چھالتے ہیں جبکہ بہ علاء کے ساتھ ندان نہیں بلکہ صرح طور پر قرآن و حدیث کی انصوص کے ساتھ استہزاء اور استفاف ہے جو کسی مسلمان کیلئے ہرگڑ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کا استخفاف بسااوقات آ دی کو کفر کے وروازے تک پہنچا دیتا ہے اس لیے نی روشی کے حاملوں کو جائے کہ و و علاء کی اندمی و شمنی میں کم از کم اینے ایمان کا تو سووانہ کریں ۔ تفصیل کا موقع نہیں صرف اتناذ کر کریا ضروری بجھتا ہوں کہ تمین طلاق دینے والے کے لیے حلالہ کی شرط لگا کر شریعت نے اس کے لیے الی نفسیاتی سز امقرر کی ہے کہ اس کا تصور کر کے کوئی بھی ہا غیرت اور ہا شرم تھی بلاضرورت تمین طلاق دینے کی زندگی ہم جراً تہیں کر سکتا اس میں عورت کیلئے سزائیس بلکہ مرد کے لیے سزا ہے۔ عقل والے اسے بخو ان مجھ سکتے ہیں۔

تین طلاق کی موجود و لا حاصل بحث سے ہندوستان جی بیکسال سول کوڈ کے حامیوں نے نقد فاکدہ اُٹھا با شروع کر دیا ہے، چنانچہ پچھلے و نو ل مدارس جی سنعقدہ فقتی اجتماع جی آسام کے ایک بندے مفتی صاحب نے انکشراف کیا کہ حال ہی جی کو ہائی ہائی کورٹ نے کم از کم جمن مقد مات جی تین طلاقوں کو ایک قرار دینے کا فیصلہ کر کے مرد پر بنان ونفقہ کا کا خرد یا ہے۔ طاہر ہے کہ مقدمہ کی نو بت ای وقت پیش آئے گی جب کہ مرد رجعت نہ کر تا جا ہتا ہوتو کیا رجعت کے بغیر عدت کے بعد تک مرد پر نان ونفقہ کا وجوب جاری رکھنے کا تھے صراحات شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ تو ابتداء ہے، آگے اس کے کیا فلدا اثر ات مرتب ہوں گے ان کی شلینی کا بھارے دانشوروں اور علی مغیر مقلدین کو احساس نہیں ، آئیس تو بس قد است برتی اور تقلید سے اور تقلید سلف کو نشانہ بناتا ہی وہ اپنے سے سے بری اسلامی برتی اور تقلید سے بری اسلامی

خدمت بھے ہیں خواواس کی بناء پرانبیل ائے تشخص می عروم ہوتا پڑے۔